## OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No.4 | 045.44 | س <i>-ن</i> ۲ | -Access   | ion No. | 1. | 44. |  |
|-----------|--------|---------------|-----------|---------|----|-----|--|
| Author    | س - م  | رردا          | سافئ      | ·3 .    | lo | 480 |  |
| Title     | 1      | المكرى        | ما نبر عا |         |    |     |  |

This book should be returned on or before the date last marked below.

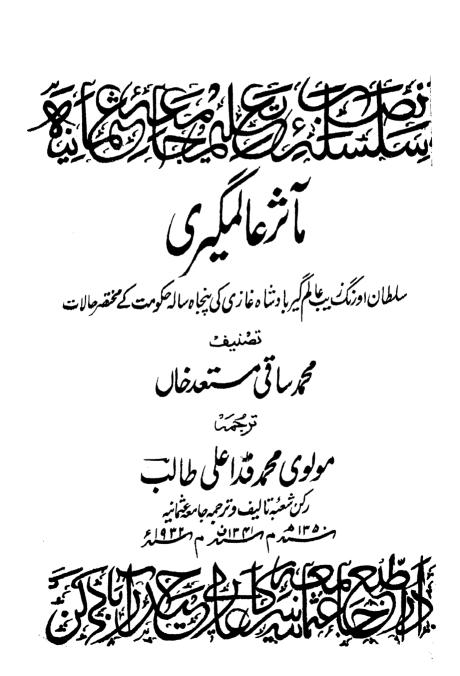



"مَانْرَعا لُمْ لِيرِي صِيا كَهْنُووكَ بِ كِي نامِ سِيرُ لل مِرجِ صَلَّى مِنَا ل حَضْرِتُهُ مِي الدِينِ وزَكُتُ عالم كرباونناه كي بنا وسالة عري وكوست ك عمقركم كمل ماريخ بهر مولف كتأنب نعدفان ساتي خلام كال تحيجه رمي أن خدمات برمامور رباحبنكي وج يهرس كوم وقت بادنزاه كاتقرب صال ربايمولف في ابتدائي ده ساله واقعات كاصلاصدعا المكرنامة اخذ كبيا وربقية حمل ماله واقعات خود تصكر ماريخ كوكمل كما -منغدرخان باوجود كدباد ثراه كأخقيقي حبان تراروبت بدائي ہے اور المين نشبهين كه صدق دل مصادرتاه كوم في دارين ومرشد و بادئ خيال كرنا جينيكن أسكى بيعقيدت واقعات كومجيم وبيه كم وكاست بيان كِرنے بن مارج و مانغ نهيں بوتي لكه بعض اوقات تو حوادث و وا فعات كي الن نوبي ستصوركمينغا بهكه ب اختيار دار دبيغ كودل جابنا به. مولف كى انشا پردازى تمى اعلى و فابل تعريف سر بلاطوس وا قعات كواخر صار ممر سحت ومامعیت کے ساتھ بران کرنے ہیں ستعدخاں کو جو پرطوٹی عامل ہے وہ موضین کے گروه میں کم نظر آناہے۔ ولف نے بادشاہ کے آخر عہد کے حالات ونیز خل دمکان کی علالت ووفات کو ص خوبی و عفیدت و صحت کے *ساتھ لکھا ہے امین شنہیں کہ و*واہنی آپ نظیرہے۔ حضرتِ ضارِ محانِ برہے نتمار الزامات تعصب و منطالم کے وضع کئے گئے ہمل وروا قعا كواس برى طرح ركم يأكر بي كم يا وشاه كى ذات والا صفات سل قلوب بن نفرت وعداوت ببدأ ہوتی ہے کی اس تاریخ کو جو قطعاً صحت برسنی ہے مطالہ کرنے سے یہ امرواضح ہوجا تا ہے لأبادتناه أكرابك ملرف مثرع وتنقوي ولجهارت كيخبهم تضوير يسي تودومري ملرف مدافع انصافكا

بحربیکوان و حلم و برد باری کاجشتر دوان اور عرم و انتقلال کا وه کوه غیرمینان ہے حسکوکسی مالم مرتبح ترز از نہیں ریدا ہوتا۔ عالم مُنْ مُعَى تزلز لَ نبيسِ بيدا ہوتا ۔ عالم میمی تزلزل بہیں بیدا ہوتا ۔ اس نایخ کو دیکھنے سے بیام تخوبی ثابت ہوجا تاہے کہ عدل والعماف و نیز غیر سلم رعا پاکے ساتھ حکم و مرد باری و نیز سلوک مربیانہ میں با دشاہ کو اس کے تام اساف پر نوفشیت حال ہے حصوصاً دشمنوں اور باغیوں کے تقابلہ میں جو عفو تفصیر کے قابل قدر جذبات خلایجا سے طام ہوتے ہیں وہ فطعاً بے نظر د بے مثال ہی فقط

## فهر مصامین به مانز عالمگیرک

كِ قبال إورفتهمند نشكركا واراشكوه سے لزنا اور دارا شابى كمن كراورشا وشحاع كامقابله م ٥ " ا سود سنيكه بسيءمقا مأكزنان بال سوم كا آغاز مطابق سنه المهجري . س اسم م الله مطابق لمنظ يهري 766 470 د**ے ہمارادرآسام ک**ی فتح کا ذکر ۔ 4 1 176 بری کے ایخویسال کا آغاز 19079 امل مرمعوس ں عالمگیری کا ساتواں سال سے بالہجری ساسا دریاسا ماميان لايما الهنمكا أغاز ليني لنشنك وجرى MARIA

|               | ۲                                                                          | برست مفائن               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| صفحات         | مضاین                                                                      |                          |
| ويم ألم سويهم | ل دېم کا آغا زمطا بن سنت نارېجړي                                           | جلوس عالمكيري سا         |
| سابه یا ایما  | کی فتنیه آنگیزی                                                            | يوسف زلئ فغالؤل          |
| ME            | A Mary Mary of                                                             |                          |
| arthe         | ل از دنم کا آغاز مطابئ مشئنا مرجری<br>مرتب                                 | عبدعالما يرى كمصا        |
| ap l'ar       |                                                                            | مثامنرا ده محد أعظر كات  |
| aylar         | ب ددارد بم كا آغاز مطابق مشك ندجري                                         | عبدهالمكيري كيمناا       |
| 4.604         | كاتسستانىشانى برجامنرونى                                                   | متحسين بإشاعا كم بصرة    |
| 44 [41        | ں کی تنبیہ کے لیئے اکبرا یا دُنشر نوشب لاہا                                | جإن يناوكامفسيرو         |
| ki lyr        | سال سيزدهم كاأغاز مطابق سنشنك بمجرى                                        | جلوس عِالْمُكِيرِي كَ    |
| ther!         | ل جواربهم بما استفار مطابق سلننامه بجرى                                    | عبدعالمأيري تطحسا        |
| 42162         | ستے دہلی والمیسس آنا ۔                                                     | جا بياويوًا كبرآبادٍ .   |
| 64 [63        | رسال ایز ده مرکا آغاز مطابق سنشنگه همری<br>اسال ایز ده مرکا آغاز مطابق     | جلوس عا لمکیری سے        |
| 44 64         | جنگوبوندر بریمهٔ بی مستهم بی خروجی کا تعصب انگیرسا نکه                     | فرقست امیوں کے           |
| 291,55        | ں اور خبیر سعے والیسی کاب <b>ا</b> ن<br>مار حبیر سعے والیسی کاب <b>ا</b> ن | محدامین خان کی اکام      |
| 11124         | نومكم كخبتن فمخعا في كامبات                                                | شهزاده محالكبروسكيميها   |
| ALL'AI        | مسال شانزونهم کا امغاز مطابق مثلث میری                                     | جلوس عالمكيري <u>- ك</u> |
| ANTAL         | سال معید تیم کا آغاز مطابق سنتشک میجری                                     | م حکوس عالمکیری کے       |
|               | بنبيت سيتحاعث خال كى ہلاكت، اور شاہمى كىنشارى                              | محل خيبر سيسي عبوركي لم  |
| ٨٨]٣٩         | UE.                                                                        |                          |
| gglam         | سال جور بم كارٌ غاز مطابق مشك نسه بري                                      | حکوس عالمکیری کے         |
| 1.            | ىال ۆۈەرىخ قا غازمىطا بى ملا <u>ڭ ل</u> ىرىچىرى                            | حبلوس عالمكيري كسير      |
| ווליאיון      | إبدال مستنفحك كأه كودامين مواا                                             | شامی سواری کاحسن         |
| אינון מיי     | يح تخت كوه والبس أثما                                                      | جمأل بياه كالأمورسة      |
| 1.9610        | سال سنركا أغاز مطابئ سنشنط بجرى                                            | عبوس عالمكيري سدكير      |

صفحات

مقنمان

سائحه بيوسنس ربيا يهز دانتقال مرطا أبضزاوة تميسلطان 11. 11.4 جلس عالمكيري كرسال بست وتحري فازمطا بق مشمنا برجري 1116 11. جلوس عالمكيرى سكسال بيت ودوام كا أغاز مطابي م**وث المهرى** 119 6111 جهال بنياه كابارأول دارالخيراجميه روامذ موزا 110 1114 قبلهٔ عالمرکاتختهٔ است دوباره انجمیرکاسفر فرمانا 100 ما المكري يران لبست وسوم كا آغاز مطابق من البريري IFY LIFA جاں بنا د کا اجمیر مندائیٹ ستھ اووسے **پور تشرافیٹ کے حانا** بام آیا عوسوا جبأن يناه كاا دوستَ يُورَسع دارا لخيرا جميرُ ووابس ألا ساسا أابسه جلوس عالمگری کے سال سبت وصارم کا آغاز مطابق <mark>ماف لہ ہج</mark>ری بالموائل برسود خامة برا نداِ زا ن مركبر كے اعزات عے أ دستا ہ زاد ۔ مسراتا ويم بادشاه زاده محراعظم كاشا دسي حنلار بیجا بور دحدر آباد کے استصال و توکیکر کی تنبید کے لئے اجمیرسے وکن روانہ ہونا۔ ( علوين عالمكيري ك سك سال ببت ويجركا أغار سطا بق سط في البيري 10 . ١٥٠ أاس ١٥٠ جهان ينا وكابريل يورست اور نكس بادواليب موا 104 610+ جوس عالمكيري كسال بست وششركا آغاز سطابق سط البجري 1406164 بت ومفتركا الناز مطابق سيون بهجري 141 [140 14 1 3 47 ىپلوس مالمىگىرى كىسالىسىنە بېرىشىتىركا تغاز 1291127 بختآورخان كيء فاستنب 11.1769 در بار خال ناظری د نامست wrlin. - جہاں بیا ﴿ کا احمدُ گُرست شُولا پور روا نہونا LAMLIAM شاه عالم بها در کا اوانحس کی تنبید کے MOLIAM

حلوس عالمكري كسيسال ليبت وتهجركا آغازمطابق منتف ليهجري IAA LIAB يا دشا خراده شاه عالمربها در كاحبدرا يا دا كو فتحكرنا 1906129 جهاب بناكو كاشولا يورانشي فلعه ببجابور كمي طرت روامه جونا 1966140 جنوس عالمكري تحسال سي مركا أغار مطابق عف المهجري 4.1 1196 4.4 ( Y.) قبله عالم كاستولا يورست حيدر آما وأروانه مونا إدمثاه ذأا وومحمنعظم كارندان ادب مين نطرب رمونا 41. 1" p.y علوس عالمگیری کے سال سی ویم کا آغاز سطابش مش<sup>ق ا</sup>لمہ بجری . ۲۱ ما مم ۱۲ Molinim MEL MY س جبال پناه کاحیدرآابا وستے بیجا پور وائیٹس آنا جلوس عا لمگیری کے سال سی و دوم کا آغاز مطابق <del>ما</del> ٤١٤ أبوبوبو פתוא אויו שיוין باطاغون كالمؤدار مونا اور فنبله عالمر كاستبهها جي هاجی کی گرفست ادمی اور بلا*کت* سورم فابعوم بهوا إمهم جلو*س عالمگیری کا انتیسوال سال مطابق سنداله پیجر*می سرسوتها هدام هدم ما كالمرم يسوم المسوم رسر براوسوم سهمام إلهاما يون سال كاآغاز مطابق سننا אלא אלאא 7 49 67 17 با دشا وزا ده محد کا مَمْشِ کا ایم rapling عاليجاه كاحصنور برنورتين ببنجنا אפץו וויץ

|                                                                                                                            | مصمون                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444641                                                                                                                     | مت جابس عالمگیری مطابق هن لار پیجری                                                                                                                                                                |
| ۲40 أ                                                                                                                      | حلوس عالمكيري كانتألبيوال سال مطابق سلنال يبيري                                                                                                                                                    |
| 441144                                                                                                                     | إ دشاه کابیجا پورسے موقع بریم موری کو دالبس آ ا                                                                                                                                                    |
| rc. 1744                                                                                                                   | فأتم خال وخأنذا دخال كاقصناك ألبي سے كرفنار بلامونا                                                                                                                                                |
| reiltre.                                                                                                                   | منسك نمان كي وفيات                                                                                                                                                                                 |
| 12 pl 121                                                                                                                  | منهم عابس عالمكيري ملابق مختلا بهجري                                                                                                                                                               |
| 4542454                                                                                                                    | سلم يعلوس عالمكيري مطابق مشناله يجرى                                                                                                                                                               |
| 4x • E744                                                                                                                  | دریا سنے تحبیم لی طغیائن                                                                                                                                                                           |
| tad [tai                                                                                                                   | ستنتمه جلوس عاً لمكيري مطابق الشيريري                                                                                                                                                              |
| 719 [710                                                                                                                   | یا نوت خواصراکے تیزگنگااو یا داش عمل می مجرم کا اپنی سزاکو پینجیا<br>ستانمد حارس عالمگیری مطابق سناگ مهجری                                                                                         |
| 49mt'ta9                                                                                                                   | ستنصيم حبوس عاً كمكيري مطابق سنك يتجربي                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                            | حضرت دین نپاہ کا تِٹمُنوں کے <u>قل</u> ے <i>سرُرِّٹنے کا عزم</i> فرماٰ اورْفادلسِبنتُ<br>کافتے ہونا۔                                                                                               |
| r.41792 - 3                                                                                                                | تسخیر فلکیت ارا درباد شاه دین نیاه کے اقبال روزافز وں کی حلوہ نما                                                                                                                                  |
| <sup>ال</sup> کا بات استان | ماح بوبات<br>تسخیر فلوئرستارا اورباد شاه دین بناه کے اقبال روزافزوں کی حلوہ نما<br>سکت جلوس عالمگیری مطابق ملائلہ بیری بہا دران کشکر کی کومشٹ<br>اور با دشاہ ہے کیجس ند بسیر سے قلعہ برلی کی تسخیر |
| والمرابع الم                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
| بهاس تا حاس                                                                                                                | بھورسان کر مقد کی ظرمت کوئ<br>قلعہ بیناً لا کی تسینے کے لئے موکب والا کی روانگی                                                                                                                    |
| واس کا ۱۳۱۰                                                                                                                | مصنتم حاوس عالمكيري مطابن سلالله بهجري                                                                                                                                                             |
| سها د سه                                                                                                                   | دبواني تن وخالصه يرعنايت الله خان كالقرر                                                                                                                                                           |
| الملك أ معلمه                                                                                                              | فيتح صادق كده ونأم كيرومفتاح دمفتوح كم                                                                                                                                                             |
| سهرانهه                                                                                                                    | نفتح صادق گده و نام گیرومفتاح دمفتوح<br>نسخیر کھیلنا کے واقعات اور دوسرے حالات                                                                                                                     |
| rratrre                                                                                                                    | مانىتە چكوس مالمگىرى مىطابن سىتلەللە ئېچرى                                                                                                                                                         |
| rplipps                                                                                                                    | قلد <i>ہر خراتا کی ہے بہا ڈرگڑھ کوروانگی اور بعبقن</i> دوسرے واقعات                                                                                                                                |

## ۹ مصنمو<u>ن</u>

| بهرسونا بهمهم    | سئت حبوس عالمگیری مطابق سمالله بهجری<br>بارهوین رجب کوتسفیرراج گده کی فرض سے اد دوئے معلی کاکوج<br>منصنه جلوس عالمکیری مطابق مصلطله پهجری<br>میان شفیرتبلد به تورثا                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mari man         | بارهوبن رجب كوتسخيران كثاه كي غرض سيمار درم معلى كاكون                                                                                                                                                         |
| portert          | مشيخية فبأوس عالمكيري كمطابق سنطلط يتجري                                                                                                                                                                       |
| م دسماً د دسم    | ميان شخير قبلب برتررنا                                                                                                                                                                                         |
| raciraa          | تسخيروا كرن كيارية وحبفرانا                                                                                                                                                                                    |
| myglipos         | عیر این عالمگیری کے انتخاب ہیں سال کا آغاز مطابق سلالا سیم بری<br>شاہی بیشنگر کا دیوا پورمیں ورہ ہ                                                                                                             |
| re-lip49         |                                                                                                                                                                                                                |
| pre: 1 6 pre.    |                                                                                                                                                                                                                |
| م کال بینتا روید | منتابهی سنت کر کا بها در گذه والبین اور حلوس عالمگیری تحسال بنجاری                                                                                                                                             |
| P241 P21( )      | کاآغازمطابق تحیلالیہ بچری                                                                                                                                                                                      |
| ام کی رسم پر رسو | قبار عالم کی علائت کا حال<br>شاہی سٹ کرکا بہا درگڈھ والبرق اورحبوس عالمگیری کے سال پنجام<br>کا آغاز مطابق محلالہ ہجری<br>حبوس عالمگیری کے سال منجاد و کم کا آغاز مطابق مشلکہ ہجری واختتہ<br>عبد معدلت عالمگیری |
| F221 F24 4       | عهدمعدلت عاً مُكَيْرِي                                                                                                                                                                                         |
| marifice         | قبله عالموعالميان خديومتز لييت بناه كى د فات حسرت آيت                                                                                                                                                          |
| 1"191" 1"1"      | بادينناه نثر معيت پناه كے خصائل دمان دنيز عا دات كا ذكر                                                                                                                                                        |
| mg.ling          | مهم مدس ما مهری میرم<br>قبله عالم وعالمهان خداد منزلیست نیاه کی د فات حسرت آیات<br>بادشاه نزر میت بناه کے خصائل دنجاسن دنیز عا دات کا ذکر<br>بادشاه دین نیاه کی اولا دامجاد کا ذکر                             |
| manipa.          | ا و لا د <i>ز</i> کور                                                                                                                                                                                          |
| raplinar         | ا ولاه وختر مي                                                                                                                                                                                                 |
| ra 4             | خالمته                                                                                                                                                                                                         |



دل من موجاً كحب طرح مي<u>ن نے حضرت خلام ك</u>ا ب عالم گير با د ثنا ه غازى كے **ميل سال**ا حوال

بعد حمد دنغت کے مخرساتی مصنف آثر عالم گیری عوض کر تاہیے کہ من نے اپنے

کے ام سے یا دیکئے جائیں گے مزاج اساز ہوا۔ اعلام رت پرمض کا غلبہ ہوا اور امور حبیاں بانی کی طرف توجہ کہ نے سے ممبور ہو گئے اعلیمفہ تنکنے فرزَندا کہ داراشکوہ نے ہ . د اراثکوہ کے اس طرزعل سے ر اعلیٰ حضرت کے فرز ندجیا رم شامزا وہ مرافق ا اعلان کیا ورحضرت کے فرزا کی نقبلیدگی اور پیمنه برحکه اور میوا د ارانگوہ **نے طرح طرح کی حیلہ سازیوں کس**ے اع<sup>ل</sup> مجبور کیا اور با دنتا ہ نے اس کر کو جو جہاں پنا ہ کے ہمراہ تھا اپنے یاس طلب شا مزا ده و ار شکوه کی ان تمامر تمت مگیو**ں کا منشاء ی**ر تھا لایا اور راجه نبه نگرکو با د تناسی ا فواج اور اینے ذاتی کٹ کرکے ساتھ اپنے فرز زسلیا کیا لهمي رواز کيا. اسي ز ما زمي و اراشکو **ه** ماحده کا قربه بی رسسته و ارتما اور حجرا اعتبار ہوکر مہارا جے خطاب سے سرفراز یا یہ تھا ایک جرالشکرے ہمراہ مالوہ کی طرف رواً ذکیا بونت نگیرالوه می اینغیرے کا کرجاں نناه کا سدراه **د**. فاسمرطاں کو ایک علیمہ ہمیت کے ساتھ مہارا جرکے ساتھ ماتین رواز ہو ، دیکھے تواقبین. کا ارادہ کمکے گوات کاخ کرے۔ دار اٹنکوہ کی حیار سازیوں سے الملحضرت کاد جہاں پناہ کی طرف سے بدگان ہوگیا جیسیٰ بیگ وکیل سرکار کامال ومتاع بلاکسی جرم کے *فنبط کیا گیا اور غریب عیسی نو*د قید خانہ میں ڈالڈیا گیا. میکن چندر وز کے مع

بيسعلوم جواكه يدسلوك ظالمانه اوربه حكت ندموم ب توعيسلى في زندان كهيري سے نخات یا کئی دارا شکوہ کے اطوار وعا دات میں جوا داکسب سے زیادہ جہاں بناہ کو نا میند تقی و ه ثنا مزا و هٔ نه کورکی مند و پرست طبیعت تقی حب کی وجه سے دار احکوه مبند د نرمب پر ایل اور ان کے رہم ورواج کو جاری کرنے کا ہروقت کوٹ ک رہتا تھا جهاں پناه دین و د ولت کی حفاظت گوسب پر مقدم سبھے اوریہ ارا دہ کیا کٹالجفر کی ملازمت حاصل کریں ہس کے ساتھ ہی ساتھ جہا ک پنا و کا یہ عمبی ارا وہ تھاکہ نْنَا ْبِزَا وَهُ مِرَا دَخُشْ كُو جِو حَالِلا نِرُوسُ كَاسْتُسِيدًا بَيُ اوْرِسُ زَمَا نِيْنِ جِهَا لِ ينامك سائه عاطفت مي بناه كزيس تفا. اين ممراه ليت مائين او ثاه كواكس بات كا تھی اندیشہ نفاکچرمونت سنگھاور فاسم خال جہاں بنا و کے سدرا ہ ہو کہ مقایلہ کریں گے ہیں لئے حفرت شاہ نے اطنیا ہا کو 'دنظرر کھا اورسامان حرب کوساتھ ہے کرعز ہُ جا دی الاول شکناہ ہجری کو اورنگ آباد سے سر ہان پورر وانہ ہوئے . او ذعیس ماہ ند کور کو ہر ہا ن پور میرونج کئے ۔بر ہان پر بہو مجکر حہا ں بناہ ہے امک ع رہے ذعباً وت اعلىمفرت كے معنور مبر روا نه كيا ليكن ايك مہينہ تك اس فط كاكونی مِواب زایا بلکه وحنت ناک خبرین برابر بپونچتی رئیں · وارا محکو و کی نخریک سے جونت سنگه برابریکرشبی کدر ۱ نفا جهال بناه نے بھیس جادی الآخر روزستُ نہ کو برہانیوں سے آگرہ کی طرف کوچ کیا ۔ اکنی رجب کوجب کہ جہاں بنا ہنے ویا ابورسے کو چ فرمایا تو اتنائے سفریں سٹا نہرا دہ مرائیش نے جوجہاں بناہ کے دامن عاطفت میں یناہ بیلنے کے لئے باورٹ ہ کے یاس آر لا تھا معاوت ملازمت مال کی جا اس بنا ہ نے موضع د حربات بور میں جرم خبین سے سات کوس کے فاصلہ پر واقع سے تعام خوایا د معرات یور عظ ایک کوس کے فاصلہ برحمر نت سے اور فاسم خان میں اُما وہ یہ سکار فرم زن ہے۔ ان نامرا دوں نے اپنی نباط سے فدم آگے ٹرمعایا اور جانیا قسے متفالِر لئے تیار ہوئے۔ یا و شاہ اسلام کی رگ ٹیت کو حرکت ہونی اور مان اس ، ون یعنے یوم تمعہ بائیس رجب شائے ہجری کو ایوا کی کی میں ورست کرنے

ادر وہ بھی اپنی صفیں درست کہ کے میدان جنگ کے لئے سوار ہموا دو نول کشکرول کا متفا لمه موا . اُوراگه چه مهندُوُ ل کی تغدا دیبت زیا د همی ادر را جه محبه سیایی بادل کی طرح میدان جنگ پر حمیائے ہوئے تھے لیکن سنا ہی فوج نے اپنی شمشر رکنی سے مہدہ ساتبوں کوموت کے گفاٹ آنار ناشر وع کیاسلا نوں کی لوہ روئنج بنے اییا مندؤں کونچ کیا ک*و*جونت نگ<sub>ھ</sub>نے نا*ئوسس وعزت کوج*ان پر قربا ن کیا اور سو سا ہموں کے ہمراہ میدان جنگ سے بھاگا اورسب بدھالینے وطن مرخا ں کا بھی ہی حال ہوا اور سہ وار مع تمامرسسیا بھول کے سلامتی حال کوس مقدم الشجیحے اور سعرک کار زارستے فراری ہوئے ۔ ٹانمی کٹ کر کو فتح ہوئی اورغنیم کا آنا مل وہمسیاب جہاں بنا ہ کے ال ک کرکے فیضیں ہیا۔ با دیشاہ نے حکمر دیا کہ طریف کے مفتو لوں کی عد وشماری کی جائے ستاہی حکم کی تعمیل کی گئی اور معلومہ مواکہ جھے مبرار حربیف کے بیا ہی کام آئے ۔ جہاں بناہ نے مکم رمضان المبارک کو درائے خیبل کوعبور ارم ہواکہ و ارا تنکو و وصولیور سے مقا بلر کے لئے آرہا ہے ۔ صراحت القبال وفتر لتكركا | مّلهُ عالم بررمضان المبارك كودارا مُلكوه كے تشكر كے قریب والشکوم لرناا وراکیت دارا فکوه تم سی دن سوار بوا ادر این نظریس کنو و دو در اً گے بٹرھاکہ ایک عِلْرِ کھڑا ہوالیکن اقبال اور ہیب عالمگی نے اسے اپیانشنڈ روحیران کیا کہ اپنی جگہسے ایک قدم تھی نہل سکا ۔ دارا ٹکوہ نے اِضِیمُ یا تنام اپنے رہا ہموں کولوں اور وصوب میں ایساجلا یا کہ ایک گر وہ کثیراس کے کشک کا گرمی اور بیاس سے راہی عدم ہوا۔ دارات کو ہ شام کے قریب اپنے قیام کا ہ کوول حمیا۔ دوسرے دن جہاں پناہ نے والالملک آگرہ کی طرف کوج کرنے کا حکم دیا دارانشکوہ نے مین کوچ کی صبح کو بعینی ساتویں رمضان کو اسس مقام پر خیاں کہ گذر کے تہ روزاکر کھڑا ہوا تھا اپنے بندی شروع کی اور متھا لمہ کی غرض سلسے مسکر جہاں بنا ہی کی طرف برمطاطر فین عظیر و تفنگ سر ہونے لکیں اور لا آئی کا باز از گرم ہوا۔ وارانٹکوہ کے امرائیں رستم خال ۔ راؤستر سال اور را جررا سے سنگھ دا تھور وغیرہ کڑے بڑے سروادان فرج قتل کئے گئے اور باوج واس کے کہ وارا تنکوہ کے باس املی ایک گروہ

امراه کاموجو د نظالیکن ده الیامضطرب و پرتیان مو اکه با تنی سیاه نرکر گھوڑے پریواً موگیا ۔ دار اشکوه کے اس بے منگام طرزعل نے سارے لشکر کو بے چین و مایوس کر دیا۔ اور سبابی میدان جنگ سے فرار ہوئے ۔ اقبال سٹ ہی نے امینا کا م کیا اور جہال بناہ کوفنتے صل ہوئی۔

پاہ و سے کا رہ ہے کہ و تعجب انگیز کام اقبال سنا ہی نے کیا وہ یہ ہے کہ دینے کے سر داران شکر دافسران فوج بس کثرت ہے اس جگہ میں کام آئے ہس کی نظیر دنیا ہے کسی معرکہ میں نہیں ہتی جب اضروں کا یہ طال ہو اگر ان کے کشتے صر شار سے با ہم زیر اقرام کی معربی تعداد کا کیا ٹھکا نہ جہاں پناہ کی فوج میں افسران شکر میں موا کی تو معمولی سبا ہمیوں کی تعداد کا کیا ٹھکا نہ جہاں پناہ کی فوج میں افسران شکر میں موا کی حدث اور کر می کی سند ت سے فوت ہوا نہ کہ حریف کے شمشیر و خوج سے ۔ واراشکوہ حدث اور گر می کی سند ت سے فوت ہوا نہ کہ حریف کے شمشیر و خوج سے ۔ واراشکوہ نے ہم آمانہ میں اپنے غی خانہ میں تھا م کیا اور این گھڑی را ن گزرنے کے بعد وار الملک تا ہمال

ابا دوروار ہویں۔
میں جاکہ و اراضکوہ کے جیمے میں جو اسی طرح تا یہ تھا جلوس فرمایا۔ ورسرے ون تناہی
میں جاکہ و اراضکوہ کے جیمے میں جو اسی طرح تا یہ تھا جلوس فرمایا۔ ورسرے ون تناہی
فرج سمر گردواز ہوئی۔ جہاں بناہ نے اس روز ایک معذرت نامہ اعلی خرت کے معنور
میں رواز کیا اور اس خطیس معرک کار زار برپا ہونے پرعذر کیار مفان کی وسویں
معذرت نامہ کا جو اب بھیجا اور وہ سرے دن ایک نلوار موسوم برعا کم گردوا زفوائی
معذرت نامہ کا جو اب بھیجا اور وہ سرے دن ایک نلوار موسوم برعا کم گردوا زفوائی
ہوئے اور شرخی ان میں سے اپنی حیث کے مطابق مرحمت شائل نامہ سے سرفراز ہوا
میں رمضان کو جہاں بناہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مرحمت شائل نامہ سے سرفراز ہوا
میں رمضان کو جہاں بناہ کے معلوم ہواکہ دارائکوہ و رسویں رمضان کو جہاں بناہ کی معلوم ہواکہ دارائکوہ و رسویں رمضان کو جہاں بناہ کو معلوم ہواکہ دارائکوہ و رسویں رمضان کو جہاں بناہ کی مطابق میں موالے دارائکوہ و رسویں رمضان کو جہاں بناہ کی مطابق میں موالے دارائکوہ و رسویں رمضان کو جہاں بناہ کی طرف سے بدگان کر و یا تھا۔ عاقبت ایش

ما و شاه نے اپنا ارا د ، ترک کمیا اور ہائمیویں رمضان کو د ارا لملک روا نہ ہوئے جوٹوی رمضان کو جہاں بنا وینے گھاٹ سامی پر نر ول فرما یا اور مسمی مبکہ دارا تکوہ کی بابت تعد د خبریں ہوئیں ۔ با دمشاہ ہے ۔ ہر رمضان کو بہا درخاں کو وارا شکوہ کے تعاقب كرية مقرر فرمايا - ثا مراده مراوعش عبى صداعندال سينا وزكر حكاتما اور عامرالان شبی مبیاکر کے دفت اورموقع کی تاک ہیں میٹھا ہوا تھا۔جہا ب نیاہ مراد کے فتنہ کا فزوکهٔ نافعی عزوری تیجه ا در متحراتی منزل میں ۲ برشوال کو مرا دخیش گرفتار کرکستا گیا۔ نا و من مراد کوشیخ نیر کے سیر دکیا اور تنا بنراد و تنا ہماں اً با دکے فلعہ کو رواز کردیا گیا بهان پناه کومعلوم مو اکرد اراست کوه لاً *بورردار ب*و اسب*ے کس خبر کوئن کر*ماد<del>شا</del> نے تھی بنجاب کے سفر کا مصمم ارا دہ کر لیا۔ یو نکہ بخومیوں نے لوم حمد عزہُ ذیقیعدہ سٹانٹ بھری مطالق اار امر داد کو سا نىك قدار د ما تھا اور اتنا ونت نەنھا كەحفزت سلطان د اراللىك كے قلعد میں د مُلْ ابْرَكم اس كارنىك كوانام دين س لئے إس سارك كامركو بور اكر نے كے لئے جات بنا، باغ اغِ الدمي فين روز توقف فرما يا اور اس ليامت نك من تخت حكومت ! اتی ہں کا زنداز ہ حدحاب سے اِسر ہے بضحا نے بے مثال آماز تحیس کے صلاس کی بین فظرکس ان ناربخوب می سیدعبدالرست پدنتوی کی بے مثل اینے اطبیعظا ر لی الاهر منگر حقیقتاً ایک بے نظیر الریخ ۔ إز معربه إدننايي" حَلُّوس مينت كي "ارْبِح الْرِي حِمال مِي ا ميئے سن وَلت خطبه وسكم مِن مجي كوئي تغير نه فرما يا اور نه اپنے ايج كوؤ خاص بقت اختيارُ ملکہ دن امور کو بھی جلوس ٹیا تی پیرملتوی رکھا۔ بلوس کے قتل جا ں ساوینے ویک نوج خلیل مشرخا**ں کی انتخیٰ ب**ین امز دکی تاکر بیگر دہ بہا درخاں کے ساتھ ملکہ دریائے سا ر من از من طرح مکن مو دریا کو عبورکرے سے زمانہ میں علوم ہو اکسام سنکو و دریائے گنگا کوعبورکرکے میر د وارکی طرف روانہ ہو اسبے اور سس کاادا دہ یہ بوکم ملد سے ملد سفر کی منرلیں طے کر آمازہ اسپنے بآپ سے جائے ۔ جہاں یہا ہ نے امرالامراً

شاكيت خاں اور شبخ مبروغيرہ كو متفرر فريا ياكه ہن كی مهم كو سرانجام دیں ۔ دو سری دنقيدہ مرات کہ جمری مطابق بارھویں امروا و کو سرا پر دوہ سٹ ہی سفر پخاب کے لئے میدان ہر نضب کیا گیا بند رهویں ماہ ند کورکو بہا در خان کامعروضہ جہاں بناہ کے صور میں بہنچا ، سے معلوم ہو اکہ افواج سٹ ہی نے در پائے سندلیج کو عبور کیا اور د اراسٹ کوہ کے ابنی مقابلہ زکرِ سکے اورسسامنے سے فرار ہو گئے . اسی دران میں یہ بھی معلوم ہوا کہ <sup>مص</sup>لیماں طا**ق** کوہتان کشمیزیں اوارہ بھرر ہاہے ۔ جہاں مین ہ نے بسس نشکر کو حرسایا*ں شکوہ کی* مهر برمتعین کیا گیا تھا واپ ی کا حکم صا در فرا یا . وارات کوہ لا ہور بینجا اور آپ نے بین کا ہم ہم کئے اور جب پر سناکہ ہما کر زخاں اور خلیل اشر نے دریا کوعبور کر لیاہے تو د ارائشگو ہ نے ایک گروہ کثیر کود او دخاں کے مائتی میں دریائے بیاکس پر مقرر کیا تاکہ یہ فرج بہا درخان اور طبیل خان کو ایکے قدم نہ بڑھانے دے ، دارات کو والے داور منظر والے داور منظر والے داور منظر کا درخان کے دور منظر کا درخان کے دور کا درخان کے دور کا درخان کے دور کا درخان کے درخان کا درخ ہے سنگھرو غیرہ کوہسس نتمی زیٹ کر کائیش رو تھرر کیا دار اسٹ کوہ کو ان واقعات کی اطلاع ہُوئی اور کامور سے اپنے میں تھا لِم کی طاقت بَدیا ئی اور لامور سے ملنا ن رواز ہو گیا اس ز ا زہی مبارا جرحمونت سنگروطن سے والی آیا اور تا ہی بارگاہ میں اس نے مے مدعا جزی اور ندامت طاہر کی اورث و ذرہ بر ورفے میا را جر کو تا او نوار تو ل سے سرفراز فرمایا اور س کے قصور معان کئے اور اسے یا ئے تخت مانے کی اجازت دی چومپویں وَ ی محو کومبیت پورتنی مِن خلیل اللّٰه خِياں وغیرہ کے خطوط سے معلوم بوا که دارا*ست*که هربیار وما انش سنه آرامسته برو کر لا بور سنے نکلاسته اوراس کاال فی ہے کرٹ ہی فوج سے مقابلہ کرے جو نکرٹ ہی نشکرکے افسروں سے بھی اس کے تیا ، میں کچھستی واقع ہوئی تھی کسس لئے یا د شاہ نے ہیں مرتبست نبرادہ محمد اضطمرکوزالڈ اور کارضا زجات کے ساتھ لا ہور کی طرف بھیجا اور خود نمبی جلد سے حبلہ و دھا واکر لئے ؟ روا نہ ہو گئے۔ اسی ووران میں باد شاہ کو معلوم ہواکہ وار استکوہ لا ہور میں جی آیت قدم ذرہ سکا اور اب بھرروانہ ہو ا ہے اور اس کے لازموں کا ایک گروہ کمشیر اس سے مدام و چاہے اور نیریہ که وارائ و کی پرت بی روز بروز ترتی پند برہے۔ بہاں بناہ نے المفار کا ارا وہ ترک کئے اور اسا تی کے مانخد سفری ننریس کے

ر بے لگے . ہا دشاہ بے متا ن کر کسی جگہ تیام نہ فرایا ۔ چرتھی محرم کوصف شکن فال ما تن سے وارا شکو ہ کے نعاقب میں روا نہ ہو حیکا تختالیکن مس سرجھی ب<sup>ا</sup>و نیا ہ بے اصتیاط *کو* مرنظر رکھکر مشیخ میر گرمجی نو منز ار سواروں کے ساتھ اس کے تعاقب میں رواند کیا۔ دالا شکوه کامبنگامه بیابهی تفاکه جها ک بناه کومعلوم برداکه بادست ه کابرادر اعیا نی سیّا دشجاع حوحلوس سيقبل جهار يناه سےمتحد ومتفق لتھا بنگالہ سے اپرنگل کر مقالمہ وجنگ کمیٹے تیارہے ! درٹ مہس خبر کوہن کر بارحویں محرم کو ملتان سے وائیں ہوئے ج , کے قلعہ من بہوئیج گئے ہے ، درمیان میں شاہ شجاء کے فتنہ وضا وکی خرا یے دریعے بادیث ہ کو ہوئیس ۔ با دیث ہ کا دلی ار د ہ تو یہ تھا کہ جہا ت مک مگر ، ہو بمائی کی خطاؤں سے خیم پونٹی فرائیں لیکن شجاع نے قدم حبارت اور و گئے طرحایااور ود نیارس یک بیو نیکر جنگ کے کیئے تیا ر ہوگیا ۔ اِ دسٹا ہ نے مجبوراً حکمہ دیا کہ شا مُزاوْ طان اقفارهوین رمیع الادل کو اکبر آبا د سے رواز بوں جہاں کینا ہ وم ہوا کہ تنا وشحاء حدود ناکس سے آگے فدم بڑھانے کاارادہ ے کا نجاظ فراکر شکارگا ہ سوروں کے سفر کا تہیہ نّناه شجاءکے ورود کا انتظارکہ میں اور اگر حربیف ٹلیہ کو وائیں ہو تواسیٹے متقدمًا پیمی کا تکم صا در فرمائیں درزشاہ شواع کی مہمرسر کرنے کی تیاری کریں بولھویں ک ں رواز ہو ائے ا وربیویں ناریج کومعلوم ہواکہ مقدار ش ں اینج کواٹا وہ بہونج کیا ہے جہا ں مینا ہ *شکار کھیلتے ہوئے سفر*کی مرکیا ، ورتبیهری ربیع التانی کوسورول بهویخ گئے . جهال بناه به چاہتے تھے *ا* کی مہم صلح وہرشتی کے ساتھ طے ہوجائے۔ آوٹنا ہ نے بھائی کو ایک خطائفیبحت آمیزاکھ اس کرابر سے مقصور یہ تھاکہ شحاع کے صل ارادہ سے با دشاہ کو آگا ہی ہوجائے سیکر پیغام کا بچے نتیجہ مزنکا اور جہاں بناہ کولیتین کا مل بڑگیا کہ ضاطرو مارات سے کا م ز نکلے گا۔ جہاں بناہ ننوع کے وضیہ کے لئے تیار ہوئے اور <u>اپن</u>ویں ماہ ف*د کور کو*ر ہے یہ وانہ ہو گئے ۔ با د شاہ نے شا ہرادہ مخرسلطان اور متدر نشکر کو حکم ویا کہ حبک ُنالی مِ تعجیلِ سے کام زلیں اورسٹا ہی ورو د کا اتنظار کریں۔سرھویں او ذکورکو مادنیاہ قصرُ كُورُه بِهو نِحِ لَتَا بَرْ وه مُرُرُ سلطان مع منفد نُرُتُ كَدِيكُ أَسس حَكَّمَ تَفْهِم تَعَا ورثاه شجاع مجي

کوڑہ سے جا رکوس کے فاصلہ پر آیاوہ بر بیکارخیمہ زن تھا مفطمہ خا ں جوسشا ہی حکم

کے مطابق خا برمیں سے آسنا زُشاہی کو آرا تھا سی مارنج با درات ہ کے حصور مرحاح ے کراورتیاہ | نناہ شجاع نے جنگ آزما پی کے لئے قدم آگے بڑھایا اور تونیا نہ اینے ماہنے اربات کرکے لڑنے کے لئے تیار ہوا ، انیو بن ربیع الاول یوم مکیٹ نیہ کو حرثنا ہی کشکر کے کوڑہ میں پہنچنے کا قمیرا روزتھا۔ ٹنا ہنشا ہی حکم صا در ہو اکہ تنا ہشجاء کی فوج کے سامنے نوپ فانہ لگا کہ ہم تشاہیاً کی جائے اور افراج با دلشارہی وشمن کے مقالر میں د ادعاں نثاری دیکہ حریف کوتماہ ریا مال کریں بیٹ ہی حکم کے مطابق کشارکے گروہ کے گروہ حمع ہونے لگے اور نوت مِزْ ار فوج یک ما ہوگئی۔ جہال بناہ نے حکم صا در فرما یا کاٹ کرٹ ہی و دولت خ<u>ا</u>زیمبار رہنی مگرسے نہ ہٹائے جائیں اسی روز شاہ شجاع نے بھی اپنی فوج درست کی *جار گلر کا* دن گررہے کے بعد ما دیت ہ عالم بناہ نے حریف کے تشکیر کٹ قدم رنجہ فرایا اور مین بہردن گزرنے کے معدتماع کے قیام گاہ سے نصف کوسس کے فاصلہ برصف آرا ہوئے فناه شجاع نے خود آگے قدم نہیں برلھایا بلکہ توپ خانہ کے ایک حصہ کو مقالمہ کیج لیگے رواز کیاعزوب آفاب یک مدادی کا باز ار گرم را رات کی سیابی صلی اور شجاع فی توپ خانہ کو واکسیں بلا لیا . قبلۂ عالم نے ملازمین کو احتیاط و دور اندیشیسی کی تاکیڈفرائی ا در مورج ں کومستنکی دھنبوط کرنے کے معد محتصر دولت جا زئرمبارک کی حفاظت کے احکام

ر سمے کہ جہاں بناہ کو نقصا ن طیم ہونی ایک حادثہ بین آیا جس کو طا سربیں آتخاص پر سمے کہ جہاں بناہ کو نقصا ن طیم ہونیا۔ اور فوج میں تفرقہ پیدا ہوگیا کہ س جال کی تفصیل یہ ہے کہ جہارا جرمونت ککرنے نظام تو فعائم کی اطاعت قبول کہ لی تھی سیکن باطن میں نفاق برتلا ہوا تھا اور ہر وقت فتنہ و فیا و کے بریا کہ نے کا منظم تھا جہا بناہ سے اس معرکہ میں را جہ کو برا نفاد کا امیر مقرر فرایا تھارا جرمونت سے کھر نے فرار کا ار دو کیا اور شاہ شجاع کو بھی اپنے ارا و سے سے آگاہ کیا راج آخر رات کہنے باہول اور نیز و گیرد جی ت مواد وں کے ماتھ فرار ہوا جونت سکھرنے بیٹیر توٹنا ہراہ ہولیا گا

کے نشکہ بیر عوسر را دمقیم تھا جھا یہ مارا اور ہاں کے مواروں نے ثا ہزادہ کے بشکرگاہ كوَّ مَا رَاجَ رَكِي بِيحِدُ نَفْعِهَا لَ بِيونِيَّا يَا وَحَنْتِ مَاكَ خِيرِيْنِ بِثَا بِيعِ بِيونُي ا وَرَفَتَهُ جِهِ بَعْجَوْلِ نے کارخانہ جان سنا ہی بروست ورازی کی جراوت کی اور آمیروں اور سیامیوں کے مال وكمسباب هي ماراج وتماه لون لكي . قبلهٔ عالم في يه اخبار سيني اور ايني متعام س مِنْشِ بَك ذِي دِاكر حِيهِ تقريباً تصف من بي تشكر براگنده مو جِكا تها ليكن تا مُد مافت ت ا منے کی شکر کے اندیشہ کو نظر انداز کرکے میدان کارزار کی راہ بی بٹ وشحاع بے اس مرتبر خلاف ساتی کے عنف آبرائی کی طرفین سے بان وتوب و تفنگ لگِیں اورمیدَ ان کار زار میالیجاتش جنگشتف ہوئی کہ وسٹن کسس اگ میں علینے اور تباہ <del>کون</del> لگے۔ اگر جیاس معرکہ میں اکثر شکست جہاں بنا و کے نشکر کو ہوئی میکن ان خرابیوں برو خوبی پنبا *ب بقی. باو جو د کوس کے کہ* باد شاہ کے ساتھ دو *بنرار سے ز*یا د کیکن جہاں بنا ہ نے *فعد ایر بھر وسیڈر* کے دشمن کویا مال کرنا شر*وع کیا قباد عالم حب* سم خ زماتے باوٹ و کی بہت سے حلل کا تدارک ہوجا تا تھا۔ باوٹ وی مہت اور و بد بر نناہی گُ تقویت نے بہا درسیا ہیوں کو مجی سٹیر بنا یا اور فوج نے وشمن کو تباہ ویا مال کہ نا شروع کیا۔ نتاہ شجاع کی نوح پراکندہ ہوئی اور فرایف نے راہ فرار اختیا رکی لیسنتج ونطفر جوبلات بياه وكشكر كيضنيب مونى محض مائيد غيبي اور ابداد ساوى كانتتجر تحي حبرك قلاعالم كاسرنت ز ضداكى باركاه مي حملايا اور باوست من من فرج ك ابني قيام كاه کوچ فرہ کرشا ً مشجاع کے نشکر گا ہ پر جز تا لاپ کے قریب تھی نزول آجلال فرمایا جہار نے اسکی روز نتا ہزا وہ محد سلطان عمونتا ہ شعاع کیے تعاقب میں روا زکیا اور کوما اُریخ کا سِ حَرِّ قِیام یذیر َستِے بادستا ہ نے ، ۲ ایخ کو کھجوہ کے نواح سے کوچ فراکر متیر اریخ کو بنرگنگ اتنے تنارہ تیام فرایا کہس مقام پر بیویج کر با دست و فی مفامت رقی دیگر اعیا ان ملک کو نا مزود و مخرسلطان کی امداد اورمشاہ شجاع کے تعاقب میں روانہ

ر ایک مورخ اب س تشکر کا صال موخ تجریمی لا ماہے جوسٹینج میر وصف شکن خال کی ماتمتی میں داراٹ کو ہ کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا صف شکن خال نے چوتھی مجسوم کو ملّ ان سے داراشکوہ کے تعاقب میں کوچ کیا صف شکن خال مے وریائے بیاس کو عبور کیا اورسنا کرواراسٹکو و آگے بڑھ پیکاہے ۔ خان ندکور بھی تعاقب میں آگے روانم ہمواصف شکن خان نے منیدر وزمشینے میرو دلیرخان کے لٹکر کے ورود کا انتظار کیا بٹرو لٹ کرجمع ہو گئے اور معلم م ہواکہ دار اسٹ کو ہائے بہگر میں دریا کوعبور کر کے اپ ہر من قیام کیاہے ۔ امرائے ٹ ہی نے مشورہ کے بعد یہ طے کیا گرشینے میرو دلیرخال اپنی جاعت کے ہمراہ درما کوئٹورکرکے کس طرف سے سکہرروانہ ہوں اورصف شکن خاں نے در اکے پارسے بهكر كى طرف ت م أكم برعائ تأكر مدن بردونوں ركتوں كاملے كر ناشكل بواور م در میان بر) گھرما کئے۔ہیں آئے بمرافق دوسرے روزصف شکن خان شیخ میرسے حدا ہوکرسکبر رواز ہوا اوشنے میردور ذرس در یا کوعبورکر کے یا نجویں صفرکوسکبرسے بارق کوس کے فاصلہ پر ہمونچ گیا صف شکن خاک شیخ میرسے میں روز میشتر مہلر یہویچ کراور ا بک روزیبلے دیل کے سے کوچ کر حکاتھا معلوم یہ برواکہ د ار بنشکو ہ اسپنے اک آپ و سامان کو ہمکیہکے فلعہ میں ٹھیوڑ کرٹیس محرم کو اورا گےروانہ ہوچکاہیے۔ واراٹ کہ ہ کافتیہ مال واسباب تشتیو ب میں ہے اور خود عگل کی را ہ سے سفر کی مذلبیں طے کہ راہمے یہ معی معلوم ہوا کہ دار<del>ات</del> کو ہ کے خ**اص نئیش**یو ل میں د اوُ دخا ں دوگ<sub>ی</sub> بسرداروں نے ہے۔ سے حسد ائی اختیار کرلی ہے اور اب مغرور شا مبراہ ہ کا ارا وہ بینے کہ فیدھار رواز ہو ن رمنیقوں کی حبیدا کی آور اپنے حرم گی نار ہنی گی وج سے سن و قت سس تھے کا رخ کیاہیے ۔صف شکن خان نے اعز خاں کو دیگیہ سرداروں کے ہمراہ مکامیر جيوراً آنا كصف شكن اللِّ قلعه كويريشان وّننگ كرے اور خود سيوستا لن روا زبوا اس دوران میں وہاں کے قلعہ دار مخل صالح تیرخاں کا ایک نا مرصف شکون خاں کو ملاحس کامصنمون یہ نھا کہ وار کہشکوہ قلعہ سے بایخ کوس کے فاصلہ پر سہونچ کیا ہے تم طب ہے علد کسس نواح میں آ ؤا ورکسس کے خزانہ کی حشیوں کے سدراہ مونے خاک فرکوکے ایینے واما دم تحرمعصوم کو ایک جراد کشکر کے ہمراہ اینے میٹیتررواز کیا کہ وار ہمشکوہ کی م شتیول سے درگزار کرکے دریائے کنا رہے مورمل تیار کرے اور خود بھی آ ھے کہ کے و ادہشکو ہ کی فیج کے محافہ سے بن کوسٹ کے فاصلے پر تمام کیا م ما ن عنیم کی شیتوں کے انتظار میں بیٹھا تھا س امیر نے ارا د ہ کیا کہ دریا کو مورکے د تمن کے د نعیه کی کوشش کرے اور محر معصوم کو بیغیام دیا کرمس سمن میشتی رواند

رے میں معصوم کی نقہ برمیں ہسس خدمت کی بجا آ وری لکھی نرتھی ہیں۔ س کنار ہ کیردریا کی گہرا ئی کمر تک ہے ۔ اس طرف سے کشتیا میں دریا کوعتوکرہا نصوم کے خواب کی نباویر دریا کوعبور نہ کیا ادر د وسرے روزدر ا اس ممت گر دوغبار ایٹا اورملوم ہواکہ داراشکوہ نے کوچ کیا اورحریفَ شیو کو ہے دیگئے یوخن کوسنتے کا ایبا الورموقع مخرصالح کی کوتاہ انڈشیی سے ہاتھ سے جآما مختصہ پرکہ وارائگو ہ نے سینتا ن کے لبندری تہ کوعبورکیا اورصف ٹکر، خالا نے بھی س کے تعاقب میں اس راہ سے دوننرلیں طے کیس دور ے صف<sup>ینک</sup>ن *فاں کو بیغ*ام وہا کہ مناس کرنے ہیں طرف ہم جاؤ تا کہ و و نوں امرول کرمفرور کا تعاقب کریں مصف تاکن خال نے دریا کو عبورگیا اور معلوم ہو اکہ دارا شکو ہ ٹھٹھو ہونے جکامیے اوراب گجرات رواز بونے و الاہے صف شکن خان نے شیخ میر پر سقت کی اور دریائے ٹھٹھ کے ساحل سے ا یک کوس کے فاصلہ بر بہویج گیا۔ دارانگوہ نے دومری جانب سے کوچ کرکے گرات کا رخ کیا صفیشکن خان نے بھی سان ر ورمیں اِس با پُدھکر دریا کوعبور کیا ہی دورا مرحب کم شاہی نا فذہوا ک<sup>رشنے</sup> میرود لیہ خا<del>ں ۔ صف شکن خان تعاقب سے</del> دست <sup>برا</sup> ېو که با د ان ه کے حصنور میں حاضر ہو مباتیں جہاں پناہ کو معلوم ہوا کہ دارا شکوہ گجرات ر مرانہ ہواہیے بادشاہ الد آبا دیسے واپس ہونے اور عزہُ جادی الاول کو دریائے گنگر کے کنارہ ٹ منرادہ محم سلطان کی عرضد اشت سے معلوم ہو اکہ اسٹر آبا دفتح ہو گیار قبلاً عما سنگھ کو مبنیہ کہ 'ا صروری خیال فرماتے نئے را جر کا ارادہ تھا ک<sup>ے ح</sup>ب ط*رح تجومگن ہو* د ارامشکوہ سے جاملے بادرشا ہ نے ماہ مَد کور کی و وسری تابیخ گھاٹم یور کی مُنزل َ محرا مین خاں میرنجشی کو نو منراد سواروں کے ہمرا ہ جمونت سنگھے تیا ہ کرنے مقررفرما یا قبارُعالمرکا ارا دہ تھا کہ تب نت سنگھ کی سرکو بی اور داراٹ کوہ کے و فعیہ کی مہم لوحبقَدرُ حَلِد مَكِن بِلُوطِ فرِ مالبِسِ با ومشاه نے اکبر ٓ با وَ کا رخ نه کیا بلکه ما ه ند کور کی تبس کو ماغ نورنزل سے اجمر کی طرف روا نہوئے پیچیس نایج کو رووناس کے نیکارگاہ سے کوچ فرما یا اس دورا کن میں شبیخ میرو دلیرخاں دارات کوہ کے تعاقب دشکش ہوکر ہا دہث ہ کے حصور میں حاضر ہو گئے بٹ ہمی تشکر کی دالہی سے دارات کوہ کو

کی اطمینا ن ہو گیا اور حکل کی راہ سے کچھ میں وار و ہوا۔ اور کچھ سے گرات ہم نے گیا رخمت نفاب بواب د لرس با نومب گمرکے والد نثا و بواز خاں صغوی گیجوان کے َمِنَا ہی موالِر نے ایک ماہ سات پرم کمال ماد نی کسے مہمت ہا رکھ وار ہمشکوہ کا ساتھ دیا اور گھرات مِن فَتِيَا م كيا اور بأميل منر ورموارو ب كالشكه تبيار كيه ليابه واراشكوه نے مكر جو دى الّا خركو گے ات سے کوچ کیا اُننا کے را و میں حبونت مسنگ<sub>ار کے ت</sub>عطوط ملے حس میں وار<sup>ا</sup> ہٹ کہ و کو قدم آنگے بڑھانے کی ترغیب دی گئی تھی مغروبرٹ مزادہ کو ان عرابض سے مہارت بوی اجمیر کی طرف رواز ہوا۔ ساتویں حاوی الّاخر کوٹنا ہی سواری منڈو ن کے مزاح ہی بهويخي اور مهنطون سے تصنبر لو ده يک باون هريني سفام پر تعام نهيں فرمايا. ماه مذ کور کی بندرصویں تا بنخ امیرخا ب برا در <del>شب</del>نج میر جرث ہی عکم کے مطابق ثنا <sub>م</sub>نزادہ مارد بخش کوٹ ہ جہاں آبا ویسے گوا کیا رہے گیا تھائے کئا ہی ہم ایہو پنج گیا۔ شایجی انتکه کاد و ماده داران و اراشکوه اجمیه پهونچکرا مادهٔ پیکار تضایم میں ماه ندکور کو ماوستٰ ہ نے تا لاب رامیسرمیں قیام فرما یا اور ہی قا يرصف آرا في كاحكم صادر موا . و ارشكوه راج مونت ننگ کے درو دیسے تو ی دل ہوکرا ورزیا وہ انہار حیرا ، ت کر رلم تھا۔ ہی دوران میں را جے نگھ کو جو نت سنگریے مال پر رحم آیا اور آپ نے اس گنبہ کار کے عفو تفصیر کا موقو جہاں پناہ کےصنور میں ٹیسٹیں کیا . قبلۂ عالم نے ہے سنگھی وُرخواست قبول فرما ڈی اوُر سنگیرکے نامرروانہ کیاحی سن راشلوہ رأ چه ہے سنگہنے ایک خط اس نوشخبر کارا دلمونت س کے ساتھ انجار ہمدروی برمہت زیا وہ زجرو فامت بھی کی۔ را وخبرنت سنگدنے یہ مردہ سُسنا اور نود مہنڈون سے میں کوس کے ناصلہ پر بہونچکہ واسیں ہوا۔ دارﷺ کو ہ نے سِ سنگوسے اپنی رفا قت پر بیحد احرار کیا بلکرسپیرٹ کو ہائں کے پاسسس بھیرہا لیکن کچه کار براری نه بونی اور راحب محبی مدیضیب نتا مزا ده سے علیحده مرو گیا۔ شا بی نشکر اجمیر کے نواح میں پہونچ چکا تھا د اراشکو ہمجورا جنگ آڑ مائی آبادہ رہ اچ کم حریف سنا ہی فرج سے تعالم ، کرسکت تھا ہس سے کوہتا ں اجمہ کے ورقع کو جرسرراه واقع تعامورجه بنآيا بث مهم موضع ديوارى مب حيمه زن مولى يه تعام احمية نین کوس کے اور وار اُسٹکو ہ کے قیام گا ہ سے کچھ فاصلہ پر تھا۔ دوسرے روز ٹنا ہی فوج ڈا

نفسف کوس اور آگے قدم بڑھایا تنا ہی حکم نا فد مواکر توپ خانہ آگے ہے جاکر آتشباری
کی جائے حریف نے بھی ترکی برتری جو اب دیا تقریباً فی بڑھ برن امرا دموکر آلائی موگا
سٹنا ہ فو از خال سفوی محد شریف میر بختی وغیرہ حریف کے بہترین امرا دموکر آلائی موگا
آئے بٹ ہی امراد میں سننج میر جیسے عقیدت سٹھار افسر کے سینہ پر بند وق کی ایک گولی گی
بس کی فرب سے وہ درا ہی عدم مورا ۔ میر ہاشم نامی ایک شخص نے جوشنے میر کا ہم قوم اور ہا کی
براسس کے ساتھ موراد تھا بجروح کوشن تدہیر اسے اپنی آخوش میں ہے لیا اور ایک لیے
براسس کے ساتھ موراد کیا کہی کو ہی امری موت سے اطلاع نہ ہوئی ۔ وار اسٹ کو و منے
شاہی امیروں کی جا ب بازی وجرادت و ہمت دیکھ کر با و جو دیکہ س کے موریل بچد
مستحکام حال ہوا۔
استحکام حال ہوا۔

معلم من اواکیا۔

تافرین کوسعام می کا ترومسنگر خدائی درگاہ می سعدہ شکر اواکیا۔

نافرین کوسعام ہے کرسلاطین عالم میں سنا یہ بی کئی فراں رواکوس طلاح میں وہی وہ با قدار وشول میں وہی سنا یہ بی کئی شرت کے ایک سال کے اندر اسفار خطیمالٹ ان معرکے بیش آئ اور ہر معرکری خدائے اور بر معرکری انداز میں اور جا وہ اور ہر معرکری عندا نے اور جا اور اور معرکری عندا نے اور جا اور اور معرکری انداز میں اور جا اور اور معرک میں اور اور جا اور اور معالی اور اور معرف اور اور معرک میں اور معرف اور اور معرف اور اور معرف اور اور معرف اور میں اور معرف اور معرف اور معرف اور معرف اور معرف اور میں معرف اور معرف اور

شاہ شجاء مو گدمیں خیمہ زن ہے ۔ شاہ شجاع کا ارا دہ تھا کھیٹ دروز مو تگیر میں قبام . قریب بهویخ چامی لیکواب خوف زوه بوکرجها نگر نگرروانه بو اسے اگور ليك . او لذكور كي يو بس ايخ بادست وفتيرر بيويخ او تحيل شه نگاہ روا نہویے کے دیئے تیا ر ہوئے ۔ شا ہرا وہ محد سلطان کی جد مدعوضد ہمت معمولاً بواکرٹ **وشی**اء جہا گر گلہ ہیونجکہ وامصت ہم تحالئین افواج <sup>نیا</sup> ہی کے بادست و من بدعی معلوم مواکد و ارات کوه اجمرسے کو ات کیا ہے اور کا اراوہ تھاک بار دکر گواٹ پرقضہ کرے لین گھرات کے ایمرسردارفان سے سس کی مدانعت کی اورمٹ مبرا و ه شهرستے دست بر دار ہو گر گالہمی کوئی روانہ ہوا۔ انيوس اه ندكور كو با درخا ه خطراً با ديبو پنج آوريندره روزيهال قيام أيك مِں شعبان کو تخت کا ہ کے قلعہ میں ہمریج گئے . قبلُ عالمہ کے جشن طوس کی ترتیب کور ، کی وجہ سے بہت مختصر کی گئی تھی . با دہشا ہنے حتن کا 1 نعقا د 1 ورخطیہ وسکرا کے چند ہے لمتوی کر دا تھا ،اب اس ہم سے ن سلطنت کے نامر فرامین دیار ہی ہوئے طامرکیرس. کاربیر دازان ملطنت نے حتن مرات کیا اور با ومث و میں بینا ہ نے یوتھی رابضان **طلانا برجری مطابق نجیس ن**ور دا د کو نخت سلطنت پیرح**ب**وس فرا یا هو<sup>ن</sup>ت مادیث متمسی حماب سیے جالیس سال مهات ه ه تیره روز کا تھا اور فمری حمایش<sup>ے غ</sup>مر گرامی کے اکتالیس سے ال محسس ماہ دوس پرم گزیر ہے۔تھے زمین و ہسات پرشور ملب بہوا نے پہلے خطبہ بڑھا اور اس کا وہن کو ہرمرا دسے الا ال مو اب شار رویے اورا شرفیال إد ثناه پرنجها ورکی تمیس الل سنجناق کو انعام واکرام مطاعوا اور بهی خوالی مل عطائے طلعت سے سرفراز کئے گئے۔ فديمزانه سعير يربستورطلاتنا خفاكه اشرفي ورويبه يركلهٔ طيه **ما ّا نمایہ سکے النان کے اِ عقوب میں آئے اور یا وُںَ کے نیجے یا ال ہوئے تھے اوثا** ُ ع حكم دياكه يه طريقه بي اوبانب يرترك كيا جائك اويسس ك بحائ يكه اوركلات کول پر کندہ کئے جائیں۔اسی وورون میں میر عبدالباتی مہمائی نے ایٹ طبغراق

ے شعر پیش کیا جو بیجاری ندآیا اور حکم ہوا کر سکو ل کے ایک طرف یہ ری جانب مزب لمدہ اور سند حلول کندہ کئے جائیں شعر نگروریہ ہے۔ . تها<sup>ر</sup> عالمەمنے حکمہ رہا کہ ہا دستا ہ کا 'امر نامی متورحکومت میں ان الفاب بها در عالمگر یا د ثنا ه غازی ٌ کے ساتھ نخے پر کیاجائے " الوالمظفر محیالدین اورنگ زیر فران مبارک صادر ہوا کہ تام مالک محروسہ بیٹ بن طبیس کے تہنیت نائے روا نہ کئے جائمیں . باد شاہ و ادکِسترنے مرشا منرادہ و مبگر وننر د گرخدام مار گاہ کو ا بغامات سے ما لامال فرمایا اعیان ملک کے مراتب وخطابات میں اضافہ ہوا ا ور ضرحہ مد القاب مرحمت بوئے ۔ در ویٹوں وگو شکشینوں اور نیرارہا بے نشاط وشعب را رکوان کی حان ٹادی کے گروں بہا صلے مرحمت ہوئے تعبارُ عالم نے حکم صا در فرہا یا کرمیشر جاہوں ، اور اسی فرح دا نب ط کے ساتھ او ' ذی الح یک فائم رہے یوان کی ہے تھل کر دیا جائے ۔ تاکہ س طویل مت میں مرتبھی اپنی آر ماں کرنے بر ملات ہ برحتنی نے طل کئی اور ایک شاعر نے با<u>ر مث و ملک ہفت</u> ماہ نظوس کی تاریخ نکالی. دوسر الکنترینج نے علوس مبارک کی تاریخ زیب اورنگ " اجهائے شہا ں کہی ۔ ملاعزیز الشرخکف المانعتی اصفہا فی سے کلام آلہی سے نیہ " ا ریخ نكاني كم ان الملك لله يوتسياه من يشاء ( لمك النزكام ملس كوما متاتب عطا فرما ّیا ہے ) چو کر قبلہُ عالم کی حکمرانی کا آغاز ماہ رمضان سے ہوا اس لئے کھ خابی نا فذ ہوا کہ نام د فاتر ا در خبتر یو ں میں ابتد ا*ئے جہد* عالم گیری میم ا<sup>ہ</sup> در صفا

تبلؤ عالم نے مکرو ہا ہت وغیر مشروع افعال و بہشیاء کی روک تھام کے لیے ملاعوض وجبيه بييسط فرزا زوروز كاركوعهد أختباب مرحمت فرمايا بالملائ مذكور نيدره مبرآ کے مالا معطیہ سے فیضیاب اورمنسب مزاری صدمواریرفائز ہوئے ۔ خد اکا شکرہ که دیں سپٹ ہ با و ثنا ہ کی سب ندمتینی سیے تہے تام ہندوستنا ن برعتوں اورخواہٹات نغیا نی کی برائیوں سے پاک وصاف ہے ۔ اس دوران میں علوم ہوا کہ او تاہ زا دہ مخرسلطان جومنطم خاں کے مہراہ تناہ زشجاع کے تنا، وکید نے پر مامور ہوا تھا شاہ شجاع کے د ام خریب میں گرفت رہو گیا اورستامیں رمضان کو اینے بعض ملاز مین کے ہمراہ ٹٹٹی میں مبیھکہ شجاع کی موا نفت کے لئے روا نہ ہو اسپے اور باوسٹ و کا مخا بھٹ

یں توال کو دارہ کوہ اور اس کے فرز ندسپیر شکوہ کے گرفار ہونے کی خرج ملک حمیون زمیندار وا درمسکے خطاسے حواس نے بہا درخاں کے نامرروا زکیا تھا نائ دی ملاه چیون من بها درخا *ن کو حبلا سی حبلا بهنوک* و و نو*ن قید یو<sup>ا</sup>ن کوحراست بی* سینے کی تاکید کی تھی۔ باوسٹا ہزا وہ مخام منظم کے بچائے امیرا لامراصوبہ و ار دکن تقرر مِوا۔ اور عاتل بچائے عقبید ت نما ن کے قلعہ و ولنت آبا و کے سٹ ہی قلعہ کا محافظ تھڑ کیا گیا۔عافل خان کوحکم ہواکہ وہ وزیرخان کے ہمراہ سٹ وزا و ہ کے ساتھ شاہی

اكبيرين شوال كوثناه زاده فحمر اغطم كاشمى صاب سيه حجيب المال شروع بوا ا ورث بزاده ماه ندکور کو مرصع سرویج وخلعت وموتیون کا بار اور یا پخ گھو وہ کے۔

مرکارست ہی سے عطا ہوئے۔

للک جمیون کوحن خدمت کے صل میں ملعت روا زکیا گیا۔ اور منصب مزاری رموار اور تختیار نما ن کے خطاب سے سر فراز کیا گیا یا وسٹ او نے راج راجروپ بسری نگرر وا نه کیا تا که برختی بت زمیندارسری نگر کو وعده وعید بست وامسیاست بر **رُ قَارِ کُر کے ملیا رہشکوہ کی جاہت کرنے سے سے س**کو ہا ڈر کھے۔ نگالہ کے 'واقعہ نو**س** مے اطلاع دی که شاہ شیاع نے اکبر نگرستے الله او کا رخ کیا اور اسے معلوم ہوا کا مندور خان اس سے جدوہر سے کے لئے الکل کا دہ ہے ۔ شیاع نے اللروروی اور کس کے فرد ندسیف ایشد کومحض آی گنا و بیرل کیا ۔

اسی و وران و حکم افذ ہو اکہ قلد اگر آباد کا د و رمعیٰ حصار مشیر ماجی کی تعریب کیائے خیائجہ اعتبار خان کے آم ستام سے مین مسال کے اندریہ عارت تیار ہوگئی ۔

يَّشْيِسٍ وَ يَتِعَدُه وَوَ وَزَنَ قَمْرِي كَيْ عَلِمَ شَنِي مِنْعَدَبُو بِي اوراً إلَى تَعَاقَى وَرُورَانِ

عطسهٔ سکیباً گیا به اور ۱ مرا وحندام بارگاه اضافهٔ منصب و انعام حجوامرو اسب.

نيلسه سرفرازي كي

اسی َزانہ میں بہا درخاں دار ﷺ کوہ کو ہارگا ہ شاہی میں لیے آیا اور قبیدی ل

ض<u>ر آباد</u>می آبار اکبیا بیچو که ٔ کمرٌ و مو لات کی بنا ، پر دارشکوه کا د**ج** و باعث خرا کی تھا اسکے اکمیں ویجی کو اس کی زند کی کا خانمہ کرسکے اس کی ہاش حبست اسٹ بیا **ی جا یوں باوتناہ** 

کے مفہرہ میں بیوندفاک کر دی گئی ۔ سیف خان کو حکم ہو اگہ سپیمٹ کوہ کو فلعہ گوا کیا میں نظر مبند کر کے نبود سخت گا ہ کو والیں آئے ۔ راہ جہ سے نگر جو بہا درخاں کے بعد ثناہی

ىلازىت مى حاضر مود اعذا يا ت نت المربي سے سرفراز كيا گيا بيونكه متعدد وحاد وپ كى وجهت

را ج ہے سسنگھ اور بھا درخان کے کھوڑے بہت زیادہ خابع ہوئے تھے۔ باور خاہ خدام نوازنے راحب کو دوسوسوار اور بہب درخان کو ایک سو کھو وہ ہے۔

سر کارست ہی سے عطافر مائے۔

اسی زمازی بادستاه رحمت به در نے غاد و دیگرا جاسس کامحصول دا ہار ہمیشہ کے دیئے معاف فرمایا کس عام نیش سے مبلغ نجیس لا کھ نقد خالصد شریفہ کی سالا اس کی بیں کم ہو گئے کہ کسس کے علاوہ جمقد رفحال کہ تام حالک محروسہ میں معاف والے کئے ان کا اور اس کے وا ادنا الواضات کو خلعت مرحمت ہوا بختیا رضا اس کا بہر ہمسد خال اور سس کے وا ادنا الواضات کو خلعت مرحمت ہوا بختیا رضا کی بسر ہمسد خال اور سس کے وا ادنا الواضات کو خلعت مرحمت ہوا بختیا رضا کی تعلق الملک ہے نے لیا تھا اور سس نواح کے بہترین فلو نجی کو تہ برخان نہ کو کے احراج دانی کو مصطفا خال کا خطاب و کیران حدو دکے انتظام کے لئے موانہ فرایا۔ احراج دانی کو مصطفا خال کا خطاب و کیران حدو دکے انتظام کے لئے موانہ فرایا۔ ب معاوت خان نیرو تربیت خان مردم نے جرهرسے اپنے باپ کوفل کیا اور مہا تا ناظرنے قائل کو مقید کر لیاہے۔ با دستاہ نے بجائے مقتول کے شمٹ پر خان کو قلعہ کا بل کا حاکم مقرر فرایا۔

بی توران کسے فہرائی کرسے ان قلی خال حاکم بلنے اور س کے بھائی ہے ہم سلطان امیرس حوقلعہ کاحاکم تھانزاع ہوئی اور صبحال قلی نے حن تدسیب سے فتنہ کو فرو کردیا۔

امن ارخ کا مزاده محاسطه وزیرخال کے میم اہ دکن سے آگرسٹ ہی طاندست سے سرفراز ہوے۔ بندرصویں رہیج الت نی کو شاہر اوہ مذکور کا نکاح خراسان کے ایک شریف کی وخرسے کیا گیا۔ اور چوہتی جادی الاول کو با دست ہو گئی جس سے معلوم ہو اگرخان ندکورنے وریا کو عمور کرکے ناہ شجاع کے تب اہ کرمے ہیر کمر ہمت با نرصی ہے چونکہ سس میفرستے باورت ہوگال شاہ شجاع کے تب اہ کرمے ہیر کمر ہمت با نرصی ہے چونکہ سس میفرستے باورت ہوگال مفصد نرشال کی احداد تھی اور وہ خان ندکور کی وج سے پوری ہوگی تھی اس کئے شمس آباد سے بحت گاہ کی جانب واپس ہوئے اور گیارہ جمادی الآخر کو آگرہ کے قلعہ میں تشریف فرہ ہو گئے۔

ی چونکهٔ با دستاه در دلش منش کا ارا ده یه تها که فریفهٔ ما زمسجد می ماجاعت در افرائهٔ دلیدا تعام گاه که قریب ریگ محقرسی مسجر سنگ مرمر کی نهایت منتش اوم فوکس فطع تعمیہ فرائے کا حکم ویا یہ مقدس عادت بانچ سال کے عرصد میں تیار ہوئی اور
اس کی تعریبی ایک لاکھ سائھ میز ار رو بیہ صرف ہوئے۔ عاقبی خاس کے آینہ کریمہ
ات المساجل للله فلا تل حوامع الله احل الشخص کر مسجدیں النہ کی ہیں
اسٹر کے ساتھ کسی کو شر کیک کر کے مت بچار و) بنائے مسجد کی تاریخ نکائی۔
اسی زیانہ میں بنگال کے واقعات سے معلوم ہوا کہ باوست بنرادہ محالالملا ن شاہ شجاع کے جہا گیر کر سے فرار ہونے کے وقت اپنی حوکت پر بیور نادم ہوا۔ ادر می طرح گیا تھا اسی طرد پر اکر کر وارشا ہزادہ می اس کے سائے خلعت لیکر وائی آکہ اسلام خال کے جام کہ میں اور میر کر در دارشا ہزادہ کے سائے خلعت لیکر وائی وائی وردی کے اور میں مفارش کر کے شائر ردہ کو دریا کی راہ سائیم گرامہ کے اور معتمد خالیا اور معتمد خالی خال میں مفارش کر کے شائرادہ کو دریا کی راہ سائیم گرامہ کے گیا اور معتمد خالی خالی در دریا کی دراہ سائیم گرامہ کے گیا اور معتمد خالیات کواشات کو دریا کی دراہ سائیم گرامہ کے گیا اور معتمد خالیات

موسیر ادبیات طور عالمگیری کے اس کا طور عالمگیری کے اس کا اہل زمین نے ساکنان اخلاک کوا دراہل ہلنے نئی اور کوئیت اہل زمطانی اور کی اسی مسرت انگیزون نمگالیے دیم کوئیت اصارک اور یہ اسی مسرت انگیزون نمگالیے دیم کوئیت

بجاع جہانگیر نکہ میں بھی فیٹ م زکر سفا۔ اورہ بیس رمضان کو جوس۔ عبوس کا مبراس ہے فک ذریک میں ہم وارہ وطن ہوا اور مفطمہ خال نے جہا نگیر نگر پر قبضہ کہ لیا چونکہ یہم ملے ہوچکا تھا کہ ہا ہ رمضان کی چوہیں ایکا ہے جس روز کر حبوس نانی واقع ہوا ہے نبن عشرت منفقہ کرکے سس مبارک نرم کو عبیدالفطر سے مقسل کر دیں جنائجہ ایک ہی

عل میں لًا یا گیا اورہا دستا ہ دریا نوال نے خور د و مزرک قریب وبعثیب د مرغفتیدت شا کو اپنے ابرکرم سے سراب فرایا یعیدالفطر کادن آیا اور فیلۂ عالم نے نماز عید کے لئے' سے کارخ کیا اور روم عید کے مید دوروز اورشین عشرت چوتار ہا۔

موانحات کوجوا در لیا ہ زادہ محرُ سلطان و منظم خان کی المحتی میں سٹ ہ شجاع کے متعا لبہٰ و تعاقب میں ہیں اے اور تام حالات کا کتاب عالمگیر نامہ سے انتخاب کرے تو یہ مختفر کتاب اس باری متحل دیروگی - بهذا صرف اسی قدر تخریر پراکتفا کرتا ہے کہ نتمند بادرت ہی سٹکر کی ہمت و بہا دری سے شاہ شیاع ایسا پال ہوا کہ بدنصیب دسید ولالا شاہر ادہ کے ہمراہ سوا بادہ کسٹس مسسبید سمی سیدها کم اور سد قلی اوز بک اور بار مغل موارول اور حیند ویکر نفوس کے کوئی رز رہا ۔ غرفن کرٹ ہ شاع سفری ہیں طے کرتا ہو ا دنیا کے برترین مصد معنی جزیرہ کر خنگ میں واخل ہو ا اور اسی کفراکیر زمن میں ہیو ندخاک ہو اصیا کہ بعد میں ذکور ہوگا۔

ری یں پر بیدہ کے برہ بیت میں تاہدہ کو وزن قمری کاحش شعقہ کیا گیااؤ بادستاہ کی عمر کا چوالیہوال سال شروع ہوا۔ انعام واکرام عام طور پر عطا ہوا ، اور بادستاہ نرا دول پر طرح طرح کی نوازشیں کی گئیں منطم نیال سیبدار بنگالیہ کو سیبے سالار خانخانال کا خطاب اور منصب ہفت ہزاد کی مغت ہزاد سوار و دکھیں ور ہسپے مرحمت ہوا ، بادستاہ نے اس امیر کے گئے ان عنا بات کے علاوہ خطمت ور ہسپے مرصع رواز فرایا علاوہ خانخانال کے فوجی عجمدہ داروں اور نیزصور دارو اور تام طازمین وخدام کو مرحمت شالی نہ سیست وفرایا ، نجابت خال کا جم اپنی تعقیر تا کی وج سے مور دعتاب تھا قصور معاف فرایا گیا اور یہ امیر جے بے ساز وسائان کے ار با تعاشم شیر مرصع کے عطیہ سے سرفراز کیا گیا۔

عمداً ملندُغان والی کاشغر کا بھائی منصورخان اور ہس کا براور زادہ مہد خان جوخان ندکور سے خوف زوہ ہو کر پیٹال کی راہ سے مہند وستان کی طرف فراری ہوئے نے آستانہ والإہر حاضر ہو کہ صنوری سے فیضیاب ہوئے۔

ملکہ نریا جناب و دیگر بیگیات دست امراد ول کے مٹیکش یصفے جوامرات ومرضع کا لائسٹ بی ملافظ میں بیس مورئے اور اعفی سشرف تبرنست علا ہوا۔ بھی دوران میں عیدانضلی کا مسرت بخش روز کو یا اورسٹ کا مذکوارسٹ میں نے ملق کشرکو ایسنے افعام سے ممنون احمان بنایا۔

ا و کرن محدر تعیید دار آشکوه کے اغواسے وکن سے فرادی ہوکر بلا اجازت اپنے وطن رواز ہوا تھا۔ با دستاہ فے اسس نا ماز میں امیر خال کو اس فراح کی طرف دواز فرمایا اور اسے تاکید کی کو اگر خوف زوہ مجرم اپنے فضور سراوم ہوکر عند خواہ ہو تو اس کو اپنے ہمراہ بارگاہ سنا ہی میں لے آئے ورزیمس کو تباہ و ہرباد کرے مان مذکور بیکا نیر کے فوج میں بیو بخیا ا درراؤ کرن خاں کے باس حاضر ہو کہ اس کے وسیلہ سے بادستاہ حرم خبل کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور غایت شاہی سے مسرفراز ہوا۔

ما تویں محرم کو اخلاص خال نوشیگی نتاہ شاع کے جو امرات وسند اندودیگر ال در سباب مع سس کی ملیات کے اپنے ساتھ بنگا کہ سے آ دمشاہ کے حضور میں لے ہما۔ اسی زمانہ میں قلع بیا کہ امیرالامراء صوبہ دار دکن کی گوشش سے فتح ہو اقلعہ خدکورہ پرمکارسیو امجی نے حکومت بیجا پورکے انقلاب کے وقت بیجا پوری امیرکو قتل کرے قبضلیا تھا۔ امیر الامرانے چند مقامات پرسیو امجی کے گماشتوں کو منرامجی وی اوراینی چوکیاں مقرر کر دیں۔

یں برور پر بی میں سرور بیاں کے در نشمی کامبارک زیانہ آیا اور باد سناہ کی محمر کا تنظیم اس و دران میں مشین وزن شمی کامبارک زیانہ آیا اور باد سناہ کی محمر ہوا۔ اور تمام عالم باد سناہ کے جودا حمان سے فیضیاب ہوا۔ پر ندہ کا قلعہ بلاحک و حدال کے سر ہوا ۔ غالب نام نقانہ وار نے جوعا دل خال کی طوف سے فلعہ کا نما فطر تھا امیر ولا مراء کے پاکس پنیام بھی کی اظہارا طاعت کیا۔ امرالا المراء کی طوف سے فلعہ کی طوف کی اظہار المراء کے پاکس پنیام بھی کی اظہارا طاعت کیا۔ امرالا المراء کی طوف سے فلعہ کی طرف کی مقاب کو اپنے پاکس طلب کر کے شاہی حکم سے فعب میں ار مزادی و خطاب خانی و دیگر پہنایا ت سے سرفیراز کیا۔

پرخی سنگر زیندار کوبتان سری نگرنے ایک سروضد رواد کیا اور اینے مقور کی معافی کاخوالی بوا۔ اور راج جسٹ کی کو بیغام دیا کہ سلیما است کوہ کی طابق سے وست بر وار ہو کرسٹ براوہ کو با و شاہ کے سپر و کرسٹ کے لئے تیار ہے راج ہم سنگر سن باورش میں نے گئے کو سری نگر روانہ کو در رام سنگر کو مری نگر روانہ کی در رام سنگر شامر اور سلیمال سنگوہ کو تیں ہے آیا۔ بیشا مرا دہ بھی مقام بند کر دیا گیا۔ ماہ ند کورکی چوبیس تاریخ مرتصلے خال نے سلیمان شکرہ اور مجار سلیمان دونوں کو گوالیار بہنیا دیا۔

بندرسورت سے اطلاع ملی کھین پارشاط کم بھرہ نے ایک نامر تہینت عوبی نزاد کھو طول کے اسینے ایک ملازم قاسم افائے ہمراہ بارگاہ سشاہی میں دانہ کیاہے۔ اِدستٰ ہ نے مصطفے فارم تھدی بندر رورت کے نام فرمان صا در کہ اِ کہ مسلف کیاہے۔ اِدستٰ ہی میں رواند کرے۔ چار ہنر ار روپیہ قاسم آ قاکو مدوخرج و ہے کہ قاصد کو حضورت ہی میں رواند کرے۔ اسی زمانہ میں سلیمان قلی فان حاکم بلنح کا سفیر سی ابدا ہیم بیگ نام ترہنیت و تو ران کے تحایف کے ہمراہ آستانہ والا پرحاض ہوا ابراہیم بیگ عرصہ کا مربیل خفا چندر وزے بعد دنیا ہے کوچ کہ گیا اس کے ہمرا ہمیوں کو خلعت اور مبلغ میں منزل

روپد غطاکہ کے ان کو دائیں کی اجآزت مرحمت ہوئی۔ چونکہ ممالک محروسہ کے اکثر شہروں میں گدانی غلیسے رعایا پر نیتان تھی۔ بارہ لنگر نواح کے پر گنوں میں جدید فائم کئے جامی ۔ اس طبع لا ہور میں مجی چند جدید لنگر خانے فائم کئے گئے کہ س کے علاوہ جو نقد رتم مجرم رصب، شعبان 'ربیج الاول و ذی الجرمیں خیرات کی جاتی متی بہس سے دو چند کسس سال فقراکو تقییم کی گئی۔ اوٹنا ' رحیت پر درینے امراکو عی حکم دیا کہ اپنی جانب سے بھی خیرات خامے قایم کر میں غرمن کی جب می کہ اوٹنا '

مرسط الم گیری کا چوتھاما طوسط الم گیری کا چوتھاما شروع ہوں اگر چربادت ہے ہیں مقدس مینینے کی خویں مطابق ملٹ بہجری میں تاریخ کو تخت حکومت پر علوس نسنہ رایا تھا اورسال گزشتہ اس تاریخ سے شن کا آغاز ہوں تھالیکن جو بکہ یہ مہینہ صیام کا

ہے اور اہل ہسلام کو بوج صوم کے بین عشرت سے بوری طح بہرہ آندوز ہونے کاماؤتع ناملت تعاہس کے قبلۂ عالم نے اس شبن طوس کا آغاز یوم عید الفطر کو مقرر فرمایا اور آند حبن دس روزمعین فرائی گئی۔

بن و سروری مربی ی ۔
اسی سال ت بزادہ محر معظم کے علی میں ندیدا ہوا جو محر منز الدین کے ام سے موسوم کیا گیا۔ اسی درمیان میں با درخیا ہو کو معلوم ہوا کہ لوداق بیک شاہ عبال نا فی بادرخیا اور تربیت خاصو بدوار نا فی بادی کرکئے بانچ میرارر و پید نقد اور نوتھان کیوے کے اس کو بیش کھے کے اس کو بیش کھے اس کی جو اس میں طرح لا ہور میں خیل است خاصد کی عمرہ جوانداری کرکے میں میرادر دو بیدو اسی طرح لا ہور میں خیل است خاصد کی عمرہ جوانداری کرکے میں میرادر دو بیدو

بواوق بنگ سفیرابران بھی تخت کا ہ کے قریب بہنچاعیدا لفطرکے تیرے بیف خان ومکشفنت فان سس کا انتقبال کرئے تثیر میں لائے۔ یہ رفير ديوان نداعس وعام ميں بائے بوسی سے منسرف ہوا، فاصد نے کورنش اوا کرنے کے معدستیاہ ایران کاہلنیت ماسٹیس کیا۔ بادست و نے سفیر کوخلعت وجیغہ و خیج مرضع أورار كويتين مع پيا له وخوانج طلا و پاڻ با يا ندا ن وخران طلامر حمت فت رسته خان کی حربی سفیری نیاه به یکی ملئے عطا ہوئی اور میرعزیز جسٹنی اس کی جھا نداری پر ما مورا ہو ا رسا توبس شوال کوسفیانے شاہ ایران کے تحایف با دسشاہ کے ملاحظ مو<del>ق</del> ش سكفه حمن میں جیندہ مسسے کے کھوٹوست اور ایک وانڈ مروارید بھی حمین کا وز اب ملینو میں فراط شاتی غَمَا ثَنَا لِي بَرِينَهُاه إيران كَي كُل موصوله تحايف كي فتيت جار لا كله بأمين مزار روَييخ الدازه کی گئی۔ ابیموس وی تعدہ کوششن ذرین قمری منعقد میوا اور باومشاہ **کی عرکہ اب**ی كا ١٤ مال سنتيروع بوا-الي دربار و ببرز قريث بعيد كم عقيد تمند ول سف طرح كي خُوَتْ إِن مِنَامُين . وسري وي الحج كوعيد الضّح ننه ثنا لأن عليات وا نعاات كوكر ب وناکس کے بیٹے عام کیا ۔ اِ دست ا ہ نے سفیر ایدان کو رخصت کیا اورایک لا کھر وید نقد خلعت وخفو بينا كالروعلاقيه مرواريده اسب بالزين وتكام وفيل بيرورج طسلا وسباز نغره اورزربغت كي تعول الكِسَد دريا في التقي اوريا في السازطلا في سفر كومرتب فراير قباد عاكم نے فرایا كه اور شاه ميك الدكا جماب مجدكوروا نركيا جائے كا وخور كور فري كم اول سے آخر مک پانچ لاکھ روپیہ اور کس کے ہمرامیوں کو پنیٹیں مزار روپے مرحمت فرائے گئے۔ عاقل خان نے کوئٹ بشینی اختیار کریے کامعود ضریش کیا اور پادشافنے اس کی درخواست فبول فراکر مزار روپیٹ لازاس کا دخلیفہ مقرر فرایا۔

اسی دوران میش بن وزن تنمسی منعقد ہوا ادر مهم سال کا اُفاز ہوا۔ رہایا نے

اینی ارزونگی ادر مرادی خال کعیب۔

تناسم آقام آقاصین پاشا کے قاصد کو بارہ مزار روپیراوز طعت عطا فر اکر وامپی کی ا امبازت مرحمت ہو ئی۔ اسس کے ہمرا ہمیوں کو ایک مزارر و پدیے طاہو ا اور ایک سمثیر مرصع حسن پاسٹ ہ کے لئے رواز کی کمئی۔

چونمی رہم اللہ نی کوخواجہ احد سپرخواجہ محمد وعید الغزیز خال والی نجار کہ اس خیر کا رکھیں مقدر میں ہے اللہ بی کوخواجہ احد سپرخواجہ محمد وعید الغزیز خال والی ہے کا رکھیں اللہ کے خواج میں بنہا یہ سیف خال وقعا وخال سس سفیر کو شاہری طور سے نروما وہ ایکی سنت اور دیگیر نظر اس نے گئے سنجو اس تحالیف وسٹ نے ایکی ایک فیل میں گذرا نے گئے سنجو اس تحالیف کے ایک فیل کو میں مزار انداز ہ کی گئی یا وشاہ نے ایکی کو می روز خلاف و مروارید اور برسیس مزار روپہ می مرحمت فراکھ ایک مکا اس میام روز خطاف فرا کا یہ کہا ہے گئے گئے کا ایک مکا اس میام کے لئے عطافہ اللہ مال ا

اسی مبارک زمانہ میں قب او عالم نے راجر روپ سنگر کی وختر کا جوسلمان پُوکرنحل ٹ ہی میں پرورشس یا تی مختی سنتا مزاوہ مخدمنط کے ساتھ نکاح کر دیا ہس حبن جہاں اوروز کے تفصیلی وا تھات عالمہ گیرنامہ میں سکندرج ہیں ناطرین ملافظ کہ کر سکتے ہیں کہ اسس نرم نشاط میں کرنے کئیا سکا مان عمیش ومسترت مہیکا سے کئر گئر ہے تھے۔

داو دخان صوبر وارطیدنے بلا نون کا مک جوصوئے بہار کے متعلقات میں سے سند بدمورکہ رہار کے متعلقات میں سے سند بدمورکہ رہوں کے معرفیار سے ہے سند بدمورکہ رہوں کے معرف تح کر لیا تھا۔ با ومث ورقعیت نواز نے موقیار مذکور کو صُلعت عزت رواز فرمایا۔

سیدا میرفال بنجائے مات فان کے کا بل کامور وار مقر بھیا گیا۔ رجب کی پہلی تاریخ فائل فال اکر آبا دسے صفور میں آیا اور اعلی ت کیے فرستنا دہ جواہرات ومرصع آلات با دست ا کے ملاحظ*یں بیٹیں گئے۔* دوسری رحب کومعلوم موا کہ خلیل اوٹنہ خال صوبہ دار لا ہورنے جو بھار تروکر نخت<sup>اکا</sup>

میں حاضرہو اٹھا وفات یا ئی مرحوم کی وفات کے دورسرے ون باورشا ہ خور آس کے مکا پرتشریف ہے گئے یمیرخان روح النٹرخاں اویخزیز خاں مرحوم خلیل الٹر کے ہرر فرزرد کوخلعت مرحمت ہوا اورسٹ کا نہ نوازمشس سے سرفراز فرائے۔ گئے خلیل الٹیرخاں کی آدجہ

گوشنت مرتمت بودا اورست ؟ نه تواز مسل سے نیر فراز فرائٹ کسے یکیل! شدهان می دود. مساة مجمیده با نو کوچومهدعلیا حصرت ممتازالز ما نی کی ممبنیره مساته للکه با نو کی وختر تھی بحایس منزل رو برسے الا رکا وطیفہ «حمت بو ا

چىبىس رحب كونتا مېزاد ومج<sub>ىر</sub>اكېركىخىت نە**كى ر**ىم اوا كې گئى -

ہی زماز میں با دست ہ نے نجا را کے ابلی سمی خواجہ الحرکوخلفت دختج مرصع وعلاقہ موارید و مبلغ تمیں بڑار دو میدا و اللی کا اور کے ابلی مداور کے اللی کا جائز ہیں میرارر و میدا نخام دے کہ نجا را وابس جانے کی اجازت دی ۔ ابلی مداور کو اجازت کے اور کا ایک اللہ اللی ابلی میزارر ویئے مرحمت ہوئے ۔ کم شعبان کوشاہ شجاع کے اختیوں میں ہے انتخاب کا نخانی اس کے فرستا دہ اور دو المحقی بلالوں کے مار عظم میں بیشیں کئے گئے۔

یا و شاه کی صید افکانی کانفصل هال لکھنا جیدشکل ہے بہشتے منوز از خر<del>وار</del>ے مال مناسب و ماہیں

محنفرحال معرض تحریر میں لآ نا ہوں ۔ مسس سال ماد نشاہ نے ایک سو بھاس کلنگ نشکار کئے ادر شکار قمرغ مزند ہے

بچین مہرن وام میں گرفتا رہوئے اٹھ مہرن با دست ہوئی تھی دست مبارک سے آور اور سبتالیس ہرن اہل دربارنے جن کو اجازت مرحمت ہوئی تھی شکار کئے نقیہ جا نوروں

کی بابتہ کا ہوا کہ آزاد کر دیے جائیں۔ اگل خاریں و خارجی جائیں

کی گیر تعداد فرغہ کے اصلامی دائل ہوئی لیکن تمام جا بور کیبارگی بھڑ کے اور چو کرای بھر کدا ال قرغہ بیر حلہ آور ہوئے۔ ہانچ شخص جا بوروں کے سنگوں سے زخمی ہوئے اور وہ آ دمی ہلاک ہوگئے اور تقریباً ایک ہزار مرن احاط کے باہر کئل گئے ۔

ایک جمیب وغریب واقعه اسس زماز میں باوٹ و سے عرض کیا گیا وہ یہ کہ تقسیرون بت میں لوکو ل کی ایک جاعت سٹ اوروز برکی بازی میں صروف تھی۔ اس جاعت میں و ولڑ کے چور بنائے گئے ۔ کو توال ان نقلی چروں کو با دستاہ کے سامنے الیا جلی شاہ نے بیک مزب جر الیا جلی شاہ نے کا حکم ویا کو توال نا عاقبت نیش نے چیڑی کی ایک ایک مزب جر اس کے باتھ میں تھی جو روں کا خاتم ہو گیا۔ اور اس کے باتھ کی صورت اختیار کرلی۔ لڑکوں کے کھیل نے اس و اتعہ کی صورت اختیار کرلی۔

سئلنا بریری کے آخریں اعلیفرت کی باسازی مزرج کی وجست مرَحد مَن مَرْجِهِا رطرف تتورش مريا بوگئي بهيم مارائن كوچ بهار كى منتخ كا ذكر اك زيندار في وابت كامروب بيره با دمت بى علاقه تعاقبه كرايا اسی درمیان بی جرد عیسنگر را جراسام نے حوالینے مک کو تعابی ا فراج کی یا نمالی سے محفوظ و مامون سمجھا تھا دوسرے مالک میز فیضد کرے کا خیال حامم کیا آخِرِشنکی کی را ہ سے ایک بہت بڑی فرج کا مرویب کی مہم نید روانہ کی خانخا 'ا س نے ا ان دونوںمہموں کا انجام دینابہت مزوری خیال کیا ادر کجاں بناہ کی اجازت سے المفاره ربیع الاول سلیمه طوش کوخضر پوریسیے روانہ بیوا ۔ اوریب توبی ربیع الثانی کو ہی نے شہر کوچ ہدا رکو فتح کہ کے مشہر کو عالم گیر نگر کے نام سے موسوم کیا۔ خانخا ال معطیں استسع آسام فتح كرف ك لي برها اور يا في موين كى كدر کا کوشس کے بعد با پنویں شعبان کو گرگا ول کو جواک م کا بائے تخت ہے اسکام کے ا نوار و بر کات مصے رومشن کیا میلمان سیا ہیول کی جرادت اور ببا دری ان کی و اوران کی محنت اورمشقت کا جو بهجد حلوص اور اعتقا دیکے ساتھ انھوں نے کوسر کا میا سفریس بر داشن کی اورخو دارک م اور کوچ بهار کے نا در الوجو و تخفوں اور واقعات کا ذکر ادر و ہاں کے زندہ اور مر و ہ النفاص کے حالات و ہاں کے ورختوں میلوں نباتنا حَبُّلُوٰں سمندروں کے احوال اَور وہا ں کی خوراک اور پومٹ ک کی نوعیت وہاں کے قلوں اورعارتو ب کا ذکر کیس مختفر کتاب میں شرح و مبط کے ساتھ بیان نہیں کیا جامکتا یہ نامرواتعات عالم گیر نامہ می تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ جہاں پناہ کو خاننیا اُل کے عربیتر سے اس فتح کی املاع ہوئی اور با دسشاہ دین بین ہنے خانخانا ں کے قسنہ زند مخله أمين خاك والينخ صغور مي طلب فر اكز طلعت مصط نسر فراز فرايا اورخو ومسيما لاركو أظهار خوستنووي كأفران روانه فراكنطعت اورايك كدور وام كافعام عالا الفرايالة

ایسے وہ منزاری امہ بناکرصاحب نوبت و'نقارہ نیایا ۔ اابو مهارک زیانهم رمضان کامقدس مهینه آیا اور ) کا اتفاز انٹروع ہو ایٹیں گا ہ دولت کے ملازمین اور سر براہمکار اس ٹن کی ترنیب میں شغول ہوئے اور ہ تٹ یازی کی آرائیے افق شروع ہوا۔ بادرے ہ دیں ینا ہ نے عید کے دن ماز سے مارغ ک ودہارلوں اوراط اف وجوانب کے حکامرا درصوبہ جات کے امراء کو ننرف بار ما ہی عطا كَيْحُ كَيْحُ اوربدلول كوقوليت كي عزت على بهوئي ورباريج تعيسر ي وان شايي مزاج کچے ناماز ہو آب کا علاج فصد سے کیا گیا خون کے نکل جانے سےضعف میدا ہوا اور تكيم محمرًا امين في مُعقول طريقه يرملاج نها بينيرات كثرت سے لَمُ حَبِى كَانِيْتِهِ يِهِ بِهِوا كَهِ مِادِسِ والعَ مِصْ دِ فع بِيوا ادرا بِل حامت كوسكو نِ أوراطميناك م موگیا بسترهویں او ندکور کو باوشاہ نے ختل صحت کیا۔ دسویں ذی کچھ کو با **دس**شاہ نے عدائصیٰ کی ناز اواکر نے کے لئے معجد کارخ کیا اور بس وان جیو لئے اور بڑے ہ مشرف ہوئے اور رہا یائے دہری عبد کی خوسٹ بال مست امثر یا محجه کوشن وزن قمری نرتیب و یا گیا و ریا دست ه کی زندگی کافضالر عادل خال کے ملازمن حومینکش ہے کیرحاصر ہوئے تنے فلعت سے سرفراز فیاکمزصت کئے ۔ تقرب خاں سے رطت کی اس کا فرزند محرطی خاں جوباب کے تصور گی وج یته مغزول که ویا گها تھا بنا با نه نوازسشر رہے خنوت انتی عطام وین کے بعدا یک سرار یا کیج صدی کامنصب وارا در دوروس كجرده رمقهر بوابسيف خال منزوى مهر جند سنة حاضر بوا . اور امير كوخلعت مثم

اور د پو منراد کامنصب د ار اور ڈیٹر دہ منر ارسوار و ل کا امیر بنیا پاگیا ۔ پہلی جا دی الاول کو وزن سمسی کاختن مرتب ہوا اور وورؤ ممی کے لحاظ سے با دست ای زندگی کاپنیالیول ل شروع ہوا اورساری و نیانے اپنی مراد طال کی نجابت خاں جوحلوس کے مالا اول اينة قصوركي وجبسيه مفتوب مهوجيكا تعادوبار وبنج منرارى منصبداراور جار مرار موارول كا س مبینہ کی ساتویں تا رکنے بادرش ہے نیجاب کا رخے کیا کہ ال نیونچکہ وہ وثنا فاصل خال میرسهٔ ان کو زّحصت کیاتا که به امیرٹ کیکے زوایدات اور کارخا زجات کو للطنت لا ہور روا نہ ہو اور جہاں بنا ہ خووٹنکار کھیلتے چو نے محلص یورکی طرف سے پنجا ب ر وا نہ ہموئے ۔ با د شا ہ دسویں رحب کولا ہمو تاہیج جہاں بناہ نے کشمہ کی سیر کاارا وہ کیا اور خدمتگا رخاں کورا ہ کے درست کریے اور ن مُنفر فراہم کر کنے کے لئے روآنہ کیا۔ یند رصوبی رحب کو تطب الدین خارجیا -نگه عمرستر سال زمیندار دلایت جام کوجو ف و کامرکزین ک اببال بيد اكرر لإنقامع امك فرزنداور امك جاعت اور وومبرك قرابت واروا کے جو کل میں سوم دمی تھے تیاہ کیا۔ رَائے سُنگر نے اپنے <u>مبت</u>ے کو اُس کے بایس کمیرنے ، بعد ملک سے بے دخل کر دیا تھاا ورخود کس پر قابض نتا یہ ملک خان نہ کور کی کارگزاری سے اسلام آباد ہوا و لایت کا ام بھی اسلام گر بخویز موا۔ ا - تمام حصَّه ملك بير سيلاب آيا اور زمين بالكل يأتي یا و در گئی. الل ہمت آم کوملما فرل کی کسس مجبوری سے حیرت ہوئی اور چونکاتیا ہی ورا ذکر سکتے تھے . الل اسام کی بے باکی حدسے گزرگئی۔ داجہ معی رامروب سے بہاں بروئے گیا اورس نے تفالنے برخاست کروئے نیتے بیوا گرنگا نول اورنتھرا پورکے اورحصہ ملک کاسٹا ہی قبضد میں نہ رہا اورغل ر ہمفقو دیرو گیا۔ ہوائی سمتیت کی دجہ سے و بانچھیلی اور بے شارانیان ہلاک ہوئے مام مے سارے مک کی بھی صالت ہونی حریفوں کا ایک بہت بڑاگر وہ کوہتان میں عجی را ہی عدم ہوا برس برین نی کے زانہ میں الل کرا ور جا نوروں کی اسراو مات چانول اور گائے کے گوشت پر متی جو کثرت سے زیادہ و تمن سے حال ہوئے ہے۔ اس

مقيمت كاعلاج مواصرك اوركي مذتها لوك تن برتقد يربيط تصاور برسات كمحمم : نے کا انتظار کر رہیے کئے۔ زیانہ وسط میں ہارشس میں کمی ہوتی اور اسی ورمیان میں ا غلہ کی گنتیا ں مجی ہینیج گئیں۔ ربیع الاول کے ہمخریں مرجهار طرف زمین بمودار ہوئی اور افواج با دشاہی نے چاروں طرف تاخت و تاراج شروع نمی ادر بتمنوں کے بہست بڑے گروہ کو تہ تیغ کیا۔ راج کوہے تا ان میں بھاگ گیا اور س بے صلح کی درخواہت کی مسيد ما لارنے را مجر کی التماس قبولن کی دور کا مردب پر دھاواکرنے کا ارا دہ کیا جس واتعات کے دوران میں فان سیهدار ا مراض مختلف کا شکار ہوا۔ ال کر اتنی میت ا مٹانے کے بعد بھی سروار کی زند گئ سے مالیس ہوئے اور خان ند کور کی وفات کاخیال ان کے لئے باعث پرانیا نی ہواسیا میول نے سروار کو محیور کر منگل بھاگنے کا ارادہ کیا خان س دانعه سے آگاہ ہوا اور اسے بیجد رنج ہوا ۔ جو نتی جادی الاول کوسیہ <del>دار</del>خ ا کے نغرل اورسفر کیا اور مجوراً حریف سے صلح کرکے وائیں آنے کا ارادہ کیا۔ راجہ ا بنی گر نقاری کو حلد اور نقین ما نئا تھا ہیں گئے ولیرخا ک کو واسطرنیا یا اور ولہ خال تینی خانخانا کورمنی کیا جا دی الآخر کی یا نجرین اربخ کورا جہ کے وکیل دربارس آگئے رور انمفول نے میس ہزار تو ایسو نا اور ایک لاکھ نیا ٹھ بنرار تو لیے جا ندی اور بجیس الم تقی سرکار کے لئے اور سے درہ خانجانان دوریا نیج ونسیسرخاں کے لئے بیا کے ان ہدیوں کے معاتمہ خود راجررام روپ اور راجر مرکبام کی ہو راجر رام وپ كاعزيز قريب تھا بنيا ب عبى سلما نوں كے كئے كير ميں بينجا ئى تُكئيں ۔ ان كے علا وہ آج کے اواکین و ولت کے حیار شیٹے بھی بطور پر عمال مسلما نوں نے حوالہ کئے گئے ۔ اور معرط پایا کہ جب کب دومبر نے نیکشِ زہرہ بنے جائیں یہ لائے بطور ضانت بنگال میں تعیمر میں وُمویں اہ نہ کورکونیا نخا نال نے کوہٹ تنان کامروپ کے دیا نہ سے کوم کیا اور نیگال کی طرف واليس بوا . خانان بأثيون تاريخ لكه يكر بهويجا اور نيرهو من رجب كو تحلي سے کوچ کرکے موضع با ند وہیں جرگہ ایٹی کے مقابل دریا گئے کس طرف آ با دیے اتر ا اور ر مشید خال کو کامروی کی فوحیداری پر فائز کیا۔ اسی زمازیں فیانی نان کی بیاری فَالِ عَلاجِ بَعِي أَرْدِي سيبيدِ وَارْكُو ابي زندگي سي يا أميت مي مولكي اور كسس في ع كر خااب كوكوي بها ركى النير كے لئے حس برجيم نرائن قالض بروكيا تھا مامروكيا۔اور

خود خضر بورر و از ہوا نے انخانا ں نے و دسری رمضا ن ملے جلوس کو ایک مقام پر *جڑھنر* 'پورستے و د کوس کے فاصلہ پر ہے و فات یا ئی ً .

د کوش نے فاصلہ پر ہے وفات ہاں ۔ رئیس سر | بچیبہ میں رمضان کوسلطنت کے خدام نے حشن حکوس کاسسا مان مرکب میں سالم نے مستر سر حرش سابذ کائن میں جب اور میں اور میں کر میں ہو

جلوس کام لیری نے انٹر وع تمیا جیشن باغ ولکتا میں جو درایئے را و ی کے دورے مانٹرشن کے واقع کا سامل پر واقع ہے ترتیب داگیا جہاں نیاہ اسی روزسفرشمر کے سام کا سام کے سام اراوہ سے اس اغیں رونق افروز ہوئے اور اسی درخانجا کا

کی وفات کی خبر پادستا ہ کومعلوم ہوئی بٹ ہزادہ تحد مغطر محد امین خاں کے مکان ہیر گئے اور اسے جہال پنا ہ کے حفور میں لیے آئے نیر امین کو خلدت عطا ہوا اور کہاں کی سرگر اری گاز اندختم ہو ایجید کی نازخیمہ کے مصلے پر پڑھی گئی اور باوستاہ ویں بناہ نے نشا ہزاد دل ور باریوں اور موبے کے امراء کوخلدت عطاف ند مائے ۔ تمیسری شوال کو

تنا مُراه دل دربار بول ادر هوب سے امراء تو صعبت عطامسه ماسے - بیسر ق ادمثا ه نے سفر کیا -

اس زباندکے حوادت میں سیواجی کا شخون ہی کہ شہور واقعہ ہے ہیواجی کے ایم الامراء کے دائرہ ہیشنوں میں اسکے کے ایم الامراء کے دائرہ ہیشنوں میں اسکے کا مقابلہ کیا جو کہ یہ واقعہ میں اسکے کہ فاکنی کٹ گئی کٹ گئی کو رئی اور اس کا فرزید ابو الفتح خال مثل کیا گیا۔ جو کہ یہ واقعہ ایم الامراکی مقابلہ کی فائلہ ہے واقعہ ہوا بادشاہ نے فائلہ دائرہ کا اور امیرا لامراکو مشابر اور اسے بجائے صوبہ دار بھالہ مقرد کیا۔ بادشاہ جو دھویں شوال کو موضع تصفیر بہونچے بجب کہ کو بہتان کشیر کا وافحہ ہے۔ جہاں بناہ بادشاہ سے اس استدرقیام و توقف کیا کہ برف پر پیخال کی راہ سے بالکل زائل ہوگئی بادشاہ سے اس راستہ کوچ کیا اور سے را کو را جہ ہے سنگر اور خابیت فان بادشاہ سے اس راستہ کرچے کیا اور سے را کو را جہ ہے سنگر اور خابیت فان بادشاہ کے ماطوں پر قیب ام کریں طاہر خال کی ماری کہ باعث کے مہم اور خرواد کی باعث کے مہم اور خسمتہ کے بائیں ہم ہے اور دیا دیکوہ کی ففاطت اور خروادی میں کو تا ہی ذکرے۔ اس کے علاوہ بہت سے امیر اور حندام خود بادشاہ کے میں منا را بیت میں ادمناہ کے خاصلہ سے منعرکہ ہیں ، مولھویں شوال کو مصفحہ سے کوچ ہوا۔ وہشت ناک ہیسائر سائھ آئیں اور محمد امین خال باس کے خاصلہ سے منعرکہ ہیں ، مولھویں شوال کو مصفحہ سے کوچ ہوا۔ وہشت ناک ہیسائر کے خاصلہ سے منعرکہ ہیں ، مولھویں شوال کو مصفحہ سے کوچ ہوا۔ وہشت ناک ہیسائر

پر پنجال ک<sup>وع</sup>بورکرتے ہوئے ایک اِنتمی خوف زوہ موکر آ تھے سے بھرا اور د ہنہ کوہ کی ط<sup>ن</sup> وانبِس چلابیہ إتھی بلائ نا گہانی اور نیرا مدعی کی طرح سنّھ بھیر کر بھا گا اُس وا قوسے ان ن وحیوان معمول براس نگنائ برطرفه میبت نازل بونی کی بتحنیاس کاری جن پرانیا ن سوارتھ اس کوہ رواں کی ٹھڑسے ہلاکت کے غارم گریٹریں۔اور ہی تنباہ ہوئیں کہ ا ن کی بڑیو *ں کا*نشا ن تھی نہلا جب ا ن کو ہیپ کرھا نور وں کا یر حال بوانوانان کا کیا ذکر بسس واقع سے ماد شاہ فریّہ برور کی طبیعت استدر پرٹیان ہوئی کہ اسی نہ مازے جہاں پناہ نے مصمم اراوہ کر لیا کہ اب دوبار کشمیرکا سفر نہ فرائیں گئے . بیم ذی تعدہ کو با دستا کشمیر ترہیجے را مرر گھنا تھ کشمیر کے صادیون نے وَفات یا ٹی اور سلم ند کوری وزارت بیرفاضل فعان اور فان سسا ماتی کے عمدے یرا نتخار خان فاکٹر کئے گئے . اعلیمفرت کے زبانہ مکومت میں ہرسال اپنج یا ہ تک ے ذریعہ سے ہو تی تھی اُور دیک*رما*ت کے لئے کوئی منظور ہ رقمر زعتی ۔ حیاں بناہ نے حکمہ و یا کہ اپنج ماہ توحب ک اسی فدرر قمرخیرات کی جائے اور دیگر سات یاہ کے فرہائے جانئے ہیں ۔ بعنی سرمہینہ دسس شرار کی تقسیمہ کی جائے بغر حن کدبیاتو ہاورمنظورا حال د و نو ں ر توبان طاکریٹال میں ایک لا کھرا ننچاسٹس مبزار رویبہ کی تقتیم آبل شخفاق کے لئے منظور فرمائی گئی۔ ذی تحدہ تی سترحدیں تا ریخ کو وزن قمری بروا اور سنیتا نیموال سال بادیث وکی تمرکا شروع ہوا تنام وریاری اورصوبہات کے امرا اور حکامہ مبرطرح کے مطیوں سے سرفراز ہوئے ۔ فاضل خاں مرتبهٔ دیوانی پر مائز ہونے کے بعدا شدید بهار موا اورستانبيوس ذي قعده كورس نے وَفات یا بئی . فال خان كا برا در زادہ برہان الدین جوحال ہی میں ایران سے آیا ہوا تھا خلعت یا کر گوسٹ کہ ماتم سے نکلااؤ بادستاه کی عنایتوں سے سرفراز ہوا۔ با دیشاہ کشمہکے عام تفریح نجش مقاات کی بيرسه فارغ بوكر أبيوس محرم كواسس ولكثا تهريه كوچ فراكرلا بور رواز بوك حبغرخان صوبردا و مالوه وزارت کی فدمت پیرسسر فراز ہونے کے نئے طلب کیا گیا۔ اور نجابت ما س اس کی جگه بیر مقرر کیا گیا ۔ ساتویں ربیع الاد ل کو با دشاہ کی بیواری مع سنا بى شكريك دالسلفنت لا بورتيني عميار موين ربيع الناني كوخنن وزن تمسى

منعقد بوا اورجهیالیبویرسئال کا آغاز موا . عاقل خاں لا برورمں گو نششین تھاجہاں نا<sup>ہ</sup> کی ضایت سے منصب و و منزاری سات سوسوار بید فائنر موکد دو باره خدام درگاه یے کے گروہ میں وائل ہوا نتر بیت نا رہنے ہ ایران کے نامہ کاجواب ہے کر جسے ملق جگ ابران سے مہند وستا ن لایا تھامع نا درالو جو دنخوں کے حن کی تعمیت ساٹھ لاکھ روبر تھی بنفارت کے مرتبہ بیرفائز ہوا اور ایران روا زکیا گیا۔سترصوبی رمیع اثنا نی کو بادخاً اِکْ تخت کی طرف رو از ہوئے بعیفرخاں نے یا نی بت ہیں سعا و ت ملازمت مال ی اور وز ارت کے ملب در تب پر فائن موال او ندکور نے آخر میں جہا ل بنا ہ پائے تحت ں اطمنان کے زانمیں او سارک رمضان کامیا نبر وکھائی دیا اورششن حلوس کی تباری کی گئی. جہاں پنا و نے غید کی منساز ا درمخنا جول غرص که مرتبخص کی ارز و بر آئی مثبکش اور تختیفے جهاں بناہ کے ملاخط میں گز را نے گئے۔ اور یا دست ہ نے ان بدیوں کو شرف قبرلیت عطا فر یا با . الیموین وی قعده کوورن قمری کاخش ترنبیب د پاگیا . اور جهاب نیا م ہو اکہٹ ہنراد دیے محل میں محرمعزا لدین کی والدہ کے نظن سے خوا فی سفیر بناکبر تو ران رواز کیا گیا . ا دراک حطب کو دانشمند ه لکھا تھا مع اورالوجو دنحفول کے حن کی تثبت اہا ماں والی نحار اکے نامراورایک نامر مع بیش فیمیت بریوں کے جوامک لا کھ ر<del>ور س</del>ے ل علی حاں والی ملنج کے نام بھیجا کہا۔ ہس زمانس اگرحہ م*عادا حرحبو نت سنگانے سیوا می کے ت*ما ہ کہنے اور نے اور س کے قلوں کوقتے کہ نے میں یوری کوشش کی تھی کئن اور کی نوائنس کے مطابق متبحہ برا مرنہ ہوا تھا کس کئے جا ل بناہ نے راجہ ہے۔

نامی امرارکے ایک گروہ کے ساتھ سیواجی کی سر کو بی پر متقرر فرایا۔ نمبویں رہیم الاوا کہ

وزن میں کا بین منعقد ہوا۔ ادر باوسٹاہ نے سنیا لیمویں مرحلہ میں قدم رکھا۔ تما مزاد ب
اور خرابی سٹ ابانہ نواز شول سے سر فرا نر ہوئے۔ کے سس دور ان میں معلوم ہوا
کہ نجا سنہ خال صوبہ دار مالوہ نے مفات بائی۔ جہاں بناہ نے اس صوبہ کے ملی ادر
مالی مہات کا انتظام وزیرخال صوبہ دار خاندنیں کے سپر و کیا اور داؤ دخال کو جوراجہ
جرسٹ کے کی افدادگیا ہوا تھا فائدنیں کا حاکم مقرر کیا اور سس کے ہم اس ضمون کا فوال مادر ہوا کہ این بور میں جھوٹو کہ خود خاندیں روانہ ہوجائے تا نہ اوہ
مادر ہوا کہ اپنے کسی عزیز کو برای بور میں جھوٹو کہ خود خاندیں روانہ ہوجائے تا نہ اوہ
مرسفلم کے معروضہ سے معلوم ہوا کے چیسیویں جا دی الاول کوسٹا مزادہ کے محام کے نام
را مشور کیا۔
در مورون کیا۔

اه دمضان کا مبارک مهینهٔ آگیا اور عهدمعدلت کا آگھوا سال نشروع بواجثن طومسس تزنيب وياكيا اورجياب بنافيخ گب ابوا نفائه وانس بوگرسعا وست یز جو و ہ عربی گھو ڑے جہا ں پناہ کے ملا خط<sub>ب</sub>یں ٹیبیش کئے۔ تزبینِ مکہ کا قاصِیرسیڈیمی بارگا ہ ٹناہی میں حاضر بو ا اور اس نے تین کھوڈ ۔۔۔ اور نیرکات باِوٹ وکے سامنے بنیٹل کئے ۔ جہا ؓ بنا ہ نے سید کملی کوضلعت فاخرہ اور مجھ سزارر دیمیا کے انعام سے سرفراز فرایا۔ والی صبش کا مفرمدی کال اورسیدعبدا مشرحا کم حضرمون رونوں نا در اکوحو دئخائف و ناموں کے ساتھ جہاں پناہ کے طاحظ میل م ومشاہ ویں پناہ سنے ان قاصدوں کوعطا سے <del>ف</del>ا اسی زماز میں نوعر نِی گھھوڑ ۔۔۔ے حاکم مین الم اساعیل کے فرستارہ والخطاعالَ مِر بين كي من المرتشن بايخ روز كال المت رون عالم را - بند كان دولت كو معلوم بواكه اعتبار خال طارس ( حاكم ) اكبراً با دين وفات باي. جهاب سيا وف رعداندا زخال حاكم نواح اكبرآباد كومرحرم اميركي جگه مقرر فرمايا اور رعدا نداز كي خييت ر ار خال طبو به وارما مورکیا گیا . تا مشویی وی قعده کو مهمارا جرحبونت سنگرکن فی مهمرسے واہیں آ کرسعا و ت ملازمن سے مسر فیرا زیروا ۔ سترهویں شوال کو وزن قمزی کاحش ملنفقد ہوا "اورسنہ ہجری کے اعتبار سے اور شاہ کی عمر کا انتحاسوا ک مال تمریح ہوا یا دسناہ ذرہ ہر ورینے دریاری صوبحات کے امیرول اور ملازموں کو شام رہواڑو سے مرفراز فرمایا کمعظ اورمش اور حصر موت کے قاصد گرا بنہا احکسس اور تقدی کے انعامر کیے شاد کام ہوئے اور انھیں مہند وستمان سے و آئیں ہانے کی اجازت مرحمن ہوائی۔ دسویں ذامی الحجہ کوعیدالضح کی مسرت نے رعایا کے دلوں کو دہ حین شاه ومسرور کیا۔ادر ذی الحجہ کی انریز سمار نخ جش عبد گلابی میں بلندا نبال شہزا و و **ں** ور امبرواب نے مرفیع اور میناً کارصر حیار مل خطاسط افی من ش کرکے فخوو مزلت صلح نی اسی د ورا ن میسلوم ہو اکه را جب سنگرد لیرخاب اور دومرے صف شکر جم ۱ میرول کی تعقی کوشش سے کیو ا جی کے مفہوضات میں سے یورن د ھو۔ رودھرال ا ور رے تقلع مستنج ہو چکے اور سیوانے اپنی تباہی کا بقین ہونے کے بعد قاصد رَاجِها یاس بمسحے ادر اس سے امان کاخواسٹنگار ہوا۔ راجہ نے شاسب نتیرا بیط سیسیو درخواست قبول کی اور مرم شرسر داریت مینگیس تطلع شیا ہی امرا کے سیروکر کیا بنی مان ىدِل كىسپروگ كے بعد أعظوس ذى الحج كونچ<u>رسس</u>كي راج كے ياس آمااد ملا فات کی را جرحے سنگہنے سیو اسے مصافحہ کیا اور مزعی تعظیمہ وُنکح ہ سے ایسنے پاکسس بٹھا یا ادر ہس کی جا ن و مال کو ا مان و بیر میںواجی کوشمنہ جمر صرصع غطا کیا۔ اور اس کے بعد سو اکو ولیرخال کے یا س بھیجا۔ دلیرخال ۔ مربیط سر دار کے ساتھ مناسب رعانتیں کیں۔ جہا ک بنا ہ کو ان و اتعات کا علم ہوااور بادکتاہ کے راج ہے سنگہ کے معروضہ کے مطابق سیواجی کے نام امان اس مکھ کرروانہ فرایا۔ بادستا ہ نے سیو اکے فرز ندستنھا کو پنج مزاری منصبدار اور پایخ ہزار سوارو کا امیر منفر دفرایا ۔ مہند دستان کے راجا وُلِ کا سر اج مہار ، جرجے سنگر من خدست کے صلّمیں ٹاکا یہ نو ازمتوں سے سر فراز کیا گیا ۔ راج کے منصب ومراتب میں ترتی ہوئی اور مادسناه نے جے نگھ کو مفت منراری منصب وار اور سا بھر مزار موار وور مسبداور

۔ اسپ کا امیر مقرر فر ایا۔ عادل خاں بیجا پوری شکیش اداکہ نے میں ستی سے کاملیتا اورسیوامی کویدو دینے میں کوشش کرتا تھا دیر لیغ ) فرمان مبارک را جہجے سنگرکے نام صاور ہو، کرمیر اکے مقبومنات اور فلعوں کا بخو بی انتظام کرکے فور آبیجا پوریردھا کراے۔ اور قلو کے محاصرہ میں ایام گزاری سے برہمیز کد کے جلدسے جلد شکر مخا لعن کو تناہ اور برباد کہ وے محرز الديسر قاصى اسلم احتساب کے عمدہ ير مامور كركے راجه کی ممرا ہی میں روانہ کیا گیا جعفرخاک و نهایت و مکثناعا ریت تعمه که ائی بها دمشیاه مرحمت ثنا یالنہ سے بھ لائے ۔ وزیراغلم نے نیاز مندازجاں بناہ کی تنبرف ملازمت کا فخو حال کیا۔ آور بش قیمت و نا درالوجودعجیب وغریب تخفے با دمث و کے طاخط میں میں کئے اس راں او نتاہ نےعیداللہ خان والی کاشغرے خط کاجواب معیقبیں تحفوں کے خوإجه اسحاق كي ميعرفت رواز كياء ربيع الثاني كي كچپيوس تاريخ وزن تممني كاتش مينعقد کیا گیا اورسند متمسی برحماب سے باو ثاونے اپنی عمر کے تھیا لیمویں مرطع مرفع م ر کھا درباری اورصوبحات کے امراء سٹالیا نہ عطبیہ سے سرفراز فرمائے گئے (راحبَ جے سنگر کی درخواست کے موانق ملامحر نائیۃ کے طلب کا فرماک صاور ہوا۔ ملا احمادل مّا ں بھا یوری کی بارگاہ کا رکن رکین نتا اور ہس کی اصلاح کار کے لئے عرصہ سے فیمرتها اور اس بات کانتنطر تها که موقع ومحل سیم جها ب بناه کی قدمبوسی کا نیرن مرة ركيا . يوسف خال 'ما ظمرصو بُرُكشمهر كي در نثوا ٢ کی بنا کیرولایت بزرگ کے رامیندار کنے باوستاہ اسلام کی اطاعت قبول کرکے ا بینے ایک میں با دہشاہ کے امرکا خطبہ وسکہ جاری کر دیا ہے اور شہریں ایک آبشان ی می نغمیر کرائی ہے اور اس شہر کے زیندار کے مشرف براسلام ہوتے کام إونثاه وميں يناونے خان ندکوركے منصك ومزم من معقول اضافه فراكر اسه سشاه ومسرفراز فرایا په نمبت خرو کا زمیندارسمی مراوخال ٹ و کا خیرخواہ واطاعت گزار را جہاں بنا ہ سے اسے تم عظم ر فراز فرایا . ساتویس رجب کوسٹ منراده و دالایت اهمی اعظم بے وکرسے

وامیں ہو کر با د شاہ کی ملازمت کی سعادت حال کی ۔واقعات وکن کےضمن میں یر می معلوم ہوا کہ طلا احمد ٹا تیہ جو فرہان مبارک کی بنا میر وکن سے رواز ہو کہ ارگا شاہی میں آربط تھا۔ رکسترمیں فوٹ ہو گیا۔ جا ں بیٹ ونے کے وہاکہ روم لاکا فررنداسد ويكم تعلقين كم مراه جلدس جلد مضور مي عاضر بهو. إكبرة إ دك والع نولیو ں کی تحریر سے معلوم مواکہ با رھویں رجب کو اِعلیٰ حفرت حلب البول کے عارضہ بامتبلا بهوائي إورمرض أفي استفدر فتدت أحتياركي كداطباء علاج سي دست بروأ ہوکراکیسس ہو گئے۔ جہاں پناہ ہے اگر آیا دکے سفر کا ارادہ کیا اور احتیاط دشا ہزادہ محداغلم کوئیکیسوئی ماہ ند کور کو اپنے قبل روانہ کر دیا چیبیبویں رجب شف ق کومرض کا شدید لحسمار موا اور خاقاین عادل نے روضاحبت کی راہ لی اور س عا و ثر کے بعد نواب تقد*س ما بسب گمصاحبہ کے حکم کے مو*افق رعداندا زحنا ل سدمح قنوحی اور قاصی تکسر با ن علی علل خانه می حاضر بور مے اور اعلی حضرت کی بھمبز وتکفنین کے سامان سے نرافنت قاتل کیریے بعش مبارک برج متمن کے در واز ہ سے حصار کے با ہرلائے ۔ بپومٹ دار خاں صوبہ دار جنازہ کے ہمراہ ہوا اور ّا بوت کو دریا ہے جنا کے مسس یار بےجا کہ مبد علیا مِحیّا رالزمان کے روضہ میں لے گئے ۔ روضو کے اندرجنازہ کی تایہ پڑھی گئی اور اس گنبد کے ند نغش بیوند خاک که دی گئی. ایک نکته سنج نے ثنا ه جہاں و فات کرو ٌ علیٰ رے نے پشعر تعلم کیا۔ کی وفات کا ما درهٔ تاریخ نکا لاو سال تاریخ فوت شاه جهال رضی الله گفت برف هال اعلی حضرت نے چہتر سال تین ہاہ کی عمریں و فات یا ٹی اور اکتیں سک ل د و مِیننے محمرا نی کی شب انتقال کے آخری صَدمیں جب کہ سات کوس کا<sup>ر</sup> تفاشاً بزادہ کے اس سائو کی خبرسنی اور روز دفن کے روایل حم اور تغریت کے مراسم بجا لایا جہاں بین و کو اس را نعد کی خبر ہو گی اور باوشائراز ہ اوربیگیوں نے مامتی کیاکٹس بینیا 'جا س پنا ہ نے حکمہ و یاکہ تامراشلائسرکاری اورفز مین میں علیمفرت کوحفرت فردوس استعانی کے نام سے یا دکیا جائے۔ نویس شعبان کرو بادساه مے فردوس آشانی محمرار برما فرہو ہے کا ارار و کیا اورس ای موالی اکبرآباد روانه ہوئی اعظائیویں شعبان کو جہاں پنا ہ اکبرآباد ہونے اور دارائی ہ ہ کی حوبلی میں قیام فرابا ، ور ووسرے ون فائخ خواتی کے لئے فر پر کئے ، او شریب م صاحبہ اور نیز دیگر پر وہشین محالت شاہی کوصبر کی ہرایت فرائی اور ان سجول کی دلجوئی د خاطر داری کی بیض صروری امور کی وج سے باوٹ ہ نے اینا قیام جندروز کیلئے صروری سمجھا اور میگمات کو دارالحلافت سے طلب فرابا۔ اسی زمان میں قلع کیاس کا مراکز امید خاص کی کوشٹوں سے شخ ہو کراسلام آباد کے نام سے موسوم ہوا ۔ امیراللم اور نیررگ امید خاص

ہں کا ذرندا ورتام مروار ثنا ہا نہ نوار ٹول وعطایا سے مسرور و دل ثناد کئے گئے۔ مرکزیہ سرکر مانچم المخصیں مبارک ایام میں رمضا ان کا مقدس مہینہ آگیا اوا

عالم میں سرور و ثنا و مانی کاوور وور ہ ہوا اور بادت ہ کر حلاس کا ذیال سال رنٹہ وء ہو اعبدالفط کے زمانہ

کے کتبوس کا فواں سال شروع ہو ا عبیدالفطرکے زمان بخشین عشرت کا انعقا و رکا اور شاہی بارگا ہ کی سامنا میں میں سائر میں این میں جارہ انہاں

نرئین و آرائین کی گئی۔ شوال کی ہل تاریخ کو آواز ہُمست بلند ہوا۔ جہاں بناہ عالی برخین و آرائین کی گئی۔ شوال کی ہل تاریخ کو آواز ہُمست بلند ہوا۔ جہاں بناہ عالی سے فارغ ہو کہ رکز تسلطنت پرتملن ہوئے اور ملکۂ جہال بنگی صاحب کو ایک الکھا منوا فرما اس طرح دیگر بنگہا ہوئے۔ برہمز با نوبلی اور گو مر آرابلی کو ایک ایک لاکھ روید عطائر کیا گیا۔ بسی طرح دیگر بنگہا ہوئی کا کر رواز اس لطنت نے خزانہ عامرہ کو اکر آباد کیا گیا۔ جارس کے فلویس کے بانچویس کال کاربر واز اس لطنت نے خزانہ عامرہ کو اکر آباد کیا گیا۔ جو اس کے فلویس کے نواز میں ہونچا اور جہاں بناہ نے خرارہ کو کھر رام سکھ اولا بارگاہ شاہی میں ہے آئیں۔ اٹھارھویس فویقعدہ کو وزن مری کا جن منعقد کیا گیا۔ اور ہو اس بناہ سے جمراہ بارگاہ شاہی میں ہے آئیں۔ اٹھارھویس فویقعدہ کو وزن مری کا جن منعقد کیا گیا۔ اور ہو اس بناہ کی کا بچاسو ال سال شروع ہوا گؤیرہ مزاد اثر فویس فویقدہ کو مراد اور ہو کی بار دیا ہوا۔ بوتناہ کے صفوریس دوائی کیا گیا۔ اور ہو مزاد رویس ہوا باوشاہ کے سر پر سے تقمد تا کی کا بیاسوال سال شروع ہوا راجہ جنان ہوا کہ میا ہوا کہ جہاں بناہ کا اور اور کیا تھا ہی جہاں بناہ کی اور جہاں بناہ کا اور ایک مطابق باوشاہ کے صفوریس دوائی کیا کیا ہوا ہوں کے میں براد اثر خوال بناہ کی جہاں بناہ کا اور اور کیا تھا ہوا کے دور اور کیا تھا ہوا کی جہاں بناہ سے بھی اپنی سابقہ تقصیرات کو معاف کہ والے جہاں بناہ کا ارادہ ہوں کیا جہاں بناہ کا ارادہ ہوں کو جہاں بناہ کا اور کو کہا گھا

نفا که مرجهٔ مرواد کوچند روز این معتورمی شرا کرداسی کی م**جادت** م<sup>رج</sup>ه بیشسند مائیر چنا کچخب دن کرمیو ادرِ بارمی حاصر بهوا اسی روز باوست ه سنے اسے امی امراء کی صفہ میر جگہ دی ملکن جا ہل سرشت ہیں محلس سے واقف نہ تھامحفل شاہی کے ایک گوسٹ میں جِلا گیا اور اس نے کنوررام سنگی سے اپنی رخش کا انہا رار کے بہو وہ کوئی شروع كى اورحاقت أميزخيا لات كسس كے سربمل عكير كھا ئے لگے ، جہا ل بناہ ، نے عمر دياً ك سبوا اسنے قیام گاہ کو دائس جائے اور راجہ ہے سسنگھ اپنے محل کے یاس ایسے لب وے اور سیواکے فرز ندسینھاکوروزایز اینے ساتھ وربارمیں لائے سیوالی مکار د فرا ہنطبیعت کے لھا طاسے فرلاو خا ک مٹس کی نگھا نی تیر مامور کیا گیا . ہاو ثناہ یے حعنوری کا نتظام فراکدراج ہے سنگوکو ایک فرمان رواز کیا اور پیو اکے تعلق راجیے رائے طلب کی اکا ہے کسٹا کی صلاح کے موافق سیواکے ماتھ کل ورا مدکیا دہائے۔ سبوارنگ دیجہ کہ فہروغضب کے خیال سے کانپ گیا۔ اور اس کے اوسان خطاہو گئے سیو افے امرائے دربار کو درسٹلہ منا یا اور عا حزی اور ندامت کا اظہار کیا سواخوف زوہ بوكريشان بوري راغاكراج يسسنككا معرصهي بهجاجس من مرقوم تفاكس سے عہد دیمان نے لیا گیاہے سس حدود کے مہات من مشغول ہیں سب مجرام کے قصور کامعاف کرنا اکثر مصلحتہ ں کے لحاظ سے مناسب سے۔ جہاں بنا ہ نے نولا وُخال کو حکر دیا که نگهها نوک کوسیو اکے مکا ن سے برطرف کر دے کہسس حکم کی بناہ پر کنور راماً نے ابھی خفاظت کرنے می عقلت سے کام لیابسیو اک فرارکے بنطہ عیات ۔ ا در ما تویں صفر کو اپنے فر**ہ** ند کے ممراہ عبیس بدل کر عباک گیا بہس واقعہ سے اِمرینگ<sub>ہ</sub> ا بنے منصب سے علیٰ وہ کیا گیا اور را جہ ہے مستقلہ کوفرا ن ہواکٹرنف 🛴 کو جوکوجو كأغزيز قريب ہے اور راج كى سفارٹس ہے بنج ہزارى إميراور يا بنج رارسوار در بنج منصب پر فائر ہو کررا ج کے پاس مقیم ہے جنن تد بیرے گر فتا رکر کے اوشا اک حصنورس رواد کردے سے سرا زانرم بعض فرور می مہات سلطنت کے سرانجام دینے کے لیے باوٹ وکو یائے تخت کاسفر کرنا ناگزیر نظر آیا اور جا س بناہ نے مُلاَ فان ہم صاحبه ادر د گرمخلات کو اینے سفر سے مثبیّر روا نکر دیا . تربیت خاں سفیر بناکرا میان مجا كيا نفاس اميرك معروضه سي معلوم بواكران مقاس فسنرال روائ ايدان كي

نیت بدا در مهت بلند بوئی ہے نتاہ ندکوراینی نادانی سے مجھتاہے کہ بادستاہ دیں يناه ست مقا بدكراً أسان بي اوركس في اراده كرايات كصف أرافي كے ليے نحراسان کے میدان میں اپنے جیم نصب کرے :نربیت خاں اور دیکروا تعہ نولیوں کے عرایض سے جہاں بنا ہ کو تقین ہم گیا کہ حریف کی تنبیہ اب صروری ہے ہا درت ولئے ش ، عباسس کواینے نقیقی دہلی مرہ سے با نبر کریے کاصم ارادہ کیا اور بادسنناه زا ده محرمعنظم کومهارا جرمبونت سنگه یکے مهمراه چود ه ربیع الأول کو سس مہم پررواز فرایا اور ایکٹ وہوا کت ہی علمجی بنیا پ کے سفرتے گئے تیار کیا ط کے ئر برکین خال کے سفارت کا کام انجی طرح انجام نا دیا تھا۔ اور آل سے جیند قصور مەزد دہو گئے تنے کسس لینے سور دعناب ہوا اور جہاں بناہ نے ہس کوحاضری دربار ے منع فرمایا۔ الیمویں رمیع الله نی کو با در شاہ وریائے جمنا کے راستہ سے اکبرہ اُلوسے یائے تحت کو رواز ہوئے۔ اور جو وہ نیزلیس سفرتی طے کرکے شہر میں واخل ہو ک تَا عَنُو بِرِيهِ حِادِي الأولِ كووزنَ مِنْهُ مِنْ كَاتَنِ مَنْعَقَدَ مِوا اور ﴿ صَابِ سِي إِدْ بِنَاهُ فِي ا خیاء بیسسال میں قدم رکھا۔ امیرخاں ماظر کا بل سنے چند مغلو کے جارموسی کی علت ین که قدارلیا تھا۔ جہا الین ہونے اغتماد خال اور ملاعبدالقوی کو تحقیق حال کے سنئے متعروفر ایا۔ خان مذکور نے ایک مجرم کو بالبنکوی اور بٹری کے خلوت میں اینے ساہنے بلایا بہسک گمنا مراور نامرا دشخص نے خودمجلس میرفندم رکھااوراس کاخادم مع آلے ہتار کے اہر کھار ہم مفل محرام فرا اپنے خارم کے پاس آیا اور اس سے الوار لیکر الجبیانا او محفل میں داخل ہوئے ہی اس سے اعتما دُخا ں میرانیا دار کیپ کر بیجارہ ملاخاک و خون کا ڈیسے ہو گیا۔ ہا دست ہ خدام نواز کوا بیے با و فا و فدیم مکنی ارکی د فات کا بیجد رِیخ ہود، اور اس کے مبیوں اور و بگیہ اعز ہ کوعنایات شا بایذ اورعطائے خلعت مضافہ به سی سرواز فرایا سرگدوه امرا جعفرفال کاسکان با دستاه کی تشریف وری بضیاب و بربور ہوا جعیفرخا *ل سے جوامرات د مرصع آ لات جا* ل ینآہ کے المنظمة منين سيك في المواج اسحاق سال كريت مناسخ في سفارت أبيه امور مواتها لیکن ملک کے زندرونی فتندر فناد کا حال سُنکدر استریکی سے دائیں آیا مختب جما یناه سے خواج مذکورہ کوبار دگراسی صدمت بیر امورکر کے کاشفررواز بونے کاحکمویا

دِالیُ ایرانِ نرخ آباد سے <sub>ا</sub>رادہ ب*ذرکے ا*صفہان روانہ ہو ایلین خناق کے مرفر مر گر فقار موکد اسی سال غرهٔ ربیع الادل کوموضع خارسها ن میں دنیا سے کوج کر گیا۔الِّتِ کے ارکان دولتِ نے شاہ ایران کے فرز ند بزرگ سفی میرز اکز نخت حکومت بر سطّا با چوتھتی جادی الآخہ کو با وشاہ کو شکار گاہ می*ں ع*رابی*ض* نوبیوں کےمیعروضوں سے سوانعہ کی خبر ہوئی اور بادستاہ نے فرایا کہ میری خواہش تو کچھ اور ہی تھی کیکین خد انے خود اسے اس کی برنتی کی سزادی اب یہ انسانیت کا تقاضائیں ہے کہ ایران کی سرزمین ہر فوج کتی کی جائے۔ اوٹواہ زادہ محر مظمر کے مام شاہی فران صادر ہواکد لاہور سے تدم آگے نه بر معانے لکه چندروز سی تلهرین تلیام ندیر رکھے. بہا درخان با و تا نزادہ لے مہمر کا ب تھا گھر کسس سے خصبت ہو کہ باوٹ وکی خدمت میں ماضر ہوا اورصور لِلَامِا کے انتظام پر مامور کیا گیا۔ را ج ج نگھ نے سیوا کے واما دنیتو کو نگہ ختار کرکے ثنا ہی باگا میں بیجد یا لینتو فدائی فاں کے سیرد کیا گیا اور اس کی مرابت سیم ملمان ہوکر دئن و د نیا کی سعادت سے ہرہ مند ہوا ۔ راجوجے سنگوسیو آئی فیمٹرکریے کے بعد حیّار فوج عمرا ے کرعاول خاں کی تنبیہ کو گیا ہوا تھا ۔ دونمزلیں طے کریے بعد عادل خارکے مہوا کم ں سے برنگم رہبلول کے پوتے نے را ئب۔ سے ملا قات کی اور راج کی انواس کے موافق پنجهزاری منصب دار اور پایخ مزار *سوار* و ل کابسر دار مقرر بوکرر ۱ جهکے مددگار وا*ری* شا مل کیا گیا رور دا م کی رائے اور سبوا اور متوکی کوشش سے بملبتن جمناتھ عدرہ اور کھا دن اور شگل بدکے فلع نتخ ہوئے۔ ال اسی دوران بیں جنگ آز مااور یہا دیال شکرنے الوالمحیز میرہ سے عادا خا

اسی دوران بی جگ ترز ااور بها در ال شکرنے الوالمحفی بیرہ سے عادا جا و خوص خال کی تنبیہ کے لئے اکثر معرکہ برائیال کیں اور سرمعرکہ بی و شاہی جانیاں کیں اور سرمعرکہ بی و شاہی جانیاں کیں اور سرمعرکہ بی و شاہی جانیاں کی است و تاراج کرد سئے گئے ما داخیان نے قلو بیجا تو رکھ تو گئے ما داخیان نے قلو بیجا تو رکھ تو گئے ما در خوا اور خود قلدیں بناہ گذیں ہوکرا نی فوج بیرون حصار کے مکانات کو زمین کے برابر کر دیا اور خود قلدیں بناہ گذیں ہوکرا نی فوج کو شاہی تشکر کے مدا فدی لیے مقر کیا ۔ راج کو قلد کا فتح کرنا مقصود نہ تھا اور بیزیہ کو کہ اس وقت قلد کا فی کے سامان اور اباب بھی موجو و ذریعے اس لئے چند و ذرای فوج ہی قرام کر کے بہاں سے کوچ کر گیا ہے جو بریں رجب کو راج نے دریائے بہنور اکو عبور کیا ۔

عاول خاں کے عقرتی و یانت حاں نے عذر آمیز پیغام راج کے یاس روا ذکر کے مصع اُلّا تطور تحفہ میش کئے ۔ چونکم بریات کا زمانہ آیا اور شاہی حکی مجھی راج کے نام صاور ہوا کہ ہوسم برشکال اور نگ آبا دمیں بسر کرے راجہ ہے سنگھ نے شاہی حکم کی تعمیل میں بہاں سے بھی کوچ کیا ۔

اسی زمانین و لیرخال فران شاهی کے مطابق و لایت چانده میں وظا ہوا مانجی ملارزمیندادچانده نے خان ندکورکو پانچ لاکھ روید دیکہ ایک کہ وٹر روید مطور حرانہ شاہی خزان میں واضل کیا اور دولاکھ رویدیٹ لائیٹیش اواکر نے کا وعدہ کیا۔ خان ندکورچاندہ سے دیوگڑھ رواز ہوا اور کو کسہ سنگھ ماکھ ویوگڈھ سے سلنع پیندرہ لا کھ روپیسٹا بقدرتم وصول کی اور بین لاکھٹ لانہ اس پر خراج متھر کیا۔ ان خدات کوانج کو گئر داج حکم سنا ہی کے مطابق کیے دکن روانہ ہوا اور باوٹناہ خدام نواز سے راجہ کو نصب ینج مزاری بہنچ مزاد موارد واسب و صدامید مرحمت فرایا۔

ی ایک اور در انگین دولت شکان کا مقدس مهینه آیا اور در انگین دولت شن کی تیاری طور مالکی دولت شن کی تیاری طور مالکی کی ایک طور مالکی کی ایک مقدس مقدمت بروی د

ما دین مفروف ہوئے ۔ ما ہ مبارک کی دسویں تاریخ نتا ہی حرم سسر امیں

ا ووسے بور کی عفت آب را فی سے بطن سے فرز ند بدیا ہوا ویسٹ میں میں سے میں سے اس

قبلۂ عالم نے مولو وکو محمد کام نجش کے نام سے موںوم کیا۔ شامنراوہ محمد معظم کا ہور سے واپس اکر پائے بوسی سے مشرف ہوئے ۔ ماہ صیام ختم ہوا او رغید کاجا ند نمو وار ہوا۔ قبلۂ عالم سنے نماز سے فراغت کی سے سر سرت

سیوا کا دا اً دشیتوسترف به اسلام بهوا نبست نه که بعد عنایت سلطانی نے استے منصب سرمبراری دو ہزار سوار مرحمت صنع ماکر مخر قلی خاں کے مطاب سے سیسنسر از فرمایا به

میر َ عاوالدین دیوان بیر تات کو رحمت خاں ا ورعزیزالدین کوہر چند ناں کے خطا اِت عطا ہوئے ۔ اس ماه کی ساتوین تاریخ شا منزاه ه محد معظم وکن کی صوبردادی برروانه بهوئ اور پنجهزادی بهشت منزادی دواز ده بنزار برار اسک اصافه سے سرفراز دکئے گئے. جها راجب جمونت سنگه ورائے سنگه وصف شکن خال وسیف خان وسه بلندخال شا منزاده کے بمراه کئے گئے۔ راجہ جے ننگه کوحکم برواکر شامی آستا نہ برحاص بوء ارد خدن می افعان کی ایسف زلمی افغالوں کی شورشس و فقنه انگیزی کی اطلاع بو

و کی ایوسف ری تک تک تو ت کا تور سے دستہ انگیری اس جو ہور شاہ تول اور معلوم ہواکہ ان شور ہشتوںنے ایک مجمول نقیر کو محر شاہ اس کے لقب سے اینامہ وار بنایا ہے۔ اور حالاک در ویش نے نے

کے لفتہ سے اپناسروار بنایا ہے۔ اور جالاک در ویش سنے مکاری و فریب دہی سے فتنہ و ضاد ہریا کر رکھاہے فرصار

لگٹسمی کا لی خاں کوحکم ہواکہ نو اح نیلائب کے تام فوجدار وجاگیرد ار اُتفاق کر کے اُلی بُور سے معرکہ آرائی کریں ۔امیرخال صوبہ د ار کا بل کے نام س سضمون کا فران صاور ہو اکہ ہمشہ خاں کو یا بنخ میزار موارد ل کے ساتھ ان فت ناکیزوں کی مافعت پر منفر کرے

کامل خاں نے اپنی کا طلبی سے مشیر خال کے ورود کا انتظار رکیا اور حریف کے ساتھ پٹر مدمو کہ آرائی کر کے ان پر غلبہ خال کر بیا۔ اور شاہی مقامات پر دوبارہ خاب

ہو گیا ۔

ا تظار صویں ذی قعدہ کو امیرخاں نے دریائے نیلاب کو عبور کیا اور اٹک کی ست روانہ ہو کر یوسف زئی قبیلہ کے ملک کے برابر پروننج گیا۔ انفال کو ہتا ان میں بناہ گذیں موکر موقع کے منظر رہے۔

امیر این تاریخ با دختاه نے محرامین خان میرخری امیرخان قبار خان اور دور سرکی امیرخان قبار خان اور دور سرکی امیرو امیرول کے ہمراہ نو ہزار سوار دن کی جمعیت کو ان شور ہیشتوں کی تنبید کے لئے تخت گاہ سے روا ذکیا ۔ امین خال کے ورود سے میشتر شمیر خان سے گر قبار کر لئے ۔ باد مشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی اور قتب کہ عالم نے شمیر خان وکال خان کو شایا نہ نوازشس سے سرز از فرایا ۔

ر ایکی اور باد شاه کی عرکا اکاول سال شروع ہوا کیسس مبارک نرم میں شام ہزادہ می عظم سسنراری کے اضافہ سے پانتر ده بنراری بهفت منرار سوار کے منصب دار مقرر فرائے گئے اور مثنا منزادہ محمد اکبر منت مزاری وو نمرار سوار سے منصب اور تومان وطوغ و نقارہ و آفتاب گیرکے علیہ ہیں بہر دیاب ہوئے جمد تہ الملک حجفہ خاس و دیگیر بچستار ان حضور پر طرح طرح کی فوائد فرمائی گئی۔

ر سائے وہ نخارا کے سفیر یعنی رستم ہے و نوشی گیگ کوخلعتوں اور نقدی رقو مات کے علیات سے سر فرار فراکہ وابسی کی اجازت مرحمت ہوئی۔غرض کہ سفیر بخاراکواول سے آخر تک دولا کھ اور سفیر بلخ کو ایک لاکھ پیاس سزرار کی رقم عطا ہوئی۔

رضوی فا ن بخاری بجائے عابد خان کے منصب وازادت بر فائر ہوا۔ تربیت خان کا تصور معاف فر ایا گیا اور ضداوند خان کے انتقال کے بعدار لیسہ کاصوبہ دار مقرر ہوا بر بان پور کے عرایض نویسوں کی عرضد شنتوں سے معلوم ہوا کہ

را مبئہ ہے سنگھ اور نگ آبا ڈروا نہ ہو کہ آسننا نُہ شاہی پرحاصر ہو رہا تھا لیلیکن | انٹیائیویں محرم کو رہستہ میں وفات یائی ۔ فبلا عالم نے اس کے فرزند کنور را مسئگھ کا جواند نوں مغلوب تھا فصور معاف فر ماکر کنور مذکو راج کا خطاب عطا میں مایا

اوراس بربجدنوارش فرائی محرامی خاب افغانوں کے ملک میں بہونجکران کے مکن و وطن کو بخوبی اخت و تاراج کد جیکا تھا۔ فبلہ عالم نے خان مدکور کے نام کسر مضمون کا

فران رواز فرایا کشمشر خاک کو و لابت افا غیدامی مجھوٹر کرخود لا مبور راوانہ ہو آور بجا کی ابراہیم خاں کے لاہور کی صوبہ داری کا کام انجام دے۔ کیسی جا دی الاخر کوشن وزن شعب ترتیب دیا گیا۔اور باوشاہ کی عرکز کی

کی پیمیں جا دی الاخر کوختن وزن کشمه کی تدتیب دیا گیا۔اور باوتناہ کی عرکزائی کا پچامواں سکال نثر وع ہو اکتفریک واقعہ نولیمول کے معروضات اور ثبت کے زمیناً مسمی مراد خاں کی عرضداشت سے معلوم ہوا کہ خان والا شان عبد التُدخال والی کاشغر اپنے فرزند بوکبرسس خاں کی نامنجاری کی وجہ سے ترک وطن کر کے مشاہمی ملازمت

فریا در میں کے لئے آر ہاہے ، خواجہ اسحاف جو سفیر بن کر س کے پاس گیا تھا رہستہ میں عبداللّٰہ زمان سے لاہے اور سس کو مصابُب سے نجات دینے میں بیحد کوشش کرر ہاہم۔ قب از عالم نے اپنی شا با زمهر بانی سے خواج صادق بخشی دسیف استرکواس مورونی خان دالات ن کی ضیافت و بهما نداری کے لئے مقر فر ما یا اور ایک بیش قیمت خخروجی نوم میں سے بعض ساز محر حجی ہوئی میں سے بعض ساز مرضع سے مزین اور دو و باتھی اور اکثر طلائی و نقر کی برتن اور حیند عدر ملبول مرضع سے مزین اور دو و باتھی اور اکثر طلائی و نقر کی برتن اور حیند عدر ملبول کی موفت ارسال فراکر حکم و ناکہ قاصد صلاسے جلکت میر پیمونجگ عبد اللہ خال کی موفت ارسال فراکر حکم و با در شاہ مک بہونچنے میں انسانے سفری جہال کا میں اور خال فوائی کے خدات بنوبی بجالا میں ۔ نمتار خال صوبہ وار کشریکے نام سے بی فران صاور بواکہ عبد اللہ خوال جب کشمیر ترکینچے تواس کے کشریکے نام سے بی سال نال بہ اس و جو اگر کے مبلغ پیکسس مزاد روید اس صوبہ کشریکے نام خوال خوال کو بی اس کے مجمورہ شاہی بارگاہ میں حاضری کا قصد کے خزان سے بیش کرے جب عبد اللہ فران صافر ہو۔

تو متی رضال خود بھی اس کے مجمورہ شاہی بارگاہ میں حاضری کا قصد کے مجمورہ کے مبلغ کی میں صافر ہو۔

تو متی رضال خود بھی اس کے مجمورہ شاہی بارگاہ میں حاضری کا قصد کے مجمورہ کا میں حاضری کا قصد کے میان خوال میں حاضری کا قصد کی کو نائی کی این خوال میں حاضری کا قصد کے میان خوال کی حاضری کا قصد کی کو نائی کا دو بھی اس کے میموں خوال کی حاصر کی کو کا کی کا دو کی کا دو کا کی حاصر کی کو کی کی کو کا کی کو کا کی حاصر کی کو کا کی کا کا کی کو کا کی کا کی کی کو کی کی کو کا کی کو کی کی کو کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کی کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کی کی کو کا کی کو کی کو کا کو کا کی کو کا کو کا کی کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کی کو کی کو کی کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کی کو کا کی کو کا کو کا کی کو کا کی کو کا کو کا

محمراتین خال صوبہ وار لاہورکے ام فربان صاور ہواک عبد اللہ کا اہور ہو کہ ایک میں اس کا بور اس کا بور اعزاز واکدام کرے اور بہترین ضیافت کہ کے عمدہ طریقہ براس فدمت کو انجام وے اور پیاس ہزار روید خالصہ شریفی سے اور معتد بدر قر اور فیمتی لباس ابنی جانب سے خال ندکور کے نذر کدے ہی طرح معتد بدر قر اور فیمتی لباس ابنی جانب سے خال ندکور کے نذر کدے ہی طرح تمام حکام صاور ہوئے کہ خال مدکور کی ضاطرہ مدارات میں کی قسم کی کی نہونے پائے اور سرافسرکویہ تاکید کی گئی کہ جمان کو جور شرت وشان فسم کی کی کہ جمان کو جور شرت وشان

"یره رجب کو دانشدندخال بجامی مجر امین خال کے بخشی گری کے مغرز عهده پر فائز ہوا اور اسے خلعت خاص و فلمدان مرصع عطافہ بایا گیا۔ اسی زیانہ ہیں مخترخاب کی مبکہ پرخواجہ ہلول کو البار کا فلعہ دار مقد مہوا اور اسس میر کو عی خلعت خاص د خنجہ و خطاب خدمت گارخاں کے عظیم سے سروا مخبی گئی اور خدشگار خاس کو خدمت گزار خاس کا خطاب مرحمت ہوا۔

بتگالے واقع نوسیول نے اطلاع دی کرسس زمانیں اسامیوں کے

نام نجادگر وه نے پھرناعا فبت اندیشی سے کام لیا اور اپنے صد اقتدار سے قدم اُگے بڑھاکد ایک کثیر جاعت کے ہمراہ گو امہی پر جوبنگالہ کی سرحد ہے حکہ اور ہوئے فروز خاس نے ان بدختوں کا مقابلہ کیا لیکن چونکہ خان ندکورکوکس کی مد دنہیں پہونچی حریف نے گوائی پر قبضہ کہ لیا اور فیروز خاس اکثر جاس نثاروں کے ہمراہ میدان جنگ میں کام آیا۔ قبلہ عالم نے یہ خرسنی اور طے فرایا کہ در بارشاہی کے میدان جنگ می اس فرایا کہ در بارشاہی کے لئے مامور کیا جائے اور خو وصوفہ بنگالہ کا امادی کشی عدہ امیر کو حریف کی سباہی کے لئے مامور کیا جائے اور خو وصوفہ بنگالہ کا امادی کشی عدہ امیر کے مطابق جہاں بناہ نے راج دام سنگھ کواس ہم کے لئے نامز و فرایا اور اکبیویں کا مذکور کو داجہ کو اس بناہ نے داج دام سنگھ کواس ہم کے لئے نامز و فرایا اور اکبیویں ماہ ندکور کو داجہ کو اس فرائد کے مطابق میں نظر میں اور ایکی جھرائی جمد میں اور ایکی کے دور ایک ہزار اور کی خواد کے ہمراہ دو اندکئے گئے۔

\_\_\_\_\_(انتخاب ده سالهٔ نمام بموا)

الشيخة بعدحه وبندت کے محرساتی مِقدما*ں عرض کہ اپنے کہ کتا*ب عالمگر الم*یصن* فیرم کو کاظر میں یا وثنا دی الولم ظفرمح الدبن محود وزكن بيب عالمكر بإدنشاه غازي رحمته الند فلمير دحمته واستغشك عبد معدلت عمر صوف الملك واقعات مندرج ببي جنكا خلاصر سابقه اورأت بي بدئينا ظرين موجيكا ميزامجر كالحرع مبدلطاني كيرثير واقعاث بس وچەسىخلىنىدىنكرىيكى كەرنىماە دىپ يناە بالىنى تەنتى كے مىغا لەس طابىرى مامەد ئود كەقطىگايىيى نصور فويتى تىقىيى راقه مرحوم كوحه دعدان كےعالات كيجيفرے مانعت فواديگئ جفرت خلام کا س کی جانت کے بعالم ریا کطینہ جیار ويوال زارت نواعنا يتبالندخار مريدخاص حضرت شاه عالمكبرنيه ادنياه جهال بناه ابوالنه قرطاليه بي محرثناً بادنناه غازى كيمهدمورك بيرخاك ارمصنفت فراياك مفرت فعلدمكال كيم يحكومت كيمهر ملا وانعافت حضنت كے احكام انتظام صرف میں و رامیں تحفوظ ہوں جو ہنوز نفینہ بریز آئے طاہرہے كہ كا زامرُ عالمُكہ ہى كا مرون ہم ا یک نت برانصر فطعاً فراموش که دیگاجوکرتم ضرت خلدمکار کیفقید سنعارخادم موا در نیرید کفن افشام برجمی عي وسليقه ركيت بوميرخيال من مهركا مركورنجام في يركم بهت بالمدهوا وترب لمح عمن بوائ اليف كوتا مروش خ عرض کیا که یکام بخترکل ورمیری فالمیات مهمات نست خارج ب جو کدوزارت بناه حضرت خلامکا ب کے خاقی ما اخلاص فرو لداو دلميں اوران كا مدعاصرت يہ ہے كەھرتوم كے واقعات كسى دكمي طرح فلمبند ہو جانبي مِمرح رت کوفبول ز فرمایا و زحاکسار ہی کو اُل مریے بنجام خینے مرجیبورک چوکہ خاکہ تكخوار وخارزاد اور وزارت بنياه كابنده وحمان ہے بس بار كولينے كاند سے برا تھانے كسلنے تحمیر رموا۔ برگ جشمہ دید دانعمات کے علاوۃ سنیدہ حاقات ند کو زیرہ خانا فرر قابل قوق باقلین کی دیبیں برجی مطرح عابل فراہر چونکریه کتاب باد شاه خلدمرکا *ل کے تامہ ح*الات و فقوحات بیصادی ہے ہیں <u>سئے میں</u> نے آ<sup>ہ</sup> كنابكو مآنزعا كمركي كيهم سع جواس كآباريخي نام عي ہے موسوم كياہے بهر حيٰد بتعتضائ الم خوان ناکشیده یک علیب ست کوشیده صرفیب تیجین بنی استطاعت کے موافق حومیار ماید ہم مهان کے جافرہ خلاکا ٹنکیہ چس نے تھے ہ*ی محتقر مگر جامع یالیف کے حتم کرنے کی دفیق عط*ا فرائی امید کوکی گو ہرار با نظریٰ لگاہ میں تعبول ٹابت ہوگالیکین اگراس بدار لموتی بزیقصان وخطائی نیرگی کی کچھ جھلک منودار مو تواسے جو مرسنج حضرات اپنی صلاح کی منویر سے دور فرامیں۔ ا می مبارک زهاند میں رمضان کا مقدس مهینه ایا جد ال روم معدلت کا دسوان سال ختم بؤکد گیار صورات کی شرع مبوا كا آغا رامطا بق سري اليجي الحام إركام شن نقاديل مروف موك رمفاك كا

بورام بينه ون كوصوم اوررات كوطاعت إلني ميں بسه بودا . يه مقدس زمارٌ كن ركيا اورعيد كا یرن نیر *جا*ندافق آسان پرنمو دار ہوا . بادشاہ دیں بناہ نے نماز عیدالفطراو ا فر*اکر د*یوانخانم عام ریجب لوس فر ایا .با وشاہ زار در اور امیرون یے تا داب ونسلیات کے بعد مبارک باد عِصْ كَى اوراضا وْفِلْعَت وخطا بات سے سرفراز كئے گئے شا ہزاد ہ محر معظم كوْمَلْعت ودعوب مرضع اورنثا مزاه ومحمر اكبر كوخلعت مزحمت بهوا جهرة الملك حجفرخان كوخلعت وخنج مع وسته سپیس مرصع غنایت کیا گیا ۔ دکتشمند خار میرنجنی خلعت دفیل کے علاً وہ اضا فرنصب دُو ہزار مایخ صدی یک صدیموار سے ممن خا*ل دو م*زار ل<sub>یا</sub>یخ صدی مک مزار ود وصدیموارلطف<sup>یق</sup>ه خاك بنرار و یا فصدی یا فصد سوار سے سرفراز فرائے گئے محمد المعیل ولداسد خال ابتداءً منصب سدصدى برفابز بوا محم ميقوب ولدستننع ميرجها رصدى بك صدموار كامضدار تها د وموسوارول كا اوراضا فه فراما كيا -

ابراہیم خاں بجائے کشکر خان کےصوبی بہار کا ناظم مقرر ہوا ۔مہابت خالصوفیرا احمداً یا و تجوات شاہی ملا زمت ہیں ماضرموا اور بجائے ستیدا ملیرط ک کے وارالملک کابل كاصوبه وارمقدركيا كباب

چونکه باوشاه دیں بناه کو فطرتاً لهوُلعب و نغمه ونشاط<u>ت رغبت نہیں ہے</u> اور نی انصاف پرستی وخدا ثناسی کی و جہ سے میش وط ہے کی طرف کم توجہ فرماتے ہیں اس لطے فران صادر مواکسرگر وه ارباب نشا طخوشحال خا*ں بهرام* خا*ں میں بین* و دیکیر سسفقی دوں حرف مجرائے ثنا ہی کے دلئے دریار میں حاضر ہول کیکن نغمہ بیردازی نہ کرو أخرمی به تدریجان کی حاخری عمی بند ہو گئی جب کا نتیجہ یہ ہوا کہ قلیل عرصدس ہرخورد و بزرگ کے ول سے نغمہ وسرو دکی آرز وقطعاً جاتی رہی ۔

آعثوين شوال كوخان والانزلت عبدالله زخال تختكاه محه نواح ميس بهنجا فان مُرکور ایک باغ میں فروکش ہوئے۔ اور ان کی جھا نداری کا سامان بہنوبی کیا گیا۔ گیارمعویی ماه مذکورامیر کبرجمه ته الملک حعفرخان واسدخان بسرون شهران کے انتقابا کے لئے گئے۔ اور عبد الشرخا ک نے اسی طرح کواران امیروں سے مصافی کیا۔خان مُدکور وروازه خاص وعام یک سوار ای اوربهات سے پالکی بر بیٹلکر کمٹھرہ سرخ یک آیا۔ اور كني ، مرخ سے بیارہ کٹھرہ نقرہ مک بہونجکہ ارایش فاص وعام و تحت مرصع کے ویوار

بہرومند ہوتا ہوا کھر ہ طلاء کے ہیں بیٹے گیا۔ جہاں بناہ کی طرف سے جونان واب خاص مرحمت ہو اتھا۔ خان ندگور سے بیطید لؤش جان کیا اورعصائے مرصع علیہ حضرت فبلا عالم کو بوسہ دیر آغوش میں لیا۔ ایک ساعت جھ کھٹری گذر سے بہرہ اندوز عبد منظر خاص خاری کا اور میں فرودس نشائی مکان کے دیدار سے بہرہ اندوز بور کرشتاق دیدار بیٹھا تھا کہ ایک بے دن کوحف ت فبلا عالم دولت کدہ ناہی سے براہ اندوز قبلہ عالم نے خان کا اور اسے خور نے کے مطابی آور اور اس ناہی بجا لایا۔ کا ایک مطابی خان ندکور ناہی خایات فرائل کو دیجہ کہ کو تاہی خان کو دیک کو دیا ہی خان اور بیک شاد و کر در بوا۔ قبلہ عالم نے خان کو کہ کا تھی کو اندوز اسے اپنے ہمراہ لے کہ سجد میں تشریف لائے۔ جال بنا ہے فوائل کو کہ بیٹھ کے معد عبد اللہ خان مرحوم کی حربی ہی جو عالی ننا ن درکش عارت ہے افوائصہ خان ندکور کورستم خان مرحوم کی حربی ہی جو عالی ننا ن درکش عارت ہے افوائصہ خان ندکور کورستم خان مرحوم کی حربی ہی جو اپنی ننا ن درکش عارت ہے افوائصہ خان ندکور کورستم خان مرحوم کی حربی ہی جو اپنی ننا ن درکش عارت ہے افوائصہ خان ندکور کو ایک لاکھ روبیہ تھی بنجایا خان ندکور کو ایک لاکھ روبیہ تھی بنجایا خان ندکور کو ایک لاکھ روبیہ تھی بنجایا خان ندکور کو ایک لاکھ روبیہ تھی دوبی مرار کا دیگر سان در قبل ہی دوبیات ہی دیوان خان میں بنجا ہی دوبیت ہی جول جو بھی رعبیت نوائی گئی۔

یں میں ہے۔ جمدۃ الملک کو حکم ہو اگر ہا تھیوں کی جنگ شروع ہوا دریہ امیر عبدا للہ خاں کو بیعشرت انگیز تماشہ و کھائے ادر خود عمی خان مذکور کے میراہ رہے باوشاہ جمرۃ الملک کو پیٹ کمر د کمہ خود خوالگاہ کو تشریف لے گئے ۔

ا المراد والمران وراد وموجوات طرح المراد والمران والمراد والمران ومربوات طرح المراد المرد المراد المرد الم

یم زی الحج کورحمت افو دختر والی آسام شامزاده محراعظم کے حالا تقدیں می گئی اور ایک لاکھ اتنی بزار روپید دین مبر قرار پایا۔

علوم بواكه فعنيهاوالي متعلقه بندر لاجري أسيب زلزله كي وجہ سے میں ہزاد مکانات کوائی آغواش میں گئے ہوے زمین میں وصنس کرنا پید ہوگیا ورس ذی الحے کو قبلۂ عالم نے کا زعیدالصلی او افرائی۔

سره صفر كوما د ثنا مزاه ومحمر اعظم كا نكاح جها بن زيب با نو دختر سانراً

داراتنگوه کےساتھ کیا گیا ۔اسی ارخ نا در ہ میگمردختر کہاں با گذبیگمربنت سلطا ن مردمجی شا بزادهٔ مذکوریکے حبالۂ عقد میں دعی کئی عودس دویم کونواب مک اختجاب جماس آ را با نو بيكم المعروف وبيكم ماحب نع جو فبائها لم كى مبشيرة كلات تيب ايني فرزندي بي لياتها س كئے يَحْتِن بِكُم صاحب كے دروولت يرمنعقد ہوا ۔جمرة الملك عفرغان و ديگراعيان

ملک نے ایک لاکھاک تھ ہزار کی مایتی در دولت پر رواز کی۔

بسری ربیع الاول کوطا سرخان کائے نظر فان کے ملتان کا صور دار

مو نُه بنگال کے واقعات سے معلوم ہو اکہ ملک میں پہلے ایک مم کا غبار مبند ہوا اس کے بعد ایک خوفناک صورت لبند فامت کمزو ار ہوئی اور چیند ساعت کے بعد نظرف سے فائب ہوگئی لیکن اس کا اثریہ بھواکہ اس مقام سے آ دھ کوس کے فاصلہ تک تمام جا نور اور انان زخی مروه پائے گئے۔

سنره ربيع الاول كوجو نبور كے واقعات مصطوم ہواكہ نهمرہا ہ ندكور كو شدملہ باتک کا آغاز ہوا اور و وروز متوا ترموسلِا وصار یا نی سِیت ار ایکژ ملبند عارات گرکئیں ا ورقلعه کی دیوار نثرتی بائیس گذه نهدم بوکنی ۔ چند مقامات پزنجلی نمی گری ۔ چند تنخاص کی موت واقع ہو ئی اور بعض بے ہوش ہو کر بھر ہوش میں اسمئے

عبدالنبي نان فبنير وجعببورا كي ضدمت سيعلنده كركي متحواكا فرحدارتفرر کیا گیا او پینفیب و و نزاری یک بزار سوارے عِمدہ بیر فائنز کیا گیا ۔ مخ علی خان نواب

رومتن از را بيلم في مركار كا ديوان مقرر بيوا .

ا راہاد وا ددھ کے صوبر دارول کے امیر فر ان شاہی صا در ہوا کہ برکردار ک کاوه گروه برمظلوم اطفال کوخه اجرا بها کران کی زندگی گوتهاه کرتایی تلاش و مبتجو کرے یا برزخیر حصنور شاہی میں روانہ کیا جائے اور اس امر کی بلیغ تا کید کروی جائے کہ

ٱ ئنده ہے کوئی فردھی اس فعل تنبیع کا مرکب زیرو ۔ حما دی الادل کی پیس تایخ کو وزن تمسی کاخش منعقد ہوا اور بادشاہ نے طنت بر طبوس فرا یا فبار عالم کی عرکدامی کا ( ۵۱) سال شروع موار سے انعقاد جبن کو بر تسبرا رلیکن وزن کی رسم کو فطعاً موتوف فرایا شاہرا دے اور امرائے درمار آ دِ اب شاہی بجا لا مے اور ان پیرشا یا نہ نوازش کی گئی با دشا ہزاد وں خوامین اعیان ملک کے ٹیکش شاہی ملاخط میں میتی ہوئے ۔ شاہرا وہ مح اعظم كوخلوت خاص ما نيميه التتبي ومنزبيج مرصع مرحت مبوا . خان والانثان عبدا متُدخاں بے 'اعجماہ حفرت فبلۂ عالم کے سایہ عاطفت میں ہید مرت وٹنا د مانی کے ساتھ بسر کئے اور اس کے بعد موّمین ٹنریفیل کی زیارت کا سے مرکوز فاطر تھا قبلہ عالم برطا مرکبا بادثاہ سفره تمام صروريات زندگی کا بخوبی انتظام فرايا اورثنا بهارآباد <u> سسے مبدر رسورت کک کام صوبہ داروں وحکام و فوحدارا ن ملطنت کے </u> ات و حرمت كرمالمة اينے حدو دسلطنت کہ دیں اورضاط ومدارات میں کسی طرح کی کمی نہ واقع نبوینے یا ئے اور بدمتور سابق جو *سا*ان کہ خان نہ کور کی آبد میں سر حیکہ کیا گیا تھا وہی خصنت کے وقت بھی گل میں آئے غرض کہ اول سے آخر تک مبلغ دس لا کھ رویر بنز اڈٹٹا ہی سے خان مذکور کے با حرف ببوا .غنات خال ويوزن خالص*ام ( و*ا**فيافينفيه** سوار بیرفائز کیا گیا میرسینی کے بجائے تینج سلیان داروغ<sup>و</sup> عدالت مقرر کیا گیا اورال ب صدموا رکے نتالج نہ مراحم سسے بہرہ اند وز ہوا عبدالغریز خال والی نخار ا کے میرا تورمسمی اسلامت کی خاب کونتکسب یک نبراری عطافرایا گیا مبدومرخان كال كامعزول صوبه وادشالهي خدمت ميب حاحز بهوا ادر اشرِ فیاں ود و منزار رویدی نذر میش کی فان مرکور قدمبوس بوا اور قبلاً عالمرشنے اس گی پیٹھے بیر دست شُنفقت پھر کر اس کی قدر ونزلت کو وہ چند لبند و إلا کیا : لوشحا خان اور دیگر ارباب عشرت کو مین مرار روبیه اور حالیس حلعت مرحمت بو کے بر عَمان شریف کرکے قاصد کو وائیں کی اجازت مرحمت ہوئی اور نو مرارد ومیادمایک محورا

باسا زنقره اسے عطا ہو ١ . ملتان كامغرول صوبه دار طا سرخا حصنورشا ہى ميں حا ضربوا اس نے ایک سواشر فیاں اور ایک ہزار روید زر تصدق میں کیا جہابت نیاں کے گھے میں فرزند پیدا ہو ا اور نوید ولا دت کے ساتھ یا پچسو اشرفیاں بطور ندر پین کی مُو تعلدُ عالمہ نے مولو د کو ز از سگ کے نامہ سے موسوم کیا یے نثیا ن مالک کے نامہ حكر و ما كرسكي ما تغيبول كي دونو ب موزمين جو دروازهٔ فلّد كے ہر دو باز و بر نفب من در حن کی وجہ سے ہیں دروازہ کو ہتنا پول کہتے ہیں آبار دی جائیں۔ جب کی تبین تا ریخ شا مزاه ه محر عظم کاحثن کدمدا ئی کا آغاز ہوا وسوس شعبان کو تعلمُ عالمہنے بعد نماز ظہر و یوان خاص میر بی وعرا قی گھوٹاہے اور دوفیل مع ساز طلائی ہتمشیر مرضع ن سچفهمتی سایطه منرار و نفذ باره لاکه کی رقمرعطا فرما تی . نوافعهمی فرمائے گئے۔ ثنا منرادہ مخل عظمہ یا پنج کھٹ میرار ہا ن وٹلو کت کے ساتھ اپنی حویلی سے فیاڈعاالم کے حضور میں جا ضربو. جہاں منا ہسجد میں تشریف لائے اور قاضی عبدالو ہائے نے میر سید حجر قنوحی کی و کا ت و ملاعوض و جیه و شیخ سیف الشه سر مندی کی شهاوت میں خطائهٔ نکاح مرعاً ا ورحجه لا کھ رویں دمن مبر قرار یا یا . قبلۂ عالمہ مع شا سراد ہ کے گھوٹرے میںوار مگم صاحب ب گزرنے کے بعد*جا*ں پنا ہ وا*س آئے* ا وصبح ک<sup>و</sup>ت عود میں کا ہموُ رج شامزادہ کے محل سرامیں ہیوپج گیا جوزیب وزینیٹ کہ اس حش مرت کی متی اور جنفدر رقم اس میں حرج کی گئی اور جو سامان دا دو دمش که عل میں آیا رسکا اندازه وفصيل حدبال سع بأبريب

سترہ شعبان کو فبلۂ عالم شا ہزادہ کی حویلی میں نشریف لائے قلعہ سے لیکر ۔ سنہرے وڑو بیلے کرطوں کا فرسش بچھا تھا۔جہاں بناہ نے تحت طلائي يرحبوس فرايال إ د ثناه نے حکمہ دیا کہ ہزار ویا تضدی کک کے امرانجٹیان ملک کے داسط سے خلعت حال کہ ہیں اور ابقیہ امیروں کو داروغ خلعت خانہ عضور ثر یے اُئے . ثنا ہزادہ کے تخفے ونذر اپنے جہال، بناہ کے ملاحظ میں میش کئے گئے جوامت ويارجة عام كى متيت يايخ لا كه اندازه كي همي . فبلاع المروولت سراكوتشر يف في كُلُّهُ ٹا ہرا دہ *موادی کے وقت برون درواز*ہ نقار خانہ اواب ومحیریٰ بحا لا ہا اورواسی تيره شعبان كويولبارس خااب حاكمه كأشغر كاسفرمسمي عبدالبرشد خدمت تا ہی میں حاضر ہوا اور حاکم کا شغر کا نیاز <sup>ن</sup>ا مہ با و کثاہ کے حصنور میں می<u>ش کیا</u> . قبل<sup>و</sup> عالم مبین ستعبان کو حکم ثبا ہی صا در ہوا که زریفت کی یوش آئنیدہ سے یہ یارچہ استعال ہیں 'نہ آئے ارسی مبارک زمانه میں رمضا ن کا مقدس مہینہ آیا اور ا ضلقت خدار من اللي سے بهره یاب بهر نی بادشاه ا بها المحرى المال نيا و عبد حكومت كا بار صوال سال شروع بوا ٔ دین دار فر با ب روائے تما مرا ہ صومروصلوٰ 5 میں نسب للنت ثابی حکرکے مطابق تر نبیت حتن میں شغول ہوئے عیدالفط ت خرون محمد کورموا اور ولوعید ول کے جمع میو سیے عیش مسرت بھی و وجینلہ مہو گئی ۔جہاں بناہ نے 'نازعیدالفط<sub>ع</sub>یدگاہ میں اور نماز حمعہ جا مع مسجد میں ادافرائی تے دوسرے روز ہا و شاہ نے مخت مرص پر طبوس فر مایا اور ثیا ہا نہ دادوومہش کا رگرم ہوا ۔ ثنا مزادگان عالی ُ قدر وامیران دربار نے نیز رہی پیش کیں اور اہل دربار و دیگر صوباں کے حکام کے تحایف شاہی ملافط میں میش کئے گئے۔ شا ہزادہ مختر عظم کوخلعت ومنصب یا نطروه نیرادی نه نېراد موارمرحمت موا ـ شا نېرا ده مخرا کېرکوخلعت کا

عطاء بواجمة الملك تعفرخا ل محرامين خال اسدخا ن عبدالرحمٰ سلطان ولدندر محرفظاً

ونامدارخان واستمندخان وسيدمنورخان وويكرخدام باركاه ضعت وعطية اسي فبل و نیراضا فهٔ منصب سے سرفراز کئے گئے . مدیع سلطان کولدخسروسلطان دو ہزاری دولہ مواد مے منصب ہیر فایز ہو آجسن علی خال کے بجائے امیرخال ولڈھیل انٹر خا ل ب د اران حلو کا و ار وغه مقر د فرایا معتقد خال و لد نجابت خال حوکسی تصور کی وجه ست معزول کددیا گیا نحا ایسین جهده و منصب د و مزاری د و مزار سر ارس ارای ایا گیا ا بومحر نبیرهٔ بهلوخال میانه آتاز کشاری برحاحز بوکیه پنج مزاری جها ر مزار مواریخ نصر واخلاص خاں کے خطاب سے سر فراز فرایا گیا۔ بہیدر کے قلعہ دار مختارُ خا ل کو داسی کی جا مرمت برونی برشره دی تعده کوسورج گرمن مواا ور قدیم دستورک مطابق نا زیر تھی و با د شاه و مین بناه کومعلوم بهوا که صور به طمعتمهٔ وملنان میں بالعموم اورخاصر کم بنارس میں برسمنوں نے مدارس قامیر کلے ہیں اور کتب باطلامے درس و تدریس مزشول ہیں ۔مند ووسلم طلباء و ور وراز متھا مات 'سے *سفر کر کے* ان علوم کی تھیبل کے لئے آ نے ں . تعلیُ عالم کنے عام صوبحات کے نظاء کے نام فرامین رواز کئے کہ یہ مدارس مسار ئے جائیں اور ان علوم کے ورس و تدریس کی اکبید کے ساتھ مانفت کی جائے۔ انظارہ ذی قدہ کو تن وزن تمری کا انتقاد ہو ا اور قبله عالم نے تخہ فران روائی پرجلوس فرمایا رسم و زن جرسال گزشته سے مرقوف کر وی گئی نفی اسال کی اَ مَرْنَهُوں ٓاَ فَی ٓ۔ اربا بِ نشَاط و نظمہ پر داز وں کو باریا بی کی اجازت مرحمت مذہو ٹی فیبت

فران ردائی پرجلوس فر ایا رسم و زن جر سال گذشته سے موقوف کر وی کئی محی اسال کا علی بنیس آئی۔ ارباب نشاط و نغمہ پر دازوں کو باریا بی کی اجازت مرحمت نہ ہوئی نیب نواؤوں نے کوس شاد مانی بلند کیا اور جہاں بناہ کی عمر گدامی کا (۵۳) سال شروع ہوا شاہراد ہ محر اغطم کو خلعت اور ایک سپر گلمهائے مرضع کا مرحمت ہوا۔ شاہراوہ محر اکبر بھی عطائے ظلعت سے سرفراز کیا گیا ۔ جمد تھ الملک حمفر خان و دیگر خدام بارگا ہ مجی طفیطت سے سرفراز کئے گئے ۔ شاہراوہ محر مفطم نے ایک قطاع علی مرسائہ عاول خان دنیا داری ا شاہری صنوریں روانہ کیا ۔ یعمل وزن می بایخ طائی و ایکی سرخ تھاجس کی قدیمت ببرین کر روید پر اندازہ کی گئی باوشاہ فروش میں موجود کی بیاری میں مرسائہ میں موجود کا درانہ فرایا۔

ولیرخان د بوگاره می فتع کے صله میں اپنج مزار ی پنج مزار سوار کے سفب پر

ئائر مېوا ـ

عطا ہوئی مصوم خان نے وض کیا ہورنگ کے نواح میں ایک جلی شجاع بیدا ہواہے جس نے اواف ہیں ہنگا مربر پاکر رکھاہے قبلۂ عالم نے ابراہیم خال و فدائی خاس کے عام ماکیدی خوامی مواسط است فراکو تینے کیا جائے و منطق فراکو تینے کیا جائے و منف شکن خان منام کی وفات کی وجہ سے ندر ابا دکے نو صدار مقدر کئے گئے۔ ہیرم دیوسیہو دیوسف فنکن خان کے ہمراہ رواز کیا گیا۔

م من کے ہوئی ہے۔ ماکہ چین کے ماصد سید عبدالو ہا ب نے شرف قدمبوسی حال کیا اور عطائے خلعہ یہ سرسر فراز فر ہا اگا یہ

مالح بها درگرز بردِ ار طار مذكابت فإنا و صافح پر مامور كيا كيا - إ

قبار عالم ایرہ موم کو ایک گھڑی رات گزر نے کے بعد باغ حیات بھی کے دور نے کے بعد باغ حیات بھی کے دور دسے شیخ سیف دسے شیخ سیف اسٹر سر مہندی رحمۃ الشطیع کے مکانِ پرتشریف سے گئے۔ اور

د پر که خوایق د معارف کی گفتگو فراکه دولت خا زوانس آگئے -مردا

بربال کا و گاہ کو معلوم ہواکہ فرقوم نو د کامشہورگہ و اد صوبراگی اعز ایے جرم تیجی ترہ گو تو ای میں مقید تھا در راجیوت جو کی کے ہم قوم خاضی ابو المکارم بسر قاضی عبدالو ہا کے پاس جرگی کی رہائی کی گوشش میں آ مدور فت رکھتے تنے ۔ اثنا ئے راہ میں ہندوں پہنے قاضی صاحب کو تہدید کہ دیا۔ ہاد ثاہ دیس پناہ نے کہ وادر اس کے ہروچلول کو متل کر ایا ۔ رکھناتھ شکھیںو ویہ رانا سے جدا ہو کر ثنا ہی آتا نہر صافر ہوا۔ فبار م

کومتل کردیا . رقطفها تحه منگههیو و یه را ناسیه جدا بهو کرتا بهی آتنانه پرها مربود مبارعام به نارگفتا ته نگذکو جرحتر تبیتی ایک نرار غنایت فراکر منتصب بزاری سیصد موارسکه مرتبه پر فائز کیا -

اس سے پیشر تعالم کو ملتان کے اخبار نو نیوں کے ذریعہ حمین پاشاہ کم بحرہ کا سے یہ صلوم موجا تھا کہ حمین یا شاھا کم بھر ہ اور فرم<del>اں روا</del> اشائیشا ہی برصافۂ بمونا اسائیشا ہی برصافۂ بمونا سے علیمہ ہم لیا اور اس کی جگر میجا یا شاکا تقریم مرکبا

صین با شامهروی اینانیام ملا نبصلت سمها اور نیرید که با دشاه روم کی بادگاه می بی استه پناه مین کاموخ مالا رسزول امیر برمافت مجوری ترک وطن کر کمایران دار و بوالیکن ایران به میگراس کی قدرونوفیر ند بوئی اور ایوسی کے عسالم میں اسان بین کیلئیند و نتان آرا ہے۔ چو کر دورونز دیک مرگوشہ دنیا کے حاجت مندارگا عالی پرج فرسائی کرکے اپنی مرادیں حال کرتے اور فرواندوہ سے نجات پاکر شاوقا او بو نی ادر نیرید کر مرسوخ کی معلوم ہے کہ قبلہ عالم کا ور دولت مرجیبت زدہ کا طیاوا وا اسے جین پاشاکا خوا مید ہ نظیب بھی جاگا اور تقدیر کی یا دری نے اس گراشتہ بخت کو در دولت کی راہ بتائی۔ باوشاہ غوا پر ورئے اپنی شرفا نوازی سے ابن مربیک گرز بردار کو حکم دیا کہ خصوان کا ایسا امیدوار بنائے کے حسین پاشا اطمینا ہے کہ ساتھ ہندونتان روانہ ہو۔ ساتھ ہندونتان روانہ ہو۔

اسی دوران میں گیارہ صفر کو معلوم ہوا کہ پاشا کم کور اعزاآبا دہوئج گیاہے با دشاہی حکم کے مطابق فولا دخال کو توال سندوئی کک اور بخشی الملک اسد خال کی فیدروں عابد خان و کیا تازخان میر تزوک لا ہوری دروازہ مک میٹو اٹی کے لئے گئے اوجیم کی شا کو بارگاہ شاہی میں لے آئے حسین پاشاحب وستورا واب بجالا یا اور تحت مبارک کو حب اجازت بو سہ دیا۔ فیل عالم نے اس کی شیت پر وست شفقت رکھکڑ مگیر مہا فرکو

شجاعت ربها دری کی شان اس کے بشروسے نایال ہے بدام اوراس کے دونوں فرزندموز ون طبع اور مفن سنج بھی ہیں۔ انگ نبارس کے حالات سے معلوم ہوا کہ چھی صفر کو زمین میں زلندلد کی وجہ ہے بہاس گز دور کا ایک غالر ہوگیا۔ ہر حنید اس غالا کی گھرائی معلوم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کا میابی زبونی ۔
گھرائی معلوم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کا میابی زبونی ۔

واقعات كشميرك معلوم بواكة ميهري صفركو شام سع زلزله كاتأ غاز موااو

صبح نک نام عادات کرمو اره کی طرح ملتی ربین لیکن کسی تسم کا نقصان نہیں ہوا

کیدمنورخان بیسرمیدخان جهان بارمه گوالیار کا فوجدار مقرر کیا گیا<del>ر ک</del> کمرند بردلی کی خدمت سے علیٰچہ ہ کدیے بنگا لہ میں معین کیا گیا۔ شامنزا دہ مخرکا کا کمش

سرائيبر ٿاڻ ڪو ايک بچه فيل مرحمت ہوا -

را جرارم نگ پسروا جرجے نگر کو ایک منرادسوارغایت ہوئے اسلام خان کے منصب میں نرارسوارغایت ہوئے اسلام خان کو کے منصب میں نرارسواروں کا اضافہ فر وایا گیا اور وس ما وی نخواہ اسلام خان کو اور آس کے علاوہ اسلام خان کو ہمیشہ کے لئے جا نورول کی خوراک کی معانی عطا ہوئی اور اس کو بلیوں کے ساتھ

حرف و وسال کے بیئے یہ رعامیت منظور فرائی گئی۔ عبد انٹیرخا بن منصب و و منرار ی منرار سوار پر بحال فرایا گیا ا<del>ور آ</del>ل کوطعت

وحمص بينا كارعطاء فراكغتس خاية كاوار وغرَمنفرر فرابا -

بیندرہ رہیج الآخر کو مکرم خاں صفری نے تب محرقہ کے عارضہ میں وفات پائی۔ باد ثناہ ویں بناہ کو معلوم ہواکہ کارکنا ن سلطنت نے فرمان سبارک کی مطابق بنارس کے تبنی بڑکو بالکل ُمنہر مرکہ دیا د وسری جادی الاول کو یکہ تا زخان اور محسب سرسید در موں نتایا میں مدایا موں اربوں میں درون و کرما ہے جنگ ہو کی رمانڈ

گرو ہردہس میو دیدمی انتظامی معالمہ میں لا تبوری وَرواز ہ کے سامنے جنگ ہو ئی مندہ امرفتل ہوا اور یکہ تا زخال کے حبم میں بانخ زخم کا ری لگے اور پانچ اُنتخاص ہس کے ہمہ قرمقا کئے گئے۔

ر اختیارخان ما نسا ما*ں کوحکم ہوا کہ اونٹوں گائے اور نچر کا سال می* دوباً

معائنه كرا يا كرك.

بندرهوين تاريخ معتقد فان يمت فال ادروح الله فال الم كفت كو

کرد ہیں نے دلدار ولدالفت خان محرطا ہر نبیرہ وولت خان جوملتف خان کی طون سے آرز وہ خاطر تھا وونوں یا تھوں میں تلوار کیٹ کر ملتفت خان کی بیت بر توارد کیا دارکہ استفت خان کی بیت بر توارد کی وراک میں کا ور را کہ اس خرشتہ کا لگا یا اسی و وراک میں ہمت خان نے ایک الم تعلی ایک دارک میں ہمت خان نے ایک الم بی میت خان نے ایک الم بی میت خان نے ایک الم بی میت نام ہو کہ بھاگا ۔ ہم و مندخان وغیرہ نے بھی چند المولایا ن رسید کیں اور مجرم چر کی منگر مر مراک بہنیا کہ اس ورمیان میں میں اور مجرم چر کی منگر مراک بہنیا کہ اس ورمیان میں میں کی خواص چینہ مولی ایک کاری خرب کے موار ول وزیر اس کا کام تمام ہوگیا ، میں دافعہ سے دوکر و در دام بطور جاگر مرحت ہوئے اور اس کے عومن میں شا مزادہ محرکہ ما میں میں کی گئی ۔ شا مزادہ محرکہ میں شا مزادہ کو جارگھوں کی حادث ہوں کے خوار میں شا مزادہ کو جارگھوں کی خوارد کی جانب آسان سے جدا ہو کہ مغرب کے موارکہ میں گرد نے کے بعد ایک شارہ مشرق کی جانب آسان سے جدا ہو کہ مغرب کے محد گل گئی روشنی جانہ کو کہ وارس کے بعد ایک شارہ مشرق کی جانب آسان سے جدا ہو کہ مغرب کے میں گئی اور اس کے بعد ایک شارہ مشرق کی جانب آسان سے جدا ہو کہ مغرب کے میں گئی دوشتی جانہ کو کہ اور دس جاد موارد کی تا واز سائی دی ۔ گئی دوس جادی اللہ میں گئی اور اس کے بعد ایک شارہ کی میں کرد شاری کردی ۔ در موس جادی اللہ میں گئی اور اس کے بعد ایک شارہ کردی ۔ در موس جادی اللہ میں مذت میں اللہ میں میں کرد شاری کردی ۔ در موس جادی اللہ کو میں کرد شاری کردی ۔ در موس جادی میں لائے مطال تی جو در قابل کردی ۔ در موس جادی میں لائے مطال تی جو در قابل کردی ۔ در موس جادی میں لائے مطال تی جو در قابل کردی ۔ در موس جادی میں لائے مطال تی جو در قابل کردی ۔ در موس جادی میں لائے مطال تی جو در قابل کردی ۔ در موس جادی میں لائے مطال تی جو در قابل کردی ۔ در موس جادی میں کردی ۔ در موس جادی میں لائے موسل کی در قابل کردی ۔ در موسل کی کردی ۔ در موسل کی در موسل کردی ۔ در موسل کی در موسل کردی ۔ در موسل کی در موسل کردی در موسل کی در موسل کی در موسل کردی در موسل کی در موسل کی در موسل کردی در موسل کی در موسل

دسمیں جا دی الآخر مطابق جو دہ آبان کوجٹن دنہ ن مسی منعقد ہوا اور ہادثاً کی عمر گدامی کا ۵۲ سال شروع ہوا۔ اہل دبار نے نذریں دیخا یف پٹن کئے ٹا ہزاوم مح عظم ومجر اکبر و نیراعیان د ولت ِطرح طرح کی نوازشوں سے سرفراز فرائے گئے اسلام ضال

سنیسر بخاراسمی شاد ماں خواجہ کونضل اسٹرخاں دیم برمرخان ورواز قال خانے ہارگا ہ کے اندر لائے شا دما ل نے خان والا شاہ حاکم نجارا کا سلام نیاز یوض کیا اور جیاں بناہ نے سفیر کو دمس مزور رویے مرحمت فرمائے ۔

تربیت خاں کے بجائے صفی خاک الاکیہ کاصوبہ دار مقرر کیا گیا۔

بندرہ درولہ "ماریخ جہاں بنا ہ نے مقامات تبرکہ کی زمارت کی خت فیل ہما یوں ما دشاہ کے مزار میہ 'فائخہ خوائی کے بعد قبلۂ عالم حضرت شبخ نظافم من محبوب اللی چند مند نئر کرنے نے محلان نظر میں اور منو اجشتی حرص مزاعاں کر زیادہ کہ میں مذہر مر

وحفرت خوا جُرخوا جُگال تطب الدين بختيات تي رحمة الندعليها كي مزارات ميرانور پر سافر بوك مرسد مقامات كي خدام كوانغام واكرام سي شادومالا ال قرايا - مور یا رخان ولد اغتقاد خان جدید چهارصدی منصبد ار مقرر فرمایا گیا علام حاجب دنیا دارگو نکنژه و ملازمت نامی میں حاضر بموا اور ایک سرِّرر اشر نیان و بنید ر ه ماغتی چیش اینے تممرا و لایا -

میرشهاب الدین ولدما بدخاں کے طالع ہیدار نے یا وری کی ادر ولات سے جہاں نیاہ کی درگاہ 'یں حاضر ہوا ۔خان ند کورنے و نت ند موسی ایک سپر منیا کا ملاحظاء والامیں میش کیا اومونصب ہی صدی ہفتا دسوار کے عطیبہ سے سرفراز کیا گیا ۔

خواجہ محرِّ بیقوب یے بن کامجمل حال اً بیندہ اوراق بن بدیر کا طرین ہوگا خاکارمولف سے ب<sup>ی</sup>نقل بیا ن کی کہ خان والاشا رہلیوان علی خان ہمہ کو بھی اینے ہمرا وسیہ باغ کے لئے نے گئے میں اور رستم ہے آتا لیق ایک طرف گوشہ میں ہیٹھے ہوئے تقے کہ د نعقۂ میرشہاب الدین ہار ہے پائس آئے اور کہا کہ میرے والد مجھےطلر ہے ہیں اور جناب عالی کی طرف سے روانگی کی اعبازت نہیں ہوئی ۔ جونکہ وقت آجیکا تھامیں اور آنا کمیق دونوں نے طے کد لیا کہ نما ن ندکور سے سسر، ے میں عرمن کریں اور منشور بھی لکھکر ننسکا ر کریا تاکہ احاز ت کے بعث د ر وانگی میں تا خبر نہ ہو ۔ ماحبفہ کے وقت رہم نے گز ارش پیش کی اور اجاز ت ماصل مو گئی۔مرشبہاب الدین نے اس وتت مٹھریات شال کی ایسے بایہ کے فرنتا و و خان ند کور کی خدست میں تیش کمیں اورسلیاک قلی خان نے منشور میر رستخط فرماً دیئے .خان بے فانخۂ رخصت بڑھا۔میرشہاب الدین حبنہ تعدم **بوگا کہ خان بے اس کو و و ما رہ طلب کیا اور کہا کہ تمر بند وستا ن حادُ الْحُے** اور وہا ں بہونجکہ نام و منو و صَّال کرونگے بٹرے نا دمی ہڑ کر ہم کو فرامیشں نہ کرنا ( سپچے ہے کہ وز فراسک اہل میا دت کی پیٹا نی برکدامت کی ضوئین کر حیکیا ہے) چنا بخہ ایسا ہی مہوا کرمیرشہاب الدین کانفیب جا گا اور یا وری تقدیر ہن کو نتا ن حنب اشاں میں سے آئی جس کائمرہ یہ طاکہ میر ندکور اسی طینہ ی طالع وحفرت طل سُجانی کی توجروفایت سے ایباعالی مرتبہ ہوا کہ مدیث ان سے با مربعے نظام سے کر بلنے و تجارا کے سلاطین کی دولمت و شروت کوسواناً شامی کے بارگاہ والاسے کیا مناسبت ہے۔

جبال بنیاه کامف دو کی جو وه رجب کوترب انحکم سرایه و هٔ تا بی دریا سے صنا تنبیر محملیے اکبرا با دسترف اس میں اکبرا با د کا رُخ کیارا ه میں کو ئی روزا بیا کم گذرا مو گاجس میں باو تنا ه نے شکار نہ کھیلا ہو۔

بین رجب کوریوار وجب در کدا ورسزخر و کے مفدوں کی فتر انگیزی
کا حال با دشا ، گومعلوم مبوا اور قبله عالم نے صنائی خان کو اس کروہ کی تندید سے
مقے مقرد فرمایا۔ دو بیزنک مبنگار کارزار گرم دالیکن اخرمی اقبال شاہی نے
فتر انگیزوں کو بیا کباحن علی خان کے اکثر زفیق اسس معرکہ میں کام آئے اور
تین مومفسدتہ تینے تھے گئے اور دُوحا کی سوزن و مرواسیر ہو ہے بحن علی خان
نے شاہی حضور میں حاضر ہوکر صورت و اقعہ بیان کی اور جہاں نیا ہ نے حکم دیا

گرمیے جوزراعت کی حفاظت کریں الل شکر برکسی طرح کا ظلم ند ہونے یا کے اور کی مور اور با دِنیا ہ نے حکم دیا
کرمیے جوزراعت کی حفاظت کریں الل شکر برکسی طرح کا ظلم ند ہونے یا کے اور کی مور اور با دِنیا در اور بیا کہ دوسوسوا رہنم رہی ما خرب اور اور بیا کہ دوسوسوا رہنم رہا دانیا دنا بدار خان شاہی طاذ مت میں حاضر ہوا اور ایس نے ایک سو اشرفیا ک اور کی ماضر ہوا اور ایس نے ایک سو اشرفیا ک اور کی سے اور دو بیا و نیا می خوان میں گزرانے ۔
دوسیا ہ نیا ہیں بلاحظ عالی میں گزرانے ۔

صفتیکن خاں کے بجائے حن علی خاں متھراکا فو دیار مفرر ہوا اور سہ منرار با بضدی دومنرا رسوار کا اِس کے منصب میں اضافہ کیا گیا اوٹر شیروامیب مجے عطہ سے سے مدنو از موا۔

صیبه سے سرمزر روز و میں اسرا دیاتہ در دی خال نو مدار نواح الحبراً او کے مقب بی مین سوسواروں کا اضا فومنظور مواا و رخان ندکور سے ساتحہ روانہ کیا گئیا مونندار خال نافح اکبراً با دنے حاضر موکر شاہی طازمت حال کی یفر مشعمان کو نشا نیزاد و مخرمعنطم کی عرضداست سے معلوم مواکہ شامنرا دو سے محل میں راجرد منگیم کی و ختر کے بعن سے فرزند میدا مواسیے مولود دولت افزا کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور حوامرات قبیتی ایک لاکھ در در بینا منرا دوا ور اس کی والد کی بیاندوانہ فرائے کے ستروشعبان کوفیار عالم نے حضرت فردوس آمنیا نی ونهٔ الزالزمانی کے سزالہ برماضر سوکرسعا وت وارین مال کی اور رونعہ کے مزالہ تنامنرا ووں کے اٹر اسپنے اور دونوں تنامنرا ووں کی طرف سے جوالیس منہ ارروبہدی مطور نڈرمٹیں گئے اٹھارہ شوبال کوقالۂ مالم نے قلع اکبرآما وکی سیزفرانی ۔

کو کلا کافرزند اور اِس کی و نفتر دونوں تربیت کے لئے جوامبرخال کے سیروفرا سے گئے۔ و نفتر تو بعد اِس کے ناہ فی جیلیہ سے حبالا عقد میں آئی اور کو کلا جیئے قبی کافرزند تا ہی نوج سے ایسا جیئہ حافظ کلام اینڈ ہوا کہ باوتناہ دیں بنا ہو کو اِس سے زیادہ کسی کے حفظ پر اعتماد نر تھا اور ہی شخص برابر شامی نمرات کی ساعت کی عزت ماصل کیا گرا تھا۔

ی سیستی فی الدین مباگلیوربهار کے شرفا میں تصبے یہ فال مولفین فتا وی عالم کم میں ثال تصبے اور مین رو بہیہ یومیہ اِن کی تنحوا دمفرز سمی شیخے رضی الدین علا و ہ ایک فائل متبحر مہونے کے فن سیا ہ گری میں کال مصبے اور عمداری وندیمی وغیر کمالات میں صبی اِن کو کافی وسٹگا ہ حال تھی ۔

حضور کرنور کے مشب قاضی محد حین و مقرب درگاہ می بخیا و زمال فی محد حین و مقرب درگاہ می بخیا و زمال فی استفران کو آگاہ کو آگاہ کو ایک میڈر و رسنے این کو ایک صدی سنصب وار مقرر فرما یا گارفتہ رفتہ خین علی خال کو ایک مانت و الماد و دراینی سینف شعاری سے مرتب المارت و خالی پر فائز ہو کر و نیاستے رخصت مہوسے۔

طبوعال گیری کے سال اسی مسرت انگیز انے میں اور مضان کا مقدس مہینہ اسی میرت انگیز انے میں اور مضان کا مقدس مہینہ سیر دہر کا آغاز مطابق مشروع ہوا باوشا و رہی بنا ہ نے تام اور مضان عباد وطاعت البی میں بسر کیا۔ بندر ورمضان کو باوشا وافضان پرورنے پیم نافذ فرایا کہ وا وخواست و بنے کی ممانعت نہ کی جاسے اور محلیا وا وخواست و بنے کی ممانعت نہ کی جاسے اور محلیا ان کے عرایض رسی میں باندودیا کریں اور مجرا و بر مینجکر شاہی الاضطرین بشیں کیا کریں ۔

اس مقدس مینیے میں باوشاہ دین بنیا ہ نے حفظ شریعیت ویا نبدمی احکام کئی کالمحاظ فسواکر تصواکے تنجا نے کے انہدام کا تحتم صا ورفر مایا یہ تنجا نہ جواکیٹ عالی ثنا ک ومضبوط عارت تعاکار پر واز ان سلطنت کی کوشش سے قلیل زمانے میں زمین سے برابرکر دیا گیا اور اس کی حکمہ رقم کثیر صرف کر کے ایک تشخیم سحد کی بنا ڈوالی گئی تنجائہ

ه ديو نزرليه کالعميرليا بهواتها-

جنت میکا فاحفرت جہائگیر با دشاہ کے عبدسے بیٹیز اس سنخص نے شیخ ابوالفضل کے قبل کر نے میں بیوسی و کوشش کر کے جنت مکا فائے دل میں اپنی مگد کر فائقی جہائگیری ملوس کے بعد اس نے با وشاہ مرحوم سے اجاز سے مام کر کر میں تیکی لا کھ کر و بید مرف کیا خدا کا شکر ہے کہ اس عمد میں الیا اسم کا مراسس قدر خوبی و عملت کے ساتھ ٹل میں آیا کہ اس نو دیچھ کر تام میں دورا مرابط نکشت مدندان رہ کئے

اس تنجا کے کے تا محور د و بزرگ اصنام اکبراً بابیں لائے گئے اور نواب قدر بیگر کی تعمیر کر د و محد کے زینو ل کے بیچے اونن کرد سے گئے فیم تنظر اسلام آبا د کے نام سے دیکارا ورلکھاجا نے لیگا۔

ت ام مسلم بینالورور کتابات دند. اسی و دران میں شوال کا مسرت انجیز موسنه آیا اور کار پر داز ان میلانت

شهزا د ومخذاعظم ما د ثنا هڪر وليٺ تصے ۔ عید کے دومبرے روز جمال بنا و نے دیوان مام و عامری شخت للا نی برحو امیرا لا مراعلی سرد ا<sup>ن نما</sup> ل نے نذر دیا تھا ا ورحو وسی<sup>ر صح</sup>ف میل رکھ . گیا تنفاملوس فرایا -شهرا و وَمَحْرُ اَعْظِم وشهرا د وَمَحْرُ اکبر کوخلعت عنایت ہو ہے مِد 'ہ الملک حیفرخال کوغط پیخلعت کلے علاُ وہ ایک کڑور وامہ مرحمت مہوے اور عسب میں ایک مزارسواروں کا اضا فہ فرا ماتھا۔ راحدرالمُرْنگہ درال جارمزاہ مار منرا رموا ر د واسیه گامنصیدا رتمعا اس شرط پرگه را حراسام کی ملم ریخیبات حأيث إس بيكيمنصب ميس مزيد مزارسوارَوْن كااضا فهلنفورلميوا كينوكثن نككم ولدرا مررا م نگه کو مرضع سریج عنائیت فرا یا گیا یمن علی فال کو الاکسی نسروا کے بانخ سوسوارول كامنصب مرتمت بهوا - انشرت نبال ونحف خال كواضا فيم مفدى ميرتعي كو سرتي سد مزارى ا ورامتغت فا ب وعل فا ب كو يا نفدى ﴾ انها ونعطا ہوا ۔مبرد ا رخاب فیضل الٹرخاب برایک کوسپوسوا رمی<sup>م</sup>ت ہوئے۔ تختی الملک ار نال فیض الله خاں کو دوست میں تموٹر سے مرحت ہوہ عمدالر من سلطان وببرام سرابك كوايك ايك منرا رروبيه كا انعام ويأكسيا-شا د ما *ں نحوا حرقاصد بلغ کو*او اُنیبی کی ا حا زت مرحت ہوئی ا درمین نارار روپیہ نفذاه رَطعت وسَمْيسر مرضع ميني يا سِيجُ مزور وقيل با زين نقره ١ ور ايك شو يأنخ عامة لد ا وراسی فدر چیره آغایا نی و تحراتی مرحمت موسے اور اس کے میرامینو ن کورس مرا درویداننام مطاموست محد عابد دلدرابد خال نیانی یک سزارویا بفیدی نى صدروار كے مناصب ونوازش ماك كے خطاب خيے سرفراز فرا يا كھيا۔

مقررمہوا۔ شخت کا و کمک بینی اکبرآ با دسے عال نے نکتے کا نرخ نامہ ادست ہ دمین دار کے حضورمیں میں کمیا ا ورضقت ندا فرا نروا سے رعیت نواز کے از ویا دعمرود ولت میں زمنرمد پر دا زہو ئی ۔

عمدا لنُدَمَا ل كُوبِها مُن واراب مال دار وخاسندوق ما يعمل فانه كاواريخ

بندره و نقید ومطابق ستره فروردی کوتری ماب سے باوتناه

کی عمرگرامی کا م ه سال شه وع بهوا جهال بنا ه نے اس ثن کی رسم سوقو من فر ۱ دی نقار خانہ کے علے کو حکم مہوا کہ برشور سابق نوبت بمائیں ۔ وار و غذخو ا صال سکی نختا ور خاں کو خنے وستۂ ببوریں و ساز **بینا کا** ر

طلا کئی مرصت ہوا۔ قاضی کلرحین کے انتقال کی دخه کسے سید احکمر خا ں نسب سید مخد قنومی کو خدمت احتساب عنایت ہوئی ۔الِ دربارجو حضور شاہی میں

مبد عد سور رکه کرا د اب کے لئے حبطے تھے اِن کو حکم ہوا کہ مئٹون طریقیہ بات سرر رکه کرا د اب کے لئے حبطے تھے اِن کو حکم ہوا کہ مئٹون طریقیہ بب کی کی میں

برسلام کیا رہے۔ اور کا عبدالعزیر عزت لیبر الم رشید اکبراً با دی ہمت خال و ختیا ورخال کے ویلے سے آتا نہ والا پر حافر ہوا ۔ لا سے ندکور نے حقیل علوم عقل ونقل کے لبدالحر علوم وفنوان میں قابلیت حال کی اور بین روبہ لویہ وظیفہ کر فنا عت کے ساتھ اپنے وطن میں خلوت کشین رہا تھا اس فال نے تعمی الله وولت کے ساتھ اپنے برقد منہیں رکھالیکن جوبح اس کے مقدر میں شہرت ونام ونو وکھی تھی ابندال اس کی فطرت کی بلندی قابلیت متانت و تت نظمہ ونام ونو وکھی تھی ابندال اس کی فطرت کی بلندی قابلیت متانت و تت نظمہ و بلے میں منصب جہارصد می مہنتا وسوار پر فائر نہوا اور فلعت وہائے کھوٹر سے اور نیا میں اس کو سے فرائی گئیس جین روز اور خاصر اس کو سے فرائی گئیس جین روز اور خاصر اس کو سے فرائی گئیس جین روز اور خاص کی موسرت فرائی گئیس جین روز کو مال کے فلو وہٹی برا کہ (حاشیہ لاحظہو) و در با رفاصہ اسی میں کی عزت عطا ہوئی اور آ داب وجہرے کی خدمت سے بری فراکر وسی سوار کا اضا فہ فرایا اس کے علاوہ پٹی برا کہ (حاشیہ لاحظہو) و در با رفاصہ کی حاضری کی عزت عطا ہوئی اور آ داب وجہرے کی خدمت سے بری فراکر وال کو صرف سلام کلیک کئیے کی اجازت مرحمت ہوئی۔

صورہ دلن کے واقعات سے سعلوم ہوا کرسیوای برگشہ بخت نے مصار پورندو رقبضہ کر کے رضی الدین قلعہ وار کو نظر شدگر لیا ہے بنتا ورخال نے تمام اہل ولوانی کواطلاع دی کہ سال حتم ہونے کے بعد آیرنی واخرا ماہت کا مفسل م مدرجہ شرم بیشر کے سرارجہ ویشنے کے بعد ترارد و بیسر نام خالہ ہے کہ

م<sup>ی</sup> با بعضور میں بنیں کریں اور جیبار طنبہ کے روز تمام طدیں و ُفافر خالصہ کی

ممرا وليكرع اربة عمل خانه مي حاصر يون.

عنایت فال نے حضرت فروس آثیا نی کے عبد محومت سے تا ایڈم

آئدنی سے چووہ لاکھ روپیہ کے زایر خریج کی فروخیا ب با دنتا ہ کے لاحظ میں ش کی فرا ن ہواکہ خالصہ کی رقم چار کر وفر مقرر کی مائے اور اس قدر حما ہے۔ در کہ میں نوزن کے اس میں میں کا میں ہوئی کا اس میں کا میں ہوئی کا میں ہوئی کا میں ہوئی کا میں ہوئی کی کا میں ہ

اخوا مات كالبى لا منظر فراكر فليوما لم نے سركار با وشاہى وسكيات وشهرا وول كى سركار با وشاہى وسكيات وشهرا وول كى سركار مالى سے الحرابواب ميں سفند به كامنطور فراكى -

ر مبلکا حکم ویا . بونیکا حکم ویا .

ت این از من علی خال مجیس تاریخ اکتا نهٔ شا بی پر حاضر ہوا اور با د شاہ خدام نواز نے قبین دا فرمن سے اس کو دل شا د فرایا۔

اٹھائیں تاریخ نواب عفت اگر بددالنسامگرصیدیہ حفرت قبلہ عمالم کے اسقال بر ہلال کی نمبر دشت اٹر شخت گا ہ سے بپونی جہاں بنیا ہ کو اگر چر و نشر نمای انفتر کی و فات سے بیجد رہنے قبلتی ہو الیکن نہایت خلوض کے راشہ راضی بر رضائے الہٰی مہوے اور صب انحکم مرحومہ کی روح کو تواب رسانی کی نخر سے نیرات و مبرات کے مراسم علی میں لائے گئے۔ با دشتا ہ ویص بناہ کی توجہ منت آب نے حفظ کلام النڈ کی لگمت ماکم کر کے بہترین اخلاق و نوا داب کالینے کو صبور برنیا با تھا۔

جہاں پنا ہ کوسلوم ہوا کہ تنامزا وہ مؤسط اوجو دھاجب شعور وفہم فرامت ہونے کے برا فلاق ماشیدنشنوں کی مصاحبت دران کی فوسٹ ایر میابلوسی سے کچھراہ داست سے منحرت مو کتے ہیں اور نیزیہ کہ شہزاہ ہُ اُرکور مے خورارائی ونو دینیدی کواینا شعار نبالیا ہے۔

ا ورثاه في شفقت ومرحمت يوري كي مزيه سيجور يوكر مار النبيت

آمیز فرامین روانه فراسے نیکن شهرا ده بران تحریرات کا کچه اثر نه میوا فیبلهٔ عالم خے شهرا و و فرکورکی واله و بعنی عفت مآب نواب بالی صاحبہ کو بخت گا وسے ا اینے حضور میں طلب فرایا ماک مبلم صاحب خو دشهرا و ه کے پاس جاکر انکو فہاکیش کریں ا درص طرح مکن مہورا ہ رائیت پر لائمیں ۔

خبال بنیا و نے انتخار خال فالنا ال کومبی حوایک سجمه دار مازنده انتخار خال نا مانتگار خال کرم نتا تھاشہزا و و نئے پاس روانہ فرایا اور اس کی زبان سے ہتیرین بضائح ٹمبرا دہ

مے کا نوک کہ بہونیا ہے۔ چونخشمنزاد و کی عقیدت فعی صاف اور اضار رسانوں سے اخبار ہیں

صدق ورامتی کی حیلک مجعی نه تمنی شنراده کو کال خیالت بهولی ا ورسوااها عست و فرال رداری به ول کرنے کے بیار گاکار نظرنه آیا ۔

و فران بردری و اس مست بیاره بارسترید و نایت شرساری کا افها کیااور شهزاده مخیر منظم نے بی بی مجروزاری و غایت شرساری کا افها کیااور فدائے مجازی دفدا و نده فی کی رضاحوئی کو سرایہ وین دونیا سمحفار سعا دت واز حامل کی ۔ با و شاہ جرم نوش نے بھی فرز ندار ممند کو طرح طرح کی نوازش سے سرفراز فر مایا ۔ افتحار فال سے جو لغرش و ارفع بروئی اس کی بنا پرجہاں بناہ اس سے بیمید نارافس ہوئے ۔ افتحار فال بارگا و شاہی میں ماضر ہو ااور قبلہ فالم نے اس کو اوراس سے برا در متفت فال کو مور دعتا ب سمجھ کر ان سمح فطاب ا

تیرہ کاریخ ! و نتا ہ کومعلوم ہوا کہ دلیر خال ویوگڈمھ کے زمیندار کو اس کےمحال سِتقل کر کے خو د ا ورنگ آ! دبیونخ گیا۔

عفت آب بواب بائی صاحبہ خوصک الطلب شخت گاہ سے آشانہ تاہی کوروا نہ ہوئی تفیس دوسری ذی انجہ کو مشبت آبا دسکندر ، کے قریب میرونیں

تنانهی کوروا نه مهونی هیس دومهری ذی انجحه لونسبت آبا دساندر و مے فریب بیوبین شهرا د و محرد اکبروشی الملک اسدها ل وبهرومندخان الکه مح استقبال کبیلئے گئے اورسواری ۲ مسلم میں بیستان ا

م سرانگ بیری دیا ۔ اُ سویں ذاہجہ کو قبلۂ عالم نے ناز وقر اِنی کی سسم اوا فرائی اور سب اُن میں میں داہجہ کو قبلۂ عالم نے ناز وقر اِنی کی سسم اوا فرائی اور سب

وسور رابن و دست موزخطیب کوخلعت و پاینج سور وسید انف ام اورخمت فان

بكا ول كوايك جإ قومرمت فرا إ .

همان نیا د نے دلیر فاں و دامود فال کوخلعت وجدمصر سرصع گرزز کی معیفت رواز کیا ہ

ارفت روانه نبا . کرمت خال کی تبدیلی سے ماجی شفع خاب دکن کی دیواندار*ی برمقرر* 

سرمت حان ن مبدی سے عابی بر معان دین ان دیوان دیوا بدار ی بر معان دین ن دیوا بدار ی بر معرر کمپاگیا اور اس کی حکمہ کفایت فان و بیوان دفتر ثن کے عہد سے بر فائز ہموانتاہ خوام کے اے کفایت خال کے دار وغہ داغ وتصحیحۂ قرزر ماہا۔

ب. عفت مرتمبت نواب بائی اورنگ آبا و روانه مؤمیں اورسسکم موا که با دشہزا و همچرُسلطان کے باس حوگو البار کے قلعہ میں قدیرتھا دور وز قبیام کرہیں ۔ سرمانید خال نے مبلّم صاحب کوشہزاد ومحرُسعظم کے باس دکن ہیوِننجا

جمد والملک حعفر خال کے مرض نے طول بجر اور با دنیا ہ بندہ پروروو مرتبہ اس کے سکان پر نشر نیف نے گئے تیس تا رہے کوجد و الملک نے وفان یا گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ امیر سترین عا وات وصفات کامحبو عرتما قبلہ عالم کو جمد و الملک جیسے مہترین عمان وولت کی رحلت کا بیجد قلن ہوا اوجسے دیا کہ

تین روز متوثر ایک سومین قاب خاصہ کے ال اتم کے پس رو انہ کئے مائیں شہزادہ میں مرائدہ کے مائیں شہزادہ میں مرائدہ کے مائیں شہزادہ کا مگارا کا مقال کے فرزندوں نا ہدار خال و کا مگارا کا مقال کے مرائدہ سے سرائستا

ہاتم ریسی بحالا ہیں جمدہ الملاک کے دونوں بیٹیوں کمانے نملعت خاص اور انتلیٰ والدہ کے واسطے لباس سرحمت ہواشہزاد وحمد اکبر سرحوم کے دونوں فرزند و ل کوسوگو ارمی کے غم واند دہ ہے تجات ویکو حضور شاہی میں لایا قبلاً عالم نے دو بوں

کوخلعت خاص خنجر کسرصع مع علا تؤمیروارید کے مرصت فراکرمرطرخ کی نوازش وشفقت سیے سرفرآز فرمایا اورانخو فیدغم سے قطعاً آزاوکیا۔ عندیداک من مال کا من منازید ہوئی اساس میں میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساس

عنی الملک اس نمال ومیرز البرام و بهر ومند فال وتسرف الدین اس کے فرزند و ل اور التفات فال اور مفتخر فال اور مفاخر فال ورو تند ل خال وغیر و کوخلعت اتمی خال نمرکور کا سرحت ہوا غنی الملک اسد فال نیابت و بوانی یر فائز موا اور اس کو مرضع خرا وروو بیرے بان کے دست مبارک سے عطام وے جہاں بنیا وسے حکم دیا کہ اسدخاں با دنیا ہزا دہ محمد معلم کی سرکار میں سیامہ نولیسی کے اور دیانت خال شامبراو و ندکور کا حبر بر دار مقرر کیا جائے

سأنمين تأريخ كويحه تأز فال سفارت نجاراكي فدمت برمامور موااور

اسپ کمیصد مهری وفیل میتی جارمنرا ر و مهرصر مرصع دجیغه مرصع مرحت بردایم بازخال درال سنرار د پالضدری با نصد سوار کامنصب وارنها اب سوسوار و ل کے اضافیت

شا و كالمفرا ياكيا -

عوم می این کا می العزیز والی نجارا کوعلاوه سنده تنانی تحالیف سے شکی قیمت دولا کوئی و سے زائد ہمی پاننچ نازی و چار عد دلمجھی گھوٹر ہے تھی روانہ فرمائے گئے۔ بکرزخا کے بچائے مغل خاں میرتزک مقرر ہموا اور اسے مصائے طلامرحت ہوا ، ناظم خال کے بچائے مہارز خال ناظم ملتان مہوا -جہانگیر قلی خال شہزاد و محمد اعظم کی نیابت رسند بریاد ہے ہیں ہے ۔ اس

میں جبکا سنبھل کا فوجہ ارمقر زفر ایا گیا۔ جمال بنا ہ نے بجائے مہابت خال کے سرگرہ علیہ بختر ابن خال کو نہ ریونمران کہارا صوبہ دار تقر کیا گیا اور فدائی خال حصور شاہی میں ما فرودا اور جہال بنیا ہنے بنا برصلمت حکودیا کہ گوالیار میں تعام کرے۔ باوٹ ان خال حصور شاہی میں ما فرودا اور جبال بنیا ہنے بنا برصلمت حکودیا کہ کوالیار میں تعام کرے۔ باوٹ ان خال سے ہمرابیل میں رعوانداز خال واروفائقوب خانہ رکاب راجہ وحنی شکھ وغنی خال و سبد علی اکسبہ وروی خال و کار طلسب خال میدوانی و بدیج سلطان کئی میرز اصدر الدین و کہ میرز اسلطان و فیرو اپنے اپنے سراتب مے معام ات اضافہ منامی میں اس مدانداز خال کی نیابت میں دار و غوتوب خانہ کر کا ب متو ہوا۔ سنامیں رہے الاول کوشا نہ او محراث کی میں جہاں زبیہ یا نوم کی محل میں جہاں زبیہ یا نوم کی کے کل میں جہاں زبیہ یا نوم کی کے کل میں جہاں زبیہ یا نوم کی کے کے کل میں جہاں زبیہ یا نوم کی کے ک

تميتى رات منرار مرحمت فرائيس ا انت فال عرف سيداحد كوخطاب خانى مرحمت فعراكم صوع نبگاله کا دیوان مقرر کیا ۔ خان علو شان عبداللہ خاب والی کا شغرح من شفوین کی زیارت سے بسرہ اند وزموکر بارگا ہ شاہی میں واسپیں آیا اور ملائی عالم نے خال زبور لوسورت ومالوه كئے خزا نہ سے ایک لا کھ روبیہ بطور انعا مرممت فرائے ۔ معاومه مواكه وانتنمنه خال مترخثي بانحمه وقلعه واراكبرا باوسك وسويرابيج لأو لووفات پاني په اي اميرا پنے زيانه کا فائل د علائم و بيرتها اوروزند کي سي نفوشي وعمار کے ما تحد کرتا تھا بشکر ماں صوبہ دار ملتا ان حویا دنتا و محصفور میں حاضر تھا۔ تختی گرمی ۱ ول کی خدمت بر مامور کها گیا بیخفی سل چار منزاری چارمنزار سوار کاسنصیدا تھا اب ایک سراری برارسوار کا اضا فرمنطور موا بہت فال مجنی سو مراسدخاں سے بجائية عَيْ تَرى ووم مح عبده برفايز بوايا الدارخان اكبراً إو كا الحروستد فأن قلعه وار تقرر كئه كيم ميداميرفان جومنصب سيء استعفا ديجراكبرا بالأمير مقيم تفاسستره سع الآخر کو فوت مورا محمّدا براہم ومحمّراسمات ومحرّبیقوب اس کے مرا درزا دیے یعنی شیخ میرز ا کے فرز ز فلیعت تعزیت و عنایات شاہی سے سرفراز کئے گئے میثار كے معروضه سے معلومه مواکه محمد افین خال وس رسع الآخر کوشهرمس بہوسخ کمبا۔ اب ُنعاب مدتضیٰ خال یُلا بدخال گُوسسن علی خال و طا میزخان و تخییره کوشکنعت میزند ہو سے ۔ احدُ سَعید خاں بگیم صاحب کی سر کا رمیں دیوان مُتَفِر رکبا گیا آ وَرکبائے اسکے لطف البُدُخا ب وار وغلَّي عراض ممرر كي نهدمت پرسرفرا زكميالًما بأوشا سِزا وه ك و كلار تم بجائي فيض الله فال نوحد اللبعل مقرر فرايا كميا وروس تم يجائك سرلمند فال لو توش سنگی کی خدمت عطامونی ۔

جوبیں جا دی الاکھرسطانتی سترہ آبان کومٹن وزن شمسی منعقد کیا گیا اور با و نتا دنے ڈیا ئی شخت برطبوس فرمایا ٹیمہزا و وں اور امرائے در بار نے سارکہا و عرض کی اور شخص نورزش سلطانی سے نتا دفیرہا یا گیا

جا کُ بِیا ہ کوسلوم موا کسیواجی مرتبہ کئے نے ندرسوت پر محد کرے الٹیم کو تباہ دہر با دکیا اور اس محے معبد والس کیا میرز امحہ دکیل مے شہزا دہ محد معظم کی عرضد اخت مع ایک نبر الشرفیول شمے با دفتا ہ سے لاحظے میں بیٹی کی میں سے معلوم

موا كه نشغرا و وُرُرُ كورك محل ميں نورالنسامكيم و خرسخبرنج تا ني محے بطن ہے فرزیہ نریبہ بیلا ہوا ہے باوشا ہ نے سو بو و کورفیع انشان کے نام سے سوسو مرفر ایا-سر لمندخاں جو لمکہ نواب بالیٰ کے ہمراہ داکن گیا ہوا کھی تا نہ والابرحافہ موا - نهایت فاک صوبه کال کامعزول حاکم ندست اندس بن حاضرموکرشرنت فدم بوسی مصفی یاب مواجهان بنا و نے اس امیر کو و کیمکرز ان سا کست فر ما با گذخوش آمدیدوصفاته ور و پدهیجیین رجب کو حمیابت نما ب وکن روا مندم و ا اوراس ت ماننمه آنتین گرسان دا روارب با سازطلا قبل مرصت موا ا بوضجه مرحمت مهوابه را وُر وب سُلُعه ولدراكوكر ك وزاحها مرسمُكه ولدُسُ سُلُه ووُلَّ بهت بَدا وروسهراب برا درزا و فَه *وبابت غال خلعت وليل واسب ونعجر وشنببر*يم عطبيات سيرسرفراز فرائك كئير جبال بناه ني عموصا درفرا يا كشهزا وول إمرامرا كي لثنيون اوريالكېيول يرفرنگيون يه نتا به زنجراو نه اکے جائيں -حالم كيرى كے إسى سارك زمانه ميں رمضان كاسفدس بهدينا كيا اور فلغت فدا جیار ہم کا آغاز پر آسانی بر کات کاسینہ برہنے رکا یا د شاہ دین بنا و کے عمیر مکت سطانتی کشند منظری کا چه د موان سال *نسروع موا و ولت خانه تا بنی پر مینستو*ر <del>سابق آیمن مزدی کی قنی ا ورمبر جیار جا نب هیش</del> ومسرت کا د ور د ور ه مهدای عبیدانفط مے روز قبلائ عالم نے لعد نماز تخت کا مرانی رطبوس فراکر رعایا کو داد و دیش سے دل شاد ساسنرا دول والمراسي ارار كے سوايين اوشا وك الاحظ ميں ميش موسے -لسُّرُ خاں کے انتقال کی وج سے اسد خا الجنٹیگری ورج اول بر فائز موا حن على خال اسب وخلعت كي عطيه سي مسرفراز فراياً كياسفير كاراسي ممو وشريعيا انح مزارد وببيك انعام خلبت واسب إمازطال ككران بباعطيات سيهره منتط نسرنٹ کرنمعظا میسے فاصد سلی شنے علی خال ہے وعسب کی گھوکڑے اور ششیر ڈ<sup>یرو</sup>از نقرہ شریف مذکور کی عانب سے جہاں نیا و کے ملاحظ میں بیش کی قبلۂ عالم نے قاصر کو تنجرمرصع اوردس منرا رروبيه وانشرنيان اورخلبت سرممت فرمايا يميدم وكارأومي فرتباونه ما کوئش کے عرایف نظر مبارک سیے گزر سے ملائیت کے وقت جہاں پنا و نے ایسے غلعت عطا فرایا ادر دارسی کی ا ما زت و بیشه وقت نمی استیم فلعت ا ور

وس مزارر وبديم مرحت موسف -

بلنگنتوش خان بها وشتمیبرومده و رحمی وسپر کے گران قدرعلمات سے ریگ میں میں کی زیر سریر تا اگر سیسی میں میں میں کا کم سینیں سکرر

سرفراز فر ہا گیا۔ روح النّہ نُمال کے تَبا ول کی دُمِ سے ارا دِت نَمال کو آخت بیگی کا عہدہ عنایت ہواسعا دِت نَمال قاقبًال جو حضور ثنا ہی ہیں ما ضربو اسمعا ابنی شعلقہ خدمت برروا نہ ہوا .

دسین ذی انجیر کونماز قربانی کے سراسم ا دا فر مائے گئے نواب قدسیر پینر بالغ

وگو مِراراربگرگو يانخ بانخ بزارانسرفيان مرمت مُوسَى.

مُحَدَّداً مِنْ فَالْ َحْبُ الْحَكِم حِوْدِهِ وَسَغِرِكُو بِاللَّاهِ مِن مَا ضَرِبُوالطَّفُ النَّهُ فال وامدِ خال شعے درواز وَمُنل خانے تک إسكا استقبال كيا اور حضور ميں ہے آئے

وا عدما من من الرودارة من ما من من من المار من المعلق من الرود ووري من الماريم المورد ووري من الماريم المين الم محدُ المين في نشرت في الماريم من الماريم من الماريم ا

کئے جہاں نیاہ نے خلعت سرمت فراکراس کے احوال کی برسش فرائی ۔ مائمس محہ مہ کوعفت مرتبت فورسس یا نوسگی جماں بنا ہ کی نوشد امن مگڑ

ې یک فرم تو طفت مرجب تور ک بانو پیمهان یا و کوعندا کابد ننا ه نوازخا ل صفوي پیچ رطت فرانی داراب خا ب وخا نه زا دخا ب فرزندان میرز ا

ابوسعيدكونورجها ل بركم كم بمعانيم تقص ملعت اتمى مرثمت بهوا .

فرائے .ارہا ب طرب لیے مثہوراً شا دبسرام خال نے وفات پائی اوراس کے فرزندا ورخوش حال خال کوئبی اتمی خلعت سرمت فرائے گئے ضباا لدین حسیتن م ما د گارمین وٹیڈ میں انسری خال کے نواسے لازمت شاہی میں عاضہ بوکر علقہ

نقعت سے سرفراز فرا نے گئے چوکھ اِن کی فرہج تنومندی کا ڈگرنو وزباک مبارک سے ارثنا وفرا با ہرر وزائیں سے ایک کوشرف باریا بی عطا فرایا گیا .

غَلَىمروان نعالِ أميرالا مِراكا فرزنه نميّه على مبّل ولايت سے مهندوتيان

وار و موا قبلهٔ عالم نے اِس کو خلعت و شهنیکر و خَجَر سرصع و عَلاَقه سروارید و وس ہزار رہیں۔ مرمت فرائے میرکمنو د برا درامالت خال تا زہ ولایت سے دارو ہوا اور و دسری رہیں الا خرقو

جہان بنا ہ نے بارانی طعت شہرا دوں اوراسیران دربارو صوبہ جات کو مرحت فرائے ۔ مبارز خال کے ننا دلہ کی وج سے عارفال ملتان کا صوبہ وار

مقرر فرا یا گیا . ستره مجا دی الا ول بر وزنخشند نواب عفت قباب روش آرامبگر قبانهام کی همشیره نے رطت فرائی مبگرها حب بهتر تن عا دات وعد وخصایل کاممبوعتهیں رفین مرکز مرکز میں میں میں اور ایک میں استعمال کا میں استعمالی کا میں استعمالی کا میں استعمالی کا میں استعمالی کا

ارابیگی کوبرا درگرامی مرتبت بیلی خود بدوتت حفرت جهال بنا ہ کے ماتر بھی۔ عمبت تھی فبائی عالم کو الیں شغبق بہن کی دائی مفارقت کا بیجہ صدمہ ہوالیکن مسرو شخرے ماتمہ راضی ہر ضائے الہٰی ہوئے اور مرحومہ کی روح کو تو اب رسانی شخرے ماتمہ راضی ہر ضائے الہٰی ہوئے اور مرحومہ کی روح کو تو اب رسانی

کی غرض سے خیرات ومبرات نے تنا میراسی علی میں لائے گئے جہال نیاہ نے بیگہ صاحب کے تنام تعلقین کو ثنا ہا نہ نوازش سے سرفراز فراکران کے بدن سے لیاس باتی دورزم ایا۔

ا میان لمک کے سرگر و ومخدامین حال کوعہد ہ وزارت سیرو فرائے کے لئے حضور میں فلب فرایا گلیا اگر میہ سیامیر صائب الرائے اور فہم و فراست وہیا میں ضرب المنٹل ہے لیکن اِس کے ساتھ رعونت وخودلائی ہی اِس کی سرنت میں واخل ہیے اِس کی سرنت میں واخل ہیے ۔ واخل ہیے ۔ محمدُ این خال نے بعض خلات سراج سعروضات کے شطور فرانے میں آ

قبلهٔ عالم سے اصراد کیا اور روز سیا و اِس کو و کیمنیا ٹیدا جہاں نیاونے این خال کو عمدوز ارت سے معزول نیر ماکر کابل کاصوبہ دار مقرر کریا اور نصصت کے وقت خاس نام پینخوبہ صعروباد ہمیں ورز نیل باران فقروباس کو مصدق فرمائیس

خلعت خام وخجرمرضع ما علاقهٔ مروارید ولیل با سازنقره اِس کو مرثمت فرا ہے ۔ انتجار خال ومفتخرخال کا تصویر عاف موا اور اِن کے خطا بات ومثاب

مجال فرائے گئے۔ انتخار خال سَبِف خاں کے بجائے اکھم صوبہ تشمیرا ورمفتخر خال مغتمد خاں کمے عہدہ برحصار دہلی کا قلعہ دار مقرر فرایا گیا۔ جو وجا دی الاخر کومبر خال اله ما دیے معہ ول صوبہ دار نے شرف اہا ہی حال کی قطف انٹار خال نے شکر خا

اد ؛ وحد مشرون معوبہ وار تھے حرف بنا ہی کا ک میا سے کی وختر سے نکاح کیا ا ورزس کوظعت کتندا نی عطامہوا۔

کاسگار خات امیرالامرائی خدست میں روانہ ہوا صوفی ہا ورانوشہ خا<sup>س</sup> والی اور گبنے کا طاحب مقرر موا اور اس کو خلعت دھینچہ مرضع وشمنیروٹرکش مرصت موسیریہ: ایرار خال صویرًاکبرا با دکانا کمرا ورسختہ خال حصار کا خلعہ وارمنقر کریا گیا ۔ جیال بنیا و کومعلوم ہواکہ خالی عالی نشان محدا لگہ خال سفر جیاز سے واپس

موکر بارگاه شانبی میں دوباره ماظر بورہا ہے جہاں بنا و نے الطاب نسروا مذسے آئی مہا زراری و دل حوتی کے لیا ط سے ایک منزار اشرفنیاں اور ایک نقر فی سربیں

ر منت ف راه . سرمت ف راه . سرمت ف راه .

جهاک بناہ کا اکتراہ اوسویں جب کوقبار عالم اکراؤ اوسے دکی رواز ہوئے اورتام سے دلی واپس آنا اوصید انگنی میں مطے فرا کی نیم شعبان کوجہاں بنا و خصر آباد بہو سے اور خوصی ابنے حضرت نواجہ قطب الدین عتبار وحضرت سیخ نصیر لدین جراغ دئی رصندا دیڈ علیما سے مزادات پر انوار کی زیارت سے فیض یاب مہوئے اور مردد

دی رحمه الله میرات مرادک برا تو اری ریارت سے میس یا ب ہوسے اور مرد مقابات متبرکہ کے محا ورین کو ایک مزر ریاریخ سو روبیہ سرصت فرائے۔

عَلَدُ عالم سعا وت زيارت مُصَلِّ فَرَاكرهم مُسْرَامِتُ شَابِي مِن كَسْسريين

فرا ميوكسے -

وشهزا وه مخداعطر مح محل مي سلم صاحب كي بطن سے فرزند بيدا سوا حیبتین شعبان کو تولد فرزیاری ندرمیغ ایک بنرانشرنی شنرا د ه کی ما نب سے لاحظ عالی میں میٹی ہوئی نبلۂ عالم سے ندر قبول فسر ماکر سولو دکو حوال سخت کے اوست موسوم فرایا۔

خان والاُشَا بَ عبدا بينه خار تعبلهُ عالم ك ورود سيمبل وبي بيوخ يكا تھا۔ اید فاں وہبومنہ فان فان مُرکُورکو یا دِ نثا ہ کےحضورمیں لا سے ا ورجہا کی بناہ نے و و سرزارا نسرفیا ک اور کیاس قاب طعام خاب ند کور کی فرود کا دبرردا نیفرائیف میرخاں جواپنے منصب سے برطرف کر دیا گیا تھا دوبارہ عہدے بر

ميرمهو و كوخطا ب عقيدت خاب ومنصب مك منزاري جهارصدسوار مرصت ہوا۔ چونبہ کا متعمان کوفخرامین خاں کے میش کش نفیی و وسوانسی وانسائے سرواریڈمتی ایک لاکھ یاننج ئنبرار روپیہ اور بچاس محصور سے جہاں نیا و کے لاتنظے میں میں مورے اور امین فال کو قبول ندر کا شرف ماس موا۔

حلو*یش عالمو کسری کے*ا اِسی مبارک زما نہ میں رمضان کا متقدس مہین*ہ آیا* اور شاہی جو و سال یانز دیم کا آغاز او اصان کے بارندہ ابر نے اہل عاجت کی گفت امید کوسیرا ب مطابق تششنا البحري أفرايا شهزا دون وامبرون بيئ مناصب مين اضاً فه نسيراكر با رفناه وريا نوال في كاك خو ارول كو طرح الأح كى تعتو ب سفيفن اب فرايا -

عقیدت ماں نے روح ایڈ فار کی وختر سے عقدکیا اورا سےخلر

تخذاني مرصت نزدا باكاسكارخال ومبغرخال ليسران بهونتدارخال نانكرمهوبه بربإن يو ير منعت مال عالم كرى بن المنظم فال جرا يجرى من فيربر باك يوملي بي وفات یا نی بھی نتا ہی مازست میں حاضر مواسے اور طرح کھرے کی نو از مشوک و عنایات سے سرفراز کے گئے۔

موشدار خاں کے انتقال برسختار خان صوبہ خاندلس کا عاکم بیقر فرالی أيااعتقا دخال ايني برا دراميرا لامراسه ملاقات كرنب كمير تسئ كيا تعاتقدير البخاصة اس امیرنے دہیں وفات یا فی تبار عالم نے اس سے فرز زمحد یا بر کو خلات تعربیا مرمت فراگراس گوسوگواری کے خم سے آزاد فرایا جہاں بنیا ہ نے اعتقاد خال کی وفات برخو دامیرا لامرا کوسمی خلعت مائنی فاسط تعزیت روانه فراگرسرفرانر کیا ۔اعتقاد خال مرحو مفقیر و وست احلازا ومشرب امیر تصالیس کی مدت لیسند طبعیت نے بے نئیا رکلمات واشال خود ایجاد کی تعیس جوزبان زوعب مرو خاص ہیں و

ما سیب به به به فرقه از از من اس واقعه کو وکیمکر حیرت کرینگے که ایک بے سرویاخون کے جن کو میں نار بڑی خاکرو ب سوی اوروگر کو تیم کی کہتے ہیں خوج اورا ذل وائل تصے سرکشی کا را و دکیا - اس جن نصیب کروہ کی گفتہ ہیں خوج کی اس جن نصیب کروہ کی گاتھ صدائی نے ایس جن نصیب کروہ کی اور خود پر تئی نے ایسا ول و داغ پر کا تفصل نے نوب کا اور خود پر تئی نے ایسا ول و داغ پر تنصف کرنے عصیان وران و اس کو آیا و ماکیا کہ این سے سرخو د اِن سے کا نہ و معول پر بارگر ال موگئے ۔

ق مد وللموں پر بار برائ ہوئے ۔ ۔ بمقضائے شل شہور صبید راجو ل امل آید سو سے صبیا و رود . اس ناعا مشر مند نام سند مند مند مند مند کر مند راجو کا فرق کا کی ساک

ا ندلیش نیر تو نے باوشا و عالم دعالمیا ک محے خلاف شوقیں بریا کی ۔ منا کو تفصیل کے تفریق

اس اجال کی تفضیل یہ ہے کہ ایک حشرانبو وگرو و مفیدوں کا جومبوات کا ہائٹندہ تفاحشرات الارض کی طرح زمین سے دنعیائل پڑا ورمورو ملخ کی طرح مع ہوکرسا ہنے آیا۔

به به به کتیجه میں کہ إن شور ونتیتوں کاعقید ویہ ہے کہ یاگرو داینے کوزنہ وُمِجَّ جانیا اوریہ مجسلا ہے کہ اگر ایک انیں سے تل ہو گا تو اس کی مگرستنر آسٹنخاص مدا مدیجہ

پیتر بر مختصریه سیوکدایسے یا نجے مزار تصدوں نے نار نول کے نوات میں فتر و مفاد کا روات کے نوات میں فتر و نوات کرکے شاہی تصبات ویر گذا ت کو تمب ہ و بر با دکر سنے نگے ۔

طا مرخال فو مدارا رنول نے اپنے ہیں مقابلہ کی طاقت نے نگ اور اس فی مرخال فو مدارا رنول نے اپنے ہیں مقابلہ کی طاقت نے نگ اور اس فی مراد موجوں اس کے استیمال پر یو رس نوم فرانی جمیلیں ذی تعدہ کو رسانداز ماں توب خاندگی

فوج و حا مدخاں چوکی خاصد اور نیزا پنے باپ سید مرتضیٰ خاں کے پاپنے سوسوار دیں او مجبیٰ خاں رومی خاں و کال الدین ولد ولیرخاں ویر دل بسرفیروز خاں سیو اتی واسفندیا رُخبی و با و شامزازادد کی اکبر متے اپنے سرکار کی مجیبت کے اِن اِنشرار کے مشل و تویدکر نے کے لئے روا نہ فرائے گئے ۔

شاہی نوج نوائے نار نول میں ہیونچی اور فتنز پر دازوں نے اِن امیرو<sup>ں</sup> کا مقالبہ کیا ۔ با وجو دہے سروسا انی کے بے دینوں نے اِن پرانے افسا نوں کو جو مندووں کی کتا بول میں سرقوم میں تاز وکر دیا اور السیندگی صطلاع سے سوانت یہ منگامہ کاراز میں قبا بھا رنچھ کا نمونہ بن کیا۔

منمانوں نے ہی بی دولیری کے ساتمد محد کیا اور فند پر وازوں کے نوں سے اپنی تلوا واور محرکہ کیا اور فند پر وازوں کے نوں سے اپنی تلوا واور محرکہ جنگ کی زمین کو سیراب کر دیا ۔ نندید وخو نریز لڑائی ہو فی میں امرائے شاہی نے اپنی خال نے باخصوں جو سرمر وانگی و کھائے ۔ اکثر نتا ہی امیر و میا ہی سیدان جنگ میں کا مرائے کیکن اخر کا راقعبال عالم گیری نے اپنی نادیگ و کھایا ۔ اور حربیت سعرکہ کا رزار کے لئر و و ہوئے میلیانوں نے برن کا نعاقب کر کے مفدول کے ایک بہت بڑے گرو و و کو کال مواج کو کال فی مندی کی مار نول برن اخترار کے من وجو و سے باک ہوا اور ال کست کو فیج کی مندی کی ماتھ حضور تا ہی میں ما ضرموئے ۔

با دنتا ه فداه نوازنے امیروس کی جان ٹاری کی بید تعریف فرمائی .
رعد انداز خال کوشجا عت خال کا خطاب مرصت موا اور اس کے اس سعب
پی اضافہ ہوا اور اب سه سرار یا نضدی و و مزارسوا رکے مرتب پر خایز کیا گیا۔
حار خال کیلی خال رومی خال و نحبیب خال خرض که تمام خرو و بزرگ حضوں نے
اس معرکہ کارزا میں جان نثاری کی تھی اضافہ و ضعت کے طبات سے سرفراز فرائے گئے۔
اس معرکہ کارزا میں جان نثاری کی تھی اضافہ و ضعت کے طبات سے سرفراز فرائے گئے۔
مراین خال کی اکامی ما صان بیت کو معلوم ہے کہ جس طرح نتے و نصرت محطا کرنا
اور جیبرے واپی کا بیان خدا کے قب افتدار میں سے اسی طرح وشمن سے متعالی میں
اور جیبرے واپی کا بیان خدا کے قب افتدار میں سے اسی طرح وشمن سے متعالی میں

الى يرمول فرايا -

نا کا مدیسا کرنائمی اسی قا در مطلق کے إت ب کے کسی فرد کا دنیا بیس معززو ما تو تبرمونا محض خلنل الهلي برمنحصر ہے جس میں انسان کو ذرہ پر ارتھی وُل نہیں ہے۔ عامرً قاعده سے کہ اگر نقد ہر ہے تدہیر کا ساتھہ دیا توا نسان بیدار سغیز نوش فکر و ملند لها لغ کملا این اور اگر قست نے یا وری نه کی نومریا سدا لٹا پر اسے اور غریب انسان گھرائے وتیرہ نجت وغیرہ دلخراتس نا ہول سے یا وکرا ہا گا ہے ۔ ند كورة بالامل صبح معنول بي مخراين خال برصا وتن آياكه بها ميريز \_ جا ہ وجلال وشوکت وشنت کے ساتھہ کا اِل روا نہ ہوا تا کہ شور ہ بیثت اِ فغا نو ں سکے فنتنذكو فردك ورائبي نوائش كے مطابق حرایف كے سريريونے كيا اوروشسن الكل الليك فالبرمي أكبالسيكين تقدير في تدبير كاما تعدنه ويا اوره ما المقطعام طل مؤلبا. اس دا نعه کافیصیلینیان به ہے کہ تمکرامین خاں نے تمییری مستعمر کو کوئن میسرسند عبور کرنبیکا ارا د و کیا ۔ اِس امیر کو اطلاع کی که افغا نوزن نہیے پیشعلو مرکبے کر مخدامین نا ں ان کی سرکونی و استیصال کے لئے آر ایسیے درہ کو ہائل شدکر وہا نخرا بین خال نے اِس نجر کو کچھ اسمیت نه دی اور پشتجه کر که حربیت کو یا نخال کرومنا بچد آ را ن ہے آگئے فدم مڑ معا یا ۔ د وران عبور میں جیند پر از لیٹہ آنخاص کی سوئے تدبیر سيدان پريمي و ہي ما و شميش آيا جو حضرت عرش آشياني اکبر ما د ننا و سمے عہب بس زين خال كوكه تحجم الوالفتح وراح بسرمبر كسسا منع آياتها به انعا نواب مے مربیا رطرف سے جوم کر کے ان برنم و سر کی او ما تروع كروى إلى نظر كامحت برا آنده مونغ لكا اور كھوڑ نے اور ہتى ایک دوسرے برگرنے لگے۔ اس حا و تدمین اگر چه شرار اشتحاص بهاله کی اندی سے نماروں نیس گرکر ایک موسے کیکن محدُ امین خال نے فرط غیرت سے حان نمّا ری بر کربہن با ندعی گراسکے الازماس كويارول طرف سے كميركر معركة كارزور سے ملامت مے أسے ديثه فال خرز ٹر طبوالٹڈ فال اسی سورکہ میں نتل موا ا<sup>ا</sup> دراین فال تام مال واسا ب سے دستی<sup>م ا</sup> موكريه حال تنا ولا مجدر وابيس آيا ۔

تمین محرم کو فدائی خاں لامور سے بشا ورروانہ ہوا بین محسد سر لمندخاں کا مدارخا ل کے تغیرسے اکر آبا و کا کا ظرمتعررکیا گیا اورسر لمندخاں سے بجا مصلتفت نمال واروغرنها مباي خابوشيين فرا يأكميا تيض الناد فكأل كوملعت خامس وانعب بإساز طلار مرمت موا اوربه امير سراداً با وروانه كيا كميا.

مِرِدا للّٰهُ فال كومينٌ مرا رروبيه مرمت موبي سيف فال كوشدنشين م دیجا تھا اس کو دوبارہ عبدہ لازمت عطا ہوا اور ضعمت وشمثیر کے ساتھ اسپنے

صب برسی بال رفراما کما ۔

بروسلینها اسی مسرت انگیزز ما نیمی باوشاه زرو و محدّاکبرسیم شن کنخدا لی کا لو محضِّنُ تَحَدُّنَىٰ انعقا ومِوَا يسليمه بَا نوبتُكُم وخَرْسَهْراد وسليما ل شكَّوه كو نواب تدسيه گوبرارار سگم نے اپنی فرزندی میں سے کرمیزا دی کی پروش نی تنی نشنرا و و مخراکبر کا تکاح شهرا دی کے ماتحہ کیا گیا اور گوہرا رابیگی صاحبہ کے در وولت *پرختن منعقد ب*ہوا ۔

فبلهُ عالم نے شہنرا ووسوصو ف کو چار لا کھ روییہ نقد وخلعت خاص مانمیم أسيتن وكلني ورمنو په کمرضع او آلا اورسهره سروارید روع نی محدوژے وحمت فرات -دوسرى رس الاول كوسورها سى يس حضرت مند كان والاكي وكالت يس قاضي القصّاة عبدالو إب <u>نصخطية نكاح يُرمع</u>ا اوريا يخ لا كه ك*ي رقم كابين قرار* یا ئی ۔ حاضرمن محلس نے سیار کیا وعرض کی اور پانخ کموٹری شک گزرنے کیے جعد شبزا د و محدًا كبرسوار موا ا ورضبرا و ومحدٌ عظم وكبني اللك الدفال وميرفال و نا مدار فا ب وخیره امرائے کیار شہزا و و سے ساتھ موسے ولی وروازے سے فور تدسم كيمل كب وورويه مانس كے باڑے با ندمكر روشني كا انتظام كيا كيا تعسا. ص نی ومہ ہے ایک عمل وکنش نظار و تعا آتش مازی کی کثرت واقعام ہے اطرین حیرست زو و تصعیر غرض ک<sup>و</sup>ش ثنا دی بیمد ثنا ن وشوکت واً رائش کے ما**ت** 

انجام أیا اور عروس کا جودرج شہزا و سے محمل میں بیونجا ویاگ ۔ معروضه میں کیا گیا کہ شہزا و ومحد منظومب فرا ان شرب فدم ہوس کھے

لئے روانہ مرد مسے ہیں ۔ تو یں رہیع الآخر کوشہزا و کو ندکورمضور ملی میں حاضر ہوسے

ا درحهان بنا ه نے خلعت خاصه رتنمثیر ما ساز مرضع و ما لا نے مروا رید و اورسیی اورا یک لا کمورِ و بیدی رقم مرتمت فره ای با دننا ه زا د و محدُ سعزالدین و محدُ اعظم برینتا با بذنوزش نرا فن كُنِّي

هِ وسری جادی الآخر کومحرٌ شائشِ با نو بیگم و ختر شنراه مرانخش محرٌ عا ولدخوا حاطا مرنقتنندى كيصالة عقدمي وى لمى مسرلند فال وقامى عبدالوباب و للمحمَّد ليقوب محلس عقد مي ما ضر تحصه .

چھنٹیل اربح کو ہارہ گا ہ والا کے دو فدیم تمکنوار وزیر فال ومحد طا ہرنے وفات یا نی میرخال بمائے وزیرخال سے او و کا صولہ وارمقررکیا گیا اورسرلزنظ

ہت فال کے تغیر سے صوبہ داراکر آبا د بنالیاگی منل فال اسکے تغیر سے نوسٹ

کی خسارمت پر امورموا ۔

مخرَظ سرّوريمي والاثنا ہي حومب انحکم من على خال كى ديوان وارى بر شیمن تمعا اپنی پرزمانی و برا فعانی کی وجه سے واحب انقتل مہو پیجا تھا اِنگیل چرکئے لماعوض وجببه تحصمغروضه تحصمطا بق شرعاً اسكانتل واحب يتمجيها كبرا ورمحسب و

سے آننا کہ والا برما ضرکها گیا تھا تحیادُ عالم مے شفعتت بزرگا نہ سے المدعفت

ض ب مرالينها سَبِيْم ابني وَنَعْتر نبكِ اختر كوفعلزا دو ندكور ك مها لاعقدي ديا. قاضي عبدالوباب وتينخ نظام وسختا ورفال ودريا فال كي حضورتين تطبهُ نكاح

لتفت غال حونمېزا د ، ممرُ سلطان وسپېژسکو ه کوقلېد گوالبارسے کینے گی<sub>ا شخ</sub>صا خدمت نتا ہی میں حا ضرم ہو ا اور جہا ل نیا ہ نے صحی دیاکہ دونول نع<sub>امِ دا</sub>ی قلعومليم گڙھ مي سڪونٽ نيرير مول <u>-</u>

التيس نارئخ نوجهال بنيا ه نتبغراد ومخدسفكمر تحيم كاك برتشرليف فرا مو ئے درواز کالیم گذمہ کے لی سے با دشا وزا واسے کی حربی تک زریفت و میکرمیش قیمت کیرول کا فرش تحمیا مروانتما مها ل نیا و نے نسہزا دہ کے بیٹی کشر تبول فر ما سے اور حرم مراکو والی موسے۔

نهزاه وهم اکبر نبست بزاری دو منزار سوا رمی منصب می دو منزار ا

كا ور دضا فه فسراً يا كميا ـ

جوامبر خانه نوت مواتیخض غراکا بیجه خیرخود و نتصا خداغریش زمت کرے۔ محمد معرفان میں مورد جدمیر م

میمنوسی میمنوسی محرم کوندائی خال لامپورسے پیشاور رواز موا بیچومیں مسفسہ کو محدا بین خال احمراً باو گجرات کاصوبہ وار مقرر مہوا اِس کامنصب شش منراری نیج مزار سوار شعاا ب زخی بزاری پنج مزار سوا رکے منصب پر سجال رہاجہاں بناہ نے صحم واکہ بلا سنا ندُنشا ہی پر ما خرمویے اپنی خدمت پر دوانہ مہوائے مہابت خال جوصور میں ما خرموکر دکن کی ہم پر روانہ مہوا تھا انتحا نوں کے ساتنے من سلوک کرنے کی منا پر سعنوری سے ممنوع فرار واکل ۔ اسلامہ خال نے اسینے قبائل وفرز ندسور میسی مختار ہیگ

کے طلب کرنے میں لیت وسل سند کا الم ابن تھا اور اسی لیس ویش کی وجد اسے و واست حضوری سے محر وم موکر اجین میں نیا م ندر تھا ۔عمدۃ اللک بہا درخاں کی سفارش سے سفسب بربحالی فراکر خان ندکور کی فوج ایس شال کیا گیا ۔ امرال مراکز خان ندکور کی فوج ایس شال کیا گیا ۔ امرال مراکز خان ندکور کی فوج ایس شال کیا گیا ۔ امرال مراکز خان ندکور کی فوج ایس شال کیا گیا ۔ امرال مراکز خان ندکور کی فوج ایس شال کیا گیا ۔ امرال مراکز خان میں خانوں

سنسب پر جان فرار خان مدنوری فوب میں حال کہا ۔ کے لید ارب قبال کو لبھر سے مصطلب کر لمیا ۔

حکوس کا کوئیری سے اس مبارک را نے میں دسطان کامپیندایا اور محمالی کے مطابق سال نتا مزد کی آغاز اعام سلما نول نے اس مقدس ماہ سے برکات مامل کرنے پرکربہت سطان مسلمت کیجی آبازی مارشاہ دیں بناہ نے نام ماہ صوم وصلواۃ واعتکاف میں آبست میں یا۔ یہ مقدش مہینہ تام ہواا در ہلال عریدانتی اسمان پر نبو وار مواصدائے مبادئ کاشور وئل لمبند ہوا: نمائہ عالم ہاتھی پرسوار ہو کر نماز عیدا وافر انے کے لئے عید گاہ تشریف کے گئے فراخت نماز کے بھار مرسراوالیس موئے۔

عیدے دوسرے روز با دختاہ دیر مینا و نے تخت کا مرانی پرطوس فرایا ماں نما ہے نتیزاد و تر معظم کو طعنت یا نہیں استیں و الاسے مردارید وایک لاکہ رہے۔

تمنزاد فمرعظم فالعت بانبية اسس كعطي سه مرفران فراك عل

شهزا وه می اکبر کوطر کا مرصع سرصت مبوانجنی الملک اسدفال ونیز دیگرخره وزرگ طرح طرح کی نوازشول و النما بات سے مسرفراز فرمائے گئے اور تمام حا خرین کو علے قدر مرانب مجا برات واسپ فویل و فلعت مرصت بهوئے ۔ ثنا ہی ارائیبن سے روز میوں اورمناصب میں مندر کہ ذیل اضافے فرمائے گئے ۔

شهزاده مطامعظم السب بنراري يأنزده بنرارسوار - اضافه و هنراري

ينى مېرارسوار -

سلطان مغزالدین روز مینه اسل ایک سویجاس رو پهیه - اضا فهیجایس روپه ملطان فخرمنطیح روزانه ایک سوروپیه افیها نیر بجایس روپهیه با د شنا ۵ ز ۶ و و ل وامرائ کبار کے پیش کش لاخطاعاتی میں گزرا ندے گئے تما رہنجا دیمٹ کی نمینت بیجایس لا کھ روپپه انداز ۵ کی نمی -

دنیا دارسیا بورسحندرعا دل نمال کے طاحب نے آلات جواہر ومرضع فتا ہی فاجب نے آلات جواہر ومرضع فتا ہی فاحب نے الات جواہر ومرضع فتا ہی فلاحظہ میں بیش کئے ۔عدوالله قطب الملک، دنیا وارموالد الدان کے سمالیت اسباب وجواہر فط و من بین الدر کررانے ۔ محم ننا ہی صا در ہواکد اِن کے سمالیت مہو۔ کے سما وضد میں بین الدوید نفر مرصت مہو۔

قہنرا وہ فرام خلاکے وکل کے تغییر سے بہا در نال خان جہاں بہادر کے خطاب سے دکن کا صوبہ وار تقریب کا کے تغییر سے بہا در نال خان جہاں بہادر کے خطاب اسے دکن کا صوبہ وار مقرر ہوا جہاں نیاہ نے خان جہال کے منصب میں بنرار سوار ول کا اضافہ فربا رطعت خاصہ دجم و صور مص کر زبروا رول کی سعرفت اس کی بے رواز ہم وار اور اس کے جا فر صدار مقرر فربا یا گیا میرا براہ سیم کو کا رطلب خال کا خطاب وارور اس کے جا و حشرت میں ترن ہوئی میرالوج بھے محالی مرخد تلی خال وار و غروا و تصبیح مقدر ہوا۔

و مانت خال حوفن تحوم میں بے نبطہ اِمّنا دنھا فوت ہوا۔ وابواْنگن کرستم اَفکن وشیرافکن اس کے فرزندول کوظعت اِنٹی مرطا ہو ہے .

کر در در ایس کا جیمتان کی جیمتاریخ کو با و ثنا « شنعت پنا ہ سے حکم سے مطابق دارا ہما نے شہرا در می محاسلطان ونلہنرا و دسپہر شکو ہ کو دلوال نوالگا ہ میں بادشا ہ سے مصنور بس بیش کیا دو نول شہرا دیسے شرف قدم بوسی سے بہرہ یاب ہودے اورجہان بناہ

وہ لائے مرواریدوسہر کو مروارید سرصت فرمائے گئے ۔ ملکہ تقد نس نقاب کو مرآرا بگیم وجمیدہ با نو برگیم نے رسوم کمٹرائی کو انجاء دیا ، افتحار خان کشید کی خدمت کسے علیمدہ ہوکر نشا ورروانہ موا ، با و شاہ زاوہ

تورسلطان کوباره مزار نشهراه و میبهر کو و جوین ار و فهراده ایز دخش کو جهار مزاد سالانه کے وفالیف مرحمت موکے جوشی و نفیده کوسیف الند مشرف نوش فان کے عرض کیا کہ ایک سیشکار نے خواب و کیھا کہ ایک شخص شمشیر بر سہنہ اسموس کے موسی اِس کے مقالمہ کو تیا رہے میزنیکا رخواب سے سیدار مواا ور اسینے کو زخمی واپنی

ششيركو برمينه إياس

مولاً مولاً من کوشهرا ده محد سفه مکم شاهی کے مطابق صفرت خوام قطب لدین مجتنیا روحیته الله عیر کے مزار برا نوار کی زیارت کے لئے گئے اور ایک ہزار کی ترسم درگاه میں ندر میں کی ۔ امسی اریخ باوشاه زاوه محد سلطان مجی ورگاه مذکور بر مافر ہوں اور پاینے سور دیں ندر تینیں کی ۔ ﴿

یم وی انجد کوار خال نے نیابت دایوانی سے متعفاء دافل کمیا مہاں نیاہ نے صلم دیاکہ انت خار د بوان خاصہ د کفایت خال دایوان تن صبی ایک ہیں

دیوان اطلے کی مبر کے نیمے نتبت کر ہے مهات دیوانی کوانحا مردیں۔ فرحام برلاش في ابني وختر كى نبت اينے بهشرزاد و سے كى كى كى كى کی مدمنرامی وزبان در ازی کی و صرحت صفات میں کہ بیعورت خرب الشل طبخی *اس نسبت کوترک کرویا - اِس زما نه مین فرها مراهک کی فوحداری سے معزول ہوگا* مصورمیں حاضر موا فینسدمام کی مین نے اپنے فرزند کو اس امرکی ترغیب و تی کہ فروام كوور بارخاص وعام ميل إوننا و محصفو رمي تل كرے مرزيه أسس كو وه وصوره عن عن كي . ورت نے اینا برقع اس کے چر دیر ڈالکر کما کہ یا تومیہ سے مکو کی تعیار ورنه اِس کوبینکر کھرس مور توں کی طرح مینک ۔ لاکے نے نا جار ا س مے محکم کی تعمیل ی ما زمنی ا ورمکوس شا ہی میں حمکہ خاص وعامرانیی امرائلی ہیں مطرو صنا س کسی نہ نسی طرح فرمام سے قریب گیا اور ایک زنم کاری سے اس <del>دور</del> تو فیرتنفس کوخاک وحون میں ملٰ دیا ۔مجرمہ نے اراد ہ کیا کہ نیراری میولیکن ظاہر ، كه خون ناحق اینا رنگ و كها تا ہے ا ورسوت قال كوسمى تقتول كے باس سلاتی ويتحض كزنماد كرنمن تبدخا مسيجد ياكرا ويوشى ذى أبجه كو ككنة فضابيس مقدم يشرموا مقتول کے وارث بعنی اِس کی زوجہ اور اِس کی وختر زوجہ علی گلی بر لاس عدالت میں ما خرنے جیاں بنا ہ نے ورثا ہتھتول سے درخواسٹ کی کہ خون قال سے درگزریب کسین این کوخفو تقصیه کی توفیق نه مرد نی ا در نوجوان قال سی حوض حلوخاً برخام وعام کے روبروتہ تینج کیا عمیا مقتول کی لانس اس کی ماں کو جوفلہ کے درداز ه پر رخه پر سوار محفری می حواله کی گئی۔ دسونِّي ذي ايجي كوتىبارُ عا لحرنے نازعيد الفيٰ اوا فرما ئي جارو*ن شهرَاد*َ با دنتا ہ کے حضور میں ماخرتھے تمیلا عالم نے اپنے وست ممارک سے گوسفنڈ ویک فَرَ ما بِيُ ا ورَضِهَرًا دِ ومُحَارِّسُلطان شحصب أنكم أ ونث ئي قبرا بي كي- واسپي ميں ايك د بوا نەصورت تخض سوارى ميارك كے فرايب كا ا ورامک لکۇي مارى لکۇ ئىخت سے استحار اندسے مرارک رہائی فرزیر وار اِسکو کون رکر کے مضور میں لا سے اِ رشاہ لرم كتر في اس كى رباني كالمخم ما در فرايا -

چو د ه زالحه کو با دمشا ه زا د ه ممد کام مخب . ان تنمه و ماسكه والزب تنكم ميران را جسم سكمه اين باب كي و فات کے بعد آسا نہ ثنا ہی پر ما ضربو نے ہرسہ التنحاص کو خلعت مرمت بہوا میرزا نال منویپرنو حدارارا برج نبے وفات یائی۔ فیران والات ن مها در مواکه فان تبیال بها در کو ایری مرمست فرما ما گما و ہ نحو د اِس کا انتظام کر کے ۔ روب النَّدْمَال ولدُّنين المنَّا فالله وماموتي كانو عدار مقدر فرا يأكما إنَّى فا التحتى صوئة وكن في وفات يائي اور مرشدهي فان اللي جكه مقدر بوا . موا محرم کو جہاں بناہ کو معلوم ہوا کہ مہاہت خاں حوالی لیشا و ربینی باغ طفرہے کو ج کراہے کا بل روہ نہ ہوا ۔ سرملند کا ل کومکم ہوا کہ وفرتسر تیت والاشا ہی کی تی گرانی کر ۔ گیاره ربیع الاول کومعروضه میش موا که دِوبیرسیه د وساعت میشتر أفتاب كي كردنوس قزح كالمالمووار مواا ورساته كفري فألم ربا-تیره ربع الآخر کو با و شاه زا ده محد منظم کی زوه میبی و نفتر عبدالمومن نے وفات إن جمال تبين وسعرمان سي سينسزاده أك مكان مي تشرف فرابوك ا ور فا تحدم خفرت برصك كتى برسوار وولت خان كو واليس أسع . اٹھائمیں اینے کو داتعات وکن کے معروضہ سے معلوم ہو اکرکی دلدمي منكحه فويث ببوا ستره با دى الاول كربا و شاه زا وه عمد اكبر كي على من فروند بيم الهوا ا در موبو د عمد الولاب كے ام يہ موسوم كيا كيا - بائيس ما دى الاحركوبا وشاه داد ل سرامیں لڑکا پیلدا ہوا ، وہاب ان بنا ہ نے نو دار وجب موجمب زمیدار کما یون اینے اکسیس فتا ہی شکر سے در دواوران کی تاخت والج

کی وجه سے بیجذموت ز د و موکنیا تھا میدمرتھنی کی مفارش سے مہاں بیا و نے عنوقتھ

نرہا کر زمیندار ندکور کوملئین فرہ پا بسپیر مرتعنیٰ خا ں نے حایہ خاں کو ہرایت کی کہ ز میندار کما یوں کے فرزند کو بارگا ہ شا ہی میں ما فرکرے ما مرخا س نے دوسری رحب كواميدوار كرمت تايى كوباركاه والاس طافركيا فرزندر ميندار في ایک نبراراشرفیال ا ورمین مبرارروپیچ رقم ندرالیش کی ا ورعطائے خلعت سے سرفراز فرايا گيا-

دیارایران کے وقایع سے معلوم ہوا کرشہرنیشالورومرات وشیراز

دمین میں ومنس کھتے۔

خان جیا سنے سے کوس کا دھا واکرمے سبوائی کو فائش شکست وی ا ورحربین کومنعلوب و بیباکر کے بیے شمار ال غنیمت حاصل کیا خان ندکور نے تمام ال ننيمت وليب كنور تح مراه إركاه عالى مي ادمال كبا كتيس رمب كو ال يواكم تّا ہی ملا خطے مِن میں میوا اور فعان جہا ل مے منصب میں ایک ہزارسواروں كااضا ففرا ياكبا-

و مارفان بگام کے مین با وں تھے کوہستان کما یوں سے حضور شاہی میں ما خرکیا گیا۔

نیض اللّٰہ فاں سرا واً إ و سے ما خرم و کرشرون الازمت سے

مهرفرازببوا –

ہمابیت خاں نے انغا نوں کو قرار دائعی سنبیہ کرنے سیے ثیم یوشی كى ا در اس ما عى كر د و كومبياك جائية تما يا أل زكيا بلكه مربيف سط أالمخيروشا به سلامت کیکرد کال روانه برگی "تعلیه عالم کو خان ند کورگی به ا والیندنه آگی اور مها ں بنا ویجے حکم سے سترہ شعبان کوشھاعت نیاں ان پرخمتوں کی سرزنش وتنبيه کے لئے کٹیر ٹوج ورماز و رہا ان مے مما تحد رخصت ہوا۔ تبلام مالم نے فان ندكور كوظعت خاص وجيعة مرصع والسي عربي باساز هلا مرمت فراكران كم منعب میں یا تفری یا تفدیسوار کا اضا فرفرایا۔

سرفراز نعاب توب نبائه نيابت يرمنعين بهواا وزمدمت كارخسال تلى وارى معد دار مال مل خاز كى نيابت برا مورفراك كك -

شماعت خال کے تامہ ہمراہی کلی فدر مراتب نلعت وشمٹیر و اسٹ افیات ، مح عطیات سے سرفراز کئے گئے ۔ میں کی کم کیبری کے ارمضا ک کا مقدس ہوبنہ شسرہ سے ہوا ا وراکتا ڈشاری سے غلنگر شادہ سال مفدلتر کا آغاز البد موا ۔ ا معیام کی ا مد نے اہل عالم کو ہرطرح کے دمینی مطانق تکشیکی و دنیا وی برکات کا امید وارنبایا. بَا دِنْنَا وَتَقْيَقْتُ ثَنَّاسٍ وَتَى بِينِدِ عِنْ مَا هِ رَمِضًا لَ شَا زِروز كَي عباوت وطاعبت میرکسبسد کیا۔ کاربر دازان سلطنت منے حتن طوم سے انتقاد كا انتظامه نتسروع كيايصا مركازا ننتخر بوداا دربا دننياه ديب بناه فيم نماز مرانفط ا وافير ما في نما زيس لعد حو د وسنجا كا ما زار گرمه جوا - ابل حاحت كي ارز ويين مرائيل ا ورُحردر وبزرگ جواهرات واضافه و مناصب وخلعت واسب محیل وغیرو مختلف عطیات سے سرفراً ز فرائے گئے ۔ شہزا دگا ن والا تدروا میران نا راد کے شحا بین حضور ترسیس بوئے۔ وران کوشرت قبولیت عطا بہوا مبيرتوامه الدين صدرتكمر وايران برا درخليفه سلطاك وزبرملكت ايلان کے طالع ملندیے یا دری کی ا وراستے سندوںتیا ن صنت نشان ہے آیا جوننوال کو صدرموصوف نے نسرف ملازمت حاصل کیا اورتعلامالم کی مرحت مسروانہ ہے سرفرا زببوا بهجهال بنياه بينمه ميرتوامه الدين كوخليت خامل وحمد صرمت ماسول لثارة وعلافة مرواريد وشمير بالهاز والبير إكل مرت وعصا ووس منزار كرديية مسرتوامه الدين رفنته رفنته خرطاب خاني ومنصب سمه منزاري وسرسنداه یا مفدسوار سیے سرفرا زکیا گیا توا مرالدین سے فرز بمسی صدراً لدین کوخلعت ونشنيه مابها زمرصع وشعب بهفت صدملي ايك صديسوار مرثمت ببواء ميرابرابهم ولتشيخ ميرزيار نتحرين نتمر فيبن يسح ببرواند وزموكرآت والابر ما ضربواا ورمنصب مزارد بالضدى سواركى مرحمت خسروانه سيه

ا رہوا میم صالح خال نے و فات یا نی ا ور میم من د دیگر فرزندا ن سرحوم دنیم کے اعزہ کوخلیت ہاتمی عطا ہو سے جیجہ مرحوم کے بجا سے محد علی خال کمیسر تصرت خال دار و خد کوکیراق خانہ مفرر ہوا۔

ميرعبدالرملن ولداسلام خال، مرحوم حاجب حباراً ومقرر فراياليا.

يسوير، فرى المحج توقيل عالم ناز ورسم قرا بي ا دافر المديد شبيط عريدة وتشريب لي عليه.

شجاعت فاں کی بلاکت ا ورا کندا ہا ہے گر اگر کوئل کہریہ سے عبورکرنے کاخواہا شاہبی شکر کاحم بلیدال کیعلرف [تھا اس امیر نے مشکراترا متہ کریے قدمہ اسکے بڑھا کے

کورچ کرا <sub>ا</sub>ز را برای پیسرک

ر من کوئر وہ جو کمیں گاہ میں تقیم نتھا ایک تنگی بہاڑی راہ بر ننجاء کہ فال سے مقال کے مقال کا مقال کا مقال کا مقال کے مقال کا کا کا مقال کا مق

جاں نتاری میں کا مرآیا۔ تبدہ پر ورکو اسیسے باخلاص وَکم طال لازم کی موشفہ ونوع نتا ہی کی شکست کا بیج صدمه موا اور جہاں میبنا ہے ہے خو داسفر کرنے کا مصمر ارا د دہشد مایا۔

مر الراز المسابقة و المراكم المراكم المراك كي طرب كوين كي نتجاعت خال كي طرب كوين كي نتجاعت خال كي خاند المراكم عن ناكم فال المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم المر

بهانی سبت نمال دارد غرضل خانه مقدر فرما شے گئے صیف خان نافر اکبر آباد دلی کی نظامت برمامور مواا دراکبرآبا د کی نظامت شہر کی تعصیہ دار کی بیرضم

فرا دى گئى -

نیض اللهٔ خال کوخلعت مرست فراکرمراد آبا دروا نرمونے کی احاتی عطا ہو ئی ۔اہنہا م فال دارو خصارت دَنت گاہ کے دیگرعمال وکارپر دازان کوشعلقہ خدست پررواز ہونے کی اجازت مرحت ہوئی ۔

توام الدین اور اس کے فرزند کو حکم مہوا کہ دوما ہ سے بعدیا وشاہ کی ملازمت میں حا خرمو مائیں۔ فینج عبد العزیز نو جدا در مرساید کو دلا ور خال کا خطاب مرحمت مواجها ل بنا م نے حکم دیا کر سر لمند خال دو نه ار بائنج سوسوار دل اور توپ نما نه کی مبیت نے ساتھ داسن کو مینے راستہ لے کرے ۔

نا مدار فال منصب سے برطرف کیا گیا اور جالبس ہزا رروپیمالانہ اِس کو وظیفہ عطا ہوا ۔می صالح خطاب خانی سے سرفرا زفسر اگر ا بینے اپ کے یاس روانہ کیا گیا ۔

ر من تمان كولا مبور جانع كاحكم موه آا كه حضرت رسالت سب ه

صلی اللهٔ علیزال وسلم سے عربس سارک کا انتظام کرے۔

میرخال وانطیل خاں نے ایرے کی فوحداری قبول کر نے میں پیمینی کہا اور منصب سے برطرت کمیا گہا ۔ نویں رہیے الاول کو سلیل زمیندار کو نواخ لمتان کو دائیں جانے کی اجازت مرحت ہو تی آئیل ندکورخطاب خانی وعطیہ اسپ سے سرفراز فرایا گیا ۔ افتخار خال وعقیہ ت خاں ندائی خاں کی ایماد کے

ائے تبوں روانہ مکوئے ۔ راجہ مناہت الٹار کوخلعت زحصت سرمیت ہوا۔ مناہ میں اور اللہ میں اور کا میں میں اور اللہ میں اور اللہ

ا ٹھارہ رہیں الادل کو سرطنہ خال بریے سلطان و الدخاں و نجیرہ کے ہمراہ بنتا ورروانہ فرا با گیا بہیں رہیں الاول کو تہاںا جبونت سنگرہ اپنے تخانہ ہے شاہی مطنور میں حافر مہو کہ شرف تحدم بوسی سے بہرہ مند ہوا نسائہ عالم نے جبونہ ملکمہ کوشرف تحدم بوسی سے بہرہ مند ہوا نی جبونت کوامِس سے کوشلوں ناص وارسی تیسی مات مرصت نہوئی اور زمصت کے وقت مضستیر کال پر درنانہ ہونے کی اجازت مرصت نہوئی اور زمصت کے وقت مضستیر

ہا ساز مرص ولیل کے مطیعہ سے سرفرا و فرایا گیا ۔ دوسری رسیے ا نتا نی کو قبلۂ عالم من ا مدال بیرونیج گئے۔ مد

مفاه من ایرال میں ایک ممید کی وغریب وانغیشی آیا ہو فیلُمٹ کم کی معدلت گشری وغرا نوازی کی ایک بین ولیل ہے -معدلت گشری وغرا نوازی کی ایک بین ولیل ہے ا

ہماں نیا ہ کوباغ من ابدال میں قیا م فرائے ہوئے وقیمی روزگزے تقے کہ خاکرار مولوٹ کے الازمین نے مجھ سے آکر بیان کیا کہ ولت خانہ ثنا ہی کے زیر دیوار ایک خصیفہ رہتی سے اس بیرزال سے پاس ایک یا نی کی مجی سے جواسکا کے اعزہ کوخلعت ماتمی عطا ہو سے جیجہ مرحوم کے بجا سے محد علی خال کمیسر تصرت خال وارو فد کوکیراق خانہ منفرر ہوا۔

ميرعمد الرملن وكداملام فال مرحوم حاصيب حبدراك ومقرر فراياكيا-

يموي وى المحج كوقع الحرعالم نازُور معم قراً في ا دُفر أَنْ يَا يَكُو اللَّهُ عَلِيمٌ وَتَسْرَافِ لَنَ تَعْلَقُ

علَّ حليبر سے عبور في نيفييت - إ تبارُ عالم كونسلوم بهرا كه بينئه (« فيقينده كوشما عنه افال)

شجاعت فاں کی اِلکت اور اکندا با سے گزار کول کہر ہو سے عبور کرنے کا نواہا شاہی کشکر کا حمن برال کبیطرت اتحا اس امیرے نظر اُٹرا منہ کرے قدم اسکے ٹرمہائے

موج<u>ي گزاچ</u> افغالون كاگروه جوكمبس گاه مين خيمه منها زبكت تنگهها پهانوي راه برننهاعت خال سے

ہ ما وقع کا دور ہوز کر اور میا ور میا ور میا ور میا ہوگی کا متحق کی کہ وہمن کو یا ال وزر کرایا۔ مقابلے سے گئے آیا ۔ بہا ور میا وہروں نے سرحیانہ کوشش کی کہ وہمن کو یا ال وزر کرایا۔ م

لیکن چونخہ اکثر سند کا ن ورکا ہ کی تضا آباعی شمی ٹیجا عت خال ا درایس کے ہمراہودگی تدبیر کارگر نہ ہوئی ا دریہ امیر مع سیالییوں کی ایک محفول تعدا د سے سمب دائن

جاں نتاری میں کا مرآیا۔ تبدہ پر ورکو ایسے باطلام ونک طال لازم کی موست ونوع نتا ہی کی شکست کا بیمد صدمہ موا اور جہاں میسنیا و نے خو داسفر کرنے کا

رون مان مان مان مان ما برجد مند او باروبان ما بیشا مانت و در معربر مند. مصمر ارا و در مسد مایا به

گیارہ تحرم کوقبلۂ عالم نے صن ایرال کی طرف کوچ کیے شجاعت خال کی فات کے باعث صف شکن خال واروغۂ توب نیا نیرا درصف شکن نیال سے ج

بها نیٔ سمبت خال دار و غرضل خانه مقررفر با نصے محتیے صبیت خاں ناقم اکبر آباد ولمی کی نظامت پر مامور ہوا اور اکبرآبا د کی نظامت شہر کی تلصیہ دار کی میں ضم بر کے سرگر

فرما دی گئی ۔ نیف النڈ غال کوخلعت مرست فرماکر مراد آیا د روا ندمونے کی اطار

عطا ہوئی ۔انہا م فال دارو غیرعار سناؤنٹ گاہ کے دیگرعال وکاربرِ دازان کوشعلقہ خدست پررواز ہونے کی اجازت مرتمت جوئی ۔

توام الدین اوراس کے فرزند کو حکم مہوا کہ دوما ہ سے بعدیا وشاہ کی

ملازمت میں ما خرام و ماکیس .

فینج عبد العزیز نو جداد مسرسند کو دلا در خال کا خطاب مرحمت مواجها ل بنا م نے حکم دیا کر سر لمند خال دو نهرار بائن موسوار دل ۱ ور توپ نماند کی مبیت سے ساتھ دامن کو وسے رامتہ لیے کرے ۔

نا مدار خال منصب سے برطرف کیا گیا اور چالیس ہزا رر و پیرمالانہ اِس کو وظیفہ عطا ہوا ۔محد صالح خطاب خانی سے سرفرا زفسر ماکر ا بینجاب کے یاس روا نہ کیا گیا ۔

رائنت فان كولامور جانع كاحكم موا ما كه حضرت رسالت سبن ه

صلی اللهٔ علی الدیسلم سے عربس سبارک کا انتظام کرہے۔

میرخال ول<sup>وطی</sup>ل خا*ں نے ایرے کی فوجداری قبول کر ہے میں بیمینی* کہا اور شعب سے برطرت کمیا گہا ۔ نوی*ں ر*بیع الاول کو مسلیل زمیندار کو نواخ اماریک بربر میں نوکی اور میں جمہ میں ہمہ فی مسلمان نے کی خطاب نمانی وعطیہ

المتان كودائين عاند في اجازت مرصت موتى الميل مذكور خطاب خاني وعطيدا الرسب مسع سرفراز فرما ياكيا - افتخار خال وعقيدت خال ندائي خال كي الدادك

کے خبوں رواز مہوئے ۔ را جہ مزاہت اوٹار کوخلعت خصت سرمیت مہوا۔ انٹھارہ ربع الاول کوسرملنہ نیاں پر لع سلطان و نا صرفاں وغیبرہ کے

ہمرا ہ بنتا ورروانہ فرمایا گیا جس رہیں الاول کو نہا را جبونت ننگر اپنے نفانہ ہے ننا ہی مضور میں عاضر موکر شرف تعدم بوسی سے بہرہ مند مودا : نبازیا کم نے جبون میں کھو کرشلون ناص وارسی بیتی مرات مزار روبیئے سرصت نسرائی جبونت کواہم سے

کر علاقات عاش داریسی بھی منا سے سرار روسیے سرست سرہ می و جو سے در ہیں ہے۔ تحال پر روزانہ ہو نے کی ا ما زت سرحست ہو گئی ا ور خصت کے وقت مشتششیر با ساز مسرصیم وقیل کے عطیبہ سے سرفرا و فعرایا گیا ۔

دوسّری رسیم الثانی کوفبلۇُعالم مَن ابدال بېونىغ گئے۔ دوسّری رسیم الثانی کوفبلۇُعالم مَن ابدال بېونىغ گئے۔

مفاه صن ایرال میں ایک مجیب وغریب واُتعقبتیں آیا ہو فعلُم کی ایک مجیب میں مقام میں آیا ہو فعلُم کی معدلت گئری م معدلت گئری مفرا بوازی کی ایک مین ولیل سے -

مہاں بنا ہ کوباغ من ابدال میں قیا مفرائے ہوئے و وہمی روزگزے تھے کہ خاکرار مولون کے الزمین نے مجھ سے اکر بیان کیا کہ وولت خاکہ ٹناچی کے زیر دیوار ایک خیف رہتی ہے اس بیرزال مے پاس ایک یا نی کی مجی ہے جواسکا

ذربیہ معاش ہیے حکی اِس یا نی سے طیتی ہے جو باغ سے نکل کر'ما مے میں گر ّا ہے ویہ مقام عمسیان فعارت کی محرانی میں ہے اس سر رشتے کے ملازمین نے یا نی کی گزرگا اِ مندکروی سیمس کی وجه سیمیکی کاملینا مبد بوگیا ہے۔ ہم سیاہی ئے کے ندطنے سے پریشان ہیں ا وغرب ضعیفہ کی روزی کا دروازہ سند سے را قمرامحرو ب نے بیرقصہ ہے کم و کاست خان والا نتا ای نختا ورخاں سے بران کما خان ندکورنے حاضری کیزنٹ سارا احرانبلۂ حالم سے عرض کیا یا دنیا ہ غربا نواز نے اسی دفت خان ند کورسے فرایا کہ نموخو د جاکر یا نی تی گزرگا ہ کمول ودارز ناکبید کر دکھ کو ئی فردیجی بیر زال کی روزى مېں سىدرا ە نەچورىنتا ہى حكوكى نوراكنيىل كى گئى - اور خان نەكورا يىنى مىكاك داين اسی دودان میں نیلہ عالم خاصہ نناول فرانے کے لئے رسترخوان پر میٹھے ارروز ناب لِما اور لئے اشرفبال تنيغ ابوالخرولد ثني نطام كوجو تسرت مضوري سے بار ماب تصاعطا كركے فرما **یاکه ب**را منبا ہے کر ختبا در خا <sup>ل</sup> کے یاس جا کو دہ اِس ضعیفہ کا مکا ن عانتا ہے سے دریا فت کر کے نہارایہ بریہ بیرزال نگ بیونجا کو مضعیفہ سے ہاراسلام وریہ می**غام** دوکہ نم ہماری سمبایہ مہو ہما رہے بہان کے وروو ڈنیام سے جوکلیف بہوئی سبے اس کو سعا من کروسینے نظام خال نرکور کی خدمت میں ایکے ادر ينغه كاشكان درمانت كميامعلوه معواكه يسرزال ندكورايك ووسرم فيلي يرصال معيونا كاتول أبا ومص سحونت يدير بيه أوهى رات كويشن نظام وسجما ورخال بفیرے محال پر مہو بنے اور اِس کوخواب سے بیدار کر کے با دشاہ کا تحف ر بینیام

، دوسرے روزنسائه عالم نے دربارخان ناظر کوحکم ویا کہ پائی رواندکہ کے پیرزال کولے اوا دراس کو محل میں بہونچا وواس غرب بوڑھی نے اپنی تا مسم لقرئی بالکی کانام بھی ندمنا تھا بہر حال صنیفہ حضور والا میں حاضر ہوئی اور با وستاہ غرب پر ورنے اس کا حال دریافت نسب بایا اس نے عرض کر اس عورت کی و وناکمتخدا و خرزیں اور دو فرزند ہیں جو فاقد تش وسرویا بر سنہ ہیں اور آ دارہ گروی ہیں زندگی لب کر سے ہیں ،

قبلأعالم نحضيبغكو دومودوبييم حمت فهائسته يدعورت ووضب

عمل میں تقیم رہی ال حرم کے لئے میجوزہ عجو ئیروز کا رموکئی اور تا مرساکن ان حرم نے *اس کو نقد دازیور و لباسل عنایت کیا ۔ اس بولم می نے تسی خضل سے بیمن لٹاک* راقم الحروب نے اس کا تصریحا ور خاب سے بیان کیا تھا میرے نمیے کے سامینے نشحرًا ُزاری کے لئے آئی کہا ورکھتا ہوں کہ ایک ولق پوش ضعب ہے، ورسٹ الہ اوٹسمے کناری وامن کی بیٹوازینے کھڑی ہے اس سے یا و س می کنواب کی جوتیاں ہیں اور سارام مرربورسے لدا اور دامن اشرفیوں سے عمرا بوائے میں سے وریافت کیا کہ تولون ہے اس برزال نے جواب دیا کہ میں دہی ضیعفہ موں جو تنمیاری اور تنمعارے خان کے بروکت اس مرتبر کومیوکی ہوں۔

فاكسار سولعت اس بورمى مورت كونتا ورفال ك ياس ك كيافان

نرکورنے میں اس کے ساتھ رحابیت فرمانی ۔

رویاتین روز کے بعد تعبار عالم نے نا فرکو و وہار وحم دیا کضیف اورائی الزكيون كومل مي مع المي خوا مرسرا يالكيال مركم كن ا وضيعف انبي بيشو ب كے عمل سرایس آنی قبلهٔ عالم نے اِس مُرْسبه و و بنرار روببه کنیادان مرمت فرامیے. الل محل ہے اِس مزنبہ اول سے دومیند نقدوز یور ولباس وطرح طرح کی بوشالیں ضیغدا در اسکی دونوں کو کی اس کو نہایت خوشی سے عطاکیں - جہال سے ا مے ووسرى يكى يا نى كى بيرزال كوبطور انعام مرست فرائى دورنا فركوطم وياكسوا فى سول و دیگر منراحمت کی مالغت کے اتنا و دفتر معلی سے لکھ کر بیرزال کے ہاں

تبلاً عالم مح مكم مع مطالق عيم سجان پيرزال كے مكان پر اسس كى أنحمول كاعلاج كراني مح لئے برابر جانے لكا يبرزال كومبرا و وحد سلطان ومحد سنظم ومحدامطم ومحمداكبرونيرا سدخال وليتكتوش فال يحسكا نول برك كئے ا وراس طبعیفہ کو امکی رقمہ کی کہ مگری و ولتم ند ہو گئی . اس عور ت نے اپنی دختروں کا نکاع کیا ا دراس کے ظرزند جوبرم نہ و بے سرویام برنے تھے زریفت ومل پہنے لگے۔اس کا خنو ہرہمی ماحب طاقت ہوکر سے رجوان ہوگیا اور سارے موضع کا جود هری اورکمهیا قراریایا - شباب کے عوو کرنیکی اُرزواس میں شبه نبیں کرتمنائے

محال ہے لیکن اِس واقعہ نے نابت کر دیا کہ عبورہ بور بنشیں کا اللہ کے فیض رحمت سے جوان ہونا مکن سے با مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ اِس کے جبرے کی جھے اِل سٹ گئیس اور ہے روفق جبرے پر بہر جوانی کی آب قیاب آئی سے فرا تھوں میں لعبار عمود کرآئی اور ہے روفق جبرے پر بہر جوانی کی آب قیاب آئی سے فران کے مان مصل بن اور کا کی ایک میں اور کا اس نصر بن مال میں میں لمان کا مان کے میا تھ جمر و دیے افغانی میں لمان کے میا تھ جمر و دیے افغانی کے دو اند کیا گیا را کے میں اور کا اس کے متعد مات کی تنتق کے لئے امور مہوا م

تعبار مالم کی رائے یہ خرار پائی کہ اونتاہ زا و کہ مخداکبرواسرخال کو ہا کی رائو سے کابل رواند مول خانجہ دہیس جا دی الآخر کوشہرا دی نہ کور کو تعلقت نام دیر کلنگ کی گئی وشمشر و سپر سرضع اور بچائس عد دع بی عرافی نز کی و کو ہی کھوڑ ہے وفیل باساز نفرہ مرست ہوئے ۔ اسدفال می خلعت خاصہ وشمشیر داسپ وبیل کے

تعلیہ کے معرور کو موہ ہیں۔ شہامت نماں وغیرت فال دغیرہ امیران درباز نہزا د ہ کے ہمراہ ہو ئے اوربرمیرا پنے مزمیہ کے موافق خلعت محسنت ٹیروا رپ کے مخلف عطیات

سے سرفراز کیا گیا .

مقرفرایا گیا او خلعت عفاکرے بہترین فوج اور بات خال کا بھائی صوبہ دارکابل مقرفرایا گیا او خلعت عفاکرے بہترین فوج اور باز دران کے ساتھ روانہ فریا گیا او خلعت عفاکرے بہترین فوج اور باز دران کے ساتھ روانہ فریا گیا بختا و رخاں کے ذریعہ سے یہ بدایت فرائی گئی کہ بب نوج کا در ددکوئل بر بربر و فورس سے پہلے فوج ہرا ول عبو رکرے اُس جانب مقام کرے و در برب مقد مراول کے اس جاب مقدر رہے اور فوج جرا نفار کے رہا ہیوں کے لئے را ، نہ ہوتو یہ صحد ہراول کے ساتھ مقدر رہے اور فوج جرا نفا چندا ول کے ساتھ فرون تارم بوسی سے نبیا بربر و فوج می مراس نرا ما نمیں منعب ہے لئے دو مدر ہوا در و مدر ہوا کی در اور فرائی در اور می موج کا خوالی کا اس اور ان کا در اس کا ما نمیں منعب ہے تھے دی دو مدر ہوا در کی در و سے معاش سے ہید دو مدر ہوا در کی دو سے معاش سے ہید

تنگ ویریشان رستاتها با وجودی ترای عالم نے جند دیگر جاگیری اور نقدی انعالت سے جی وقتاً نوقتاً سرفراز فرا الیکن اس کے افکار دور نہ ہوئے حبکانیتی بید نظا کی عبار فرا فرا ان کی موجود و مالت سی قائم زر سیے اس ای باید نه روسکا جوئی فرائی مربی بیری که اس کی موجود و مالت سی قائم زر سیے اس نے جہال بنیا و سے درخواست کی کہ دندروز لا ہوریس قیا مرکنے کی اطازت مطافرائی ما اسے ببار عالم نے فران شریف کی ایک آیت الدن فرائی حب کامفہوم یہ تعاکی عبرالعزز اس الروم سے بازر سے اور اپنے کو مزیر پر نشیا فی میں فبلاند کرے جہال بنیا ہ سے مربالعزیز کو خلعت دخصات مرمت فرایا اور تم و باک معروضات وقت مارک سے جیاجی کی خلاص کی نمایت میں جائیں کی خصور والا میں لائے اور خیا ور فال معروضات کی تعقیل میارک سے جیاجی کی کو خصور والا میں لائے اور خیا ور فال معروضات کی تعقیل میارک سے جیاجی کی کو خصور والا میں لائے اور خیا ور فال معروضات کی تعقیل میارک سے جیاجی کی کو خصور والا میں دونیا کی کے کی خوالی معروضات کی تعقیل میارک سے جیاجی کی کی کا کو کے د

سنتیج عبدالعزیر لا ہور پینے کر ہی دیریتان سوا مبیاک اس کی ایک غزل ہے منابع

جواس نے بخیا در فال تھے ام کھٹکر شیم بھی واضع ہوا ۔

جار عالمگیری کے النہ پر بھم جار عالم کیری کے النہ پر بھم اپنے نامطانہ سرے ۱۰ میں نیا زروز موسی یا ندمی ثنا زروز صوم میال بہتن نامطانہ سرے ۱۰ بھی کا

ةُ عَارِّطَا بَقِي مُصْنَالُهِ بَجِرِي } مِن مِن المِن الروروة ويويم المنك بالمري ر عَا عَارِّطَا بَقِي مُصْنَالُهِ بَجِرِي } مِن مِن لِمُن الرور الرواح ويورو الرواد ال

غرة شوال كاسرت نيزروزاً يا كالروازا ن سكطنت خيش كوبترين الريب وزينت ك ما تيوشغوليا تبادعا له خيشت كا مراني برطوس فرايا اوبيميش المين أنها مي واميران وربارطرح فسدح كي والميان ومرائم خسروانه سي سرفراز فرائح كلك فيهزاوه وعمد ملطان كوشفب فوازش ومرائم خسروانه سي سرفراز فرائح كلك فيهزاوه وعمد ملطان كوشفب لاست بزارى ووجر وربي وايك لا كه روبيد نقس و وو محمول كوملون بالما والديد وكلواويز و وو محمول كوملون والله وايك لا كه روبيد مرمت فرايا كان تبنزاده كالمواين مرواريد و كلوا ويشاكم فرايا كان تبنزاده كالمواين مرواريد و كلوت و الميان المواين والا المي تبنزاده كالمواين والمواين الميان والميان الميان ال

اِن مبرد ونتهزا دگان گرائی تاد کومنعیب مفت مزاری دو مزارسوار وطوع والم مرحمت فرائے گئے م

را اراع منگه مرز بان کوفر بان عمایت عنوان سمیم با و خلعت خاص وجه صربه مع ارسال فرمایا گیا - قهارا جرمونت منگی بهی اردال خلعت کے شرون سے بېرواندونه مهوا پهت خال واثمبرون خال خال وصد دلالصد و رونسوی نمال ورید مرتضی خسال و ترمیبت میال وصعف بحن خال ونیژ دیگر خدام خرو و نیزرگ بهر فروع طید نماعت سے

فراز کریا کیا .

سیمتی المنک، سرملند خال کے منصب میں یا تضدرسواروں کا اضافہ ہوا میر خال برطر فی کے بعد امیر خال کے منطاب سے ہیا رہزار ویا تضد سوار کا منصوار کیا گیا توام الدین ونیز کا سگار خال ومی گل خال کے مناصب یا تضدی میں اضافہ ہے ۔ نہ سر سر گذا

مبون بو دی خا ں کے ہمرا ہ کا بل کی مہم پزنعین کیا گیا محدّ و خا ولد عمد ا دیٹہ خال مرجومہ گذرزنیسی وکو ہاٹ کی نفعانہ واری پر ہا مورکرے آپینے ستقرکوروانہ فرہایا گیا۔ بهرام وفرام میسران مهابت خاں کی عرضدانشت کے سے سعلوم ہوا ک اِن کے پررسی ملابت کنافیاں نے امن آبا دمیں حوصی شوال کو وفات یا ان عرضی كذار حضورين طلب كر كي طبين فرائب كيّ رراكموداس محمالار اناكا لازم أسّانه والا یر حاضر موکر سفت صدی بنج بزا رسوار کے عطیا شعب سے سرفراز فرایا گیا لحنشه خال میرابراہیم بیر کلا رقینح میر متفت خاں کے تغیرے لنگر کو طاکا فوحدار متفرر كباأكيا يختشوفال ألمؤنلعت وعلم وإسب إساز طلامرمت موايه بأتمبس وسي المحدكوعا بدخال ملتان كي خدست مصطلحده بمؤكر تسرت حضورت سيرببره بإب مبوا-میر عماس برا درسلطان کرلانی و نواش خزارین نیاب نیے دهن جانے کی ا حازت طلب کی فیلومالی نے میرجداس کوخلعت پیھست و و میرادر وہرم حست فرایا ۔ اورنگ نھوا جہیو را اعاسی کو نجارا کی وائیبی کے وقت طعت وحیثہ مرضع **ولیل و** کے علاوہ وس شرار روبیہ کی رقم محی عطا کی گئی ۔ تعوا جرمم طا مزنشتیندی پرزخوا جرمه ما بی خونش نتینرا د و مراجش نبی خلوت مِن ولن والبن بائے كي ورخوامت كي جها ل بناه مے خواجہ ندكور كو پانچے سوانندنوا عنابيت فيراكران كامعرو خنفبول كبيابه بحروسنگرد کوالیاری کونطعت وجرحه مرضع واسپ با ساز طلا مرصت فرناگرایم چنول ب*ن سرفزاز فرمایا ا درعبد تو تعاینه داری مترحت بهواجها ن بینا و خصکم و یاک* اعران کے دو بزاریائ سوکوہی بیا وے اپنے سمراہ مے جائے . عجا برخال بيك تغيريت منايت خال خيراً با وكا فوهدار مقرركس من نوی*ں رسع*الا دَل *کوصف نشکن خاب ہے و فات* یا بی مکتفت **خا**ل اس کے انتقال

کی دجهست دائربازاس کے بحائے وارد فار نوپ خا ز مقرر ہوا ا درگرزبر دار کی بعیافیت اس کو طعمت رواندکیا گیا۔ | خان جہال بہا در نے اپنے ہے در ہے علول سے سیواجی کو بالکل تباہ ہوا۔

کر دیا ا درمتو اتر و معاود ب سے اِس کومغلوب ومجروح کر سے ولابت وکن سکیے دیگر فتنذير وازافرا وكومي يا ال وبرباً وكميا . فان جال نے سرم ول كے استيصال كے علاوہ ونہا وار دکن وبیجا بورومپرر آما وسے مش کش وتحالیف وحمول کر کے بارہا غدست سلطا فی میں روانہ کہا ۔ ہا د نثا ہ خاوم نوا ز وقد رنشنا س نے اپنے ہترین وبا وظا مبرکو غان جہاں بہا ور ظفر حنگ کے خطاب سے مسر فرا زفیر اکرمنصک میں ایک منرور اضا فدفرا یا - نما ن جها ن بها دراب منصب مزراری سَفِت بزرار سواربہ فابنر ہوا ایس کےعلادہ فان جہاں کوایک کروردا مرسی کیلورا امام مرحمت فرا سے گئے . خان جہاں کے فرستا و ہ امیر فرا صالح کو جوخر ا نہ واسی فیل کمراہ لے کر یا رکا ہسلطانی میں حاخر ہوا تھاخلعت مرصت ہوا اور ائس سے مفراز کیوں کا الك منرارر وبهي بطورا نعام مرصَّت فراك كلُّه يُحالُه عالم في عمرة اللك أوال جان مباً درا ورُاسِ کے فرزندان یا و فاکے لیے خلعت فا غیرہ راوا نہ فرماکرتمامر ظاندان مُو ما فه وخطا بات سے مُسرفراز فرما یا بہا ل بنا ہ نے فرماً ک مین وُخلعت وغسیدہ عمد سرك كرزر دارى معرفت روا خفرا أو رخان جيال كي معروض يح مطابق سنبها يسرسبوا كوشش مرارى فتش مرارسوا ركامنصب وارمنفررفراكراشي لاكه دلع للجور انعام ونقاره وعلم مرصّت فرايس فران ونلعت عبى محرسرك سي توسط سي روانا نرائے سے کئے ۔ انٹرن خال خان سامان کے صدراکھرور بندی خان کو کو شدہ اتم سے بابزکالا ا ورَمَضِهِ رِنْنَا بِي بِيَ لِي آياتِهِ لِيُرْمِسا لَم نِي مِيدِ الصِيدِ ورِكُوخِلِعِت نَع بِيتُ مِرْم تر اکر خمنت کا و روا ند ہو نے کی اجازت مرحمت فرا کی ۔ نوحا وی الاول کو ما و ننا ه زا و ه محظ اعظر سئه بحل میں فرزند بیدا ہو ا جہاں نیاه

نے سولو دکوسکندرنشان کے ایم سے سوسوم فرایا ۔ اور شہزر و ہ کوظیمت و بجرکو اُلائے مرواريدا ورجا ن زبب با نوسگاكو وس مروار روسيموست فرائه .

سرمال مرتم نذر حرفین شرفین کوروازگی ما تی نفی و ه ایس مال سی روا

فرال كنى - عارفال مبرهاج مغرفرا يأكما اوراسي خلعت نصصت مرحت موا-تامی عبدالوم ب اینے مرمی کی دمبر سے تحت کا در دانہ کئے گئے۔ اور سیمنی اکبران

کی نیابت یں کام کرنے کے لئے امور ہوئے۔

عبدالله فال كاشغرى جومهال بنياه كے سائد عالمفت ميں تخت كا ميں اندگى بسركر رہا ہنا و وسرى شعبان كونوت بيوا نامرناك اورمرحوم كے ويجراعزه خلعت كے عطيہ سے اتم سے زاو فرمائے كئے -

سعت عظید سے امریخ کو استور مہواکہ عبدا الدُّقطب الملک و نیا وارحیدرا اونے وفات یا ٹی اورابو الحن اسکا برا درزادہ و داما واس کا جائیس ہوا ، بیاوت خال کے تغیرسے نا مدار خال منصب جہا رہنراری دو ہزارسوا ریر کال موکر او دھ کا صوبہ و ارمتحرر فرمایا گی بنتا رہیک بیراسلام خال جو خان ند کور کے تعلقین کے تہراہ احبین میں نمیام نیدیر تھا ، غائبا نہ سنصب مفت صدی و وصد سواریر فایز فرمایا گیا ،

ا بانت خال تا لعد مبارک کی خدمت سے سکدوٹس میوا اور وارلسانت لاہورکے عہد ہ کے است برفائز ہو اکفارت خال شی دست دفتر تن بہشینتی خاص کی خدمت پر مبھی مقرر فرا یا گیا۔ خان زبان ولد اعظم خال مرحوم صوب وار سراوتقرر مہور اور اصل داخیا فہ کے اعتبا رہے پنج منراری سد منرا رسوار کے منصب پر

ا بدائمن ونیا وارمبراً با و نے تواہ الدین ما مب سے سمرا و لولکوری وجدام رفیل لطورنبی کش روانہ کی ۔ تواہ الدین کو لازست و رخصت کے و قت خلعت عملا ہوئے روح ا دلنہ خاں سنصب مزاد و با نضدی جیار صدسوار پر بحال موکر سہارن بور کا فوحدار متقر کریا گیا ۔ تر مبیت خال کرم خال محکم اسحاق مبیر وہ مرشیخ سے دارونے نبد معانے طبو مقر رفرا یا گیا ۔

کرم فال ابنے بھائی شمنیر فال فررمیقوب کے ہمراہ ایک شامیتہ فوج کے راس اسر بر اسور بہواکہ تنل حلوس ا فا بوش) کی سست سے انعف نوں بر ماس یہ مد

مدر در بور با می الاول کو معلوم جواکه کمرم خال نے کر نمنیم بر کله کیاا در آن کے اکثر گھروں کو تاراج اور بے شاربا شندول کو نظر مزد کیا ۔ ایک روز نتین بردازہ کی ایک فلیل جاعت منود ار بونی سکرم خاص نے اِس کروہ کولیل سمجار اس بر ملکیا۔ حلی کبدو و وستے صرفین کے کمر کوہ سے مہر دو جانب سے نکل کر شاہی فوٹ پر عملہ اور مہو کے نبیمٹیر خاں ومبر عزیز اللّٰہ واما وشیخ میر نے غیرت و مرد آگی سے کام کیا اور مردانہ وارمیدان جنگ میں کام آئے سیا ہیوں کی سی ایک کنیر تعداد تمثل مہوئی اکثر سوار و ہرادے ہے کی وہرگشتہ را جی کی وجہ سے ہلاک مہوئے ۔ شاہی انٹکر کوشکست فاش ہوئی اور مہرخر و و بزرگ منبلائے مصیبت ہور ہے ۔

مرم فال معدود سے میند زندہ سوار ول سے بیمراہ اِس سرزمین کے

داقف کارول کی رمنها کی سے عزت خال نشانه داریا جورکے پاس بناہ گزیں ہے۔ عزت خال حوجهیئیہ سے افغا نول کا سر کوب ہے انبی برا داری کے نجراہ باجویں مقیم ہے اِس نے کوم خال اور اُس سے ہمراہیول کو اپنے وامن میں بنیا ہ دیجرہ طرح بران کی امداد واعانت کی ہے ۔ خاتان خدا میرور کو ایسے کار آموز بہا دروں نوں کہ منہ میں کشفین نوار جدید اس کا سال کی دین سے میں سنج مدادہ

کی ہلاکت خصوصاً شمیر خال جیسے جوان مرگ بلاً در کی موٹ سے ہیدرنج مبوااور عزت خال کی خدمت گزادگا بندا کی قبلۂ عالم نے حکم دیا کہ سکرم خال حاضر اِر گا ہبواور محتشم خال کو فیرا ان کی طیخ انجامعت اِتبی رواندفرا کسے گئے ۔

رمیع الا ول کی تمیس تاریخ مخشی البلاک مربلند خاں ایک جرار نوجی ا درسازو

ربی افا وں ن یں ہاری . قاملات سربمد کا ب ایک برار دون ا درب رہ سامان کے ساتھ دمجو نومٹر ار سوار ول کے لئے کا نی تھا شور ہ بیٹت انغا نو ل کی ۔۔۔ ر ''

تنبیہ کے لئے روانہ کیا گیا۔

افرخال مبلال آباد کی تھا نہ داری پر امور مہدا اور منر برخال مجد الکی تھا نہ داری پر امور مہدا اور منر برخال مجد الکی تھا نہ دار تی برفرانی جانے کے تھانے وار مقرر مہد ہے سہراب ولدگر شاسب کو دکلی کی اور شخر نال کونیکشات کی نوجداری مرجمت مرد نی مہال نیا ہ نے سکم دیا کہ آئیدہ سے سفید خاک کونیل آباد اور بازارک کونی آباد در کے نام سے موسوم کریں ۔

فوج ندائی خال کے وائد تویس نے اللاع دی کہ خان ترکور سترہ رہیم الآخر کو کا بل روا نہ ہوا۔ خان مذکورنے اپنے ہب در سپا ہیوں کی مرد سسے افغ بنو ں کوہجید یا ال کسیا اوران کے مکا بول اور فکس کو بخو ٹی تاخست و تاراج کرہ یا اور حرمین کو برا وکر نے میں بوری مان نتاری و مر وائلی سے کا ملیکران کونمیت و ابو وکیا. جہاں سپنا واس امیرکی کوشش و کارگزاری سے کمی خوش ہوئے اور با دشاہ

ندام نو ازنے مان ندکورکو اعظم خال کوکہ محفظات سے سفرا زفرمایا.

چود و مبا دی الآخر کومعلوم مبواکه منر پرخال تنها نه دارغگدلک اورافغانول میران ده میرسیم سنزهٔ نیم میرانده ایران سریسال در میران میراند

میں متعا بلہ مہوا۔ وہ مع اپنے فرز زر ویحرسوا روں کے سیان میں کام آیا اور عمدا دلئہ خان نوشگی بازنگ نتعا نہ کومیسوژگر فراری ہوا اورایک گرو وکشیر اس کے

مهرا بهول كا تبيد وتتل مبوا

نوین شعباً ن کوامین فال کی عرضداشت سے سعلوم ہو اکہ عالم فال میں المرائظ روبگر ثنا ہ حبال بور و کانت کو لہ مے شورش انگریز فال انفا کوں کو شاہی فوج نے کرنتا رکر لیا ہے اور قبیدی ابراہیم فال کے ہم اوجو نبگالہ سے آرہا ہے مضورشای مں روانہ کر دے گئے ہیں ۔

منتخاور زمال نے با و نتا و دین بنا و وحق آگا ہے صفح سے باوستا ہی ا

نجوسیول و شہزاد ول کے لازم اختر شنا سول سے اِس مفعون کے میکنے ماکس کئے کہ سال فوکے آیا زرچنم پتراِس نا نبائیس اور نیز اسی مضمون کے احکام ویکڑ صوب<sup>و</sup>ت

گوہی روا نہ کے گئے ۔ گوہی

اریضان کا مقدس وسارک مبدنه آبا ۱ور باوشا و د**بن نیاه** ∬ نے تمام ادصیام نیا نه روز کی طاعت وعیا و ت می*ں کرکیا* كاأغاز سطالق الشاليجري إيرمت أخيراه تام مواا وعيدالفط كروز خن حبال افروز كاانعقا وببوا بسينرا وس وسلاطين وامراس لمارع طيخلعت سع مرفراز فراك كم -سيف غان فتيرا لنُدولدُر مين فال كالى خطاب وخلعت خاصه ومنسميّنه ومنصب کے عطبیات سے گوشتر تنہا فی سے باہر نسکل ابوائم کر نبیرہ ابراہم عادل خال ببير بحرخال جوايني وقت كالهت ثرا فاصل مبي تمعا سجايور سيء آتا يُرُوالا يركما ضربوا تعلوعالمرنے ابوالمحار کوخلعت عطافرایا وربیجا یو ری فاحل شایا نه مرمت سے بتدریج منص و و بٹرارئی و و ہٹرارسوا ریز فائز ہو کڑھ فا ب فائی وسا ٹھہ ہٹرار رویئے کے انعام سے سرفرا زفرا یا گیا- ابوالمحد نمے مبعاتی وفرز نامعی اینے اپنے سرتب سے مطابق سٹ ما ب نوازش سے سرفراز کئے گئے ۔ نواريخ كواميرفال بباورا تنابؤه والاير عاضرموا ا دراس مجيج بحامت تر مبیت خاں کا تقریمل میں آیا تیجیئی اینج چنج نظام ! نی ببوت دی و خررا مرکشتوراباد ست اه زاده مخدسلطان کے عقد میں دی کئیں۔ ش ہی سواری کاحن مال ایندرہ شوال کو قبلاعالم نے من ابدال سے کوی فرایا ے بن وی مان میں ہوتا اور سب سے پیلے کا لہ باغ میں تیام فسہ ما یا اکثر ننزلیں سے تحت گا ہ کو والب ہوتا اصیدالگنی میں طے ہوئیں ۔ بیندرہ ذیقے کہ مرکو باغ نسیف يجل واقع لامورمين نزول احلال مبواا مانت خسال حارس شعرف قدم بوسی سے سرفراز موا - فاضی عدالت لاّعمدالو إب نے بزر دوخصا كوشخت كاه ميس والمات يا نى تعمى جَهاك ينا ه ف شيخ الاسلام سير واضى فركو ركو جُوسِمُنكاه مح قاضی تھے اپنے حضوریں طلب فراگران مے یدر کے بھائے قافنی نشکر تعرفوایا۔ مولومی عبدالیّڈ بیالکو تی نبیر تم ّمدانگیر بیالکو تی جوعلا و ہلی وفسل کے صاّحہ عرفان ممي تصراورا بني املاق وافعال مي اللام كالبترين نموز المحيم حاتم تص

منوز اورمت عالی سے سرفراز ندم و سے تھے قبار عالم نے من ایرال سے ان کے

نام پیاه شوق روانه فرا یا که جها ب بنا ه کے لا بهور میمو پنجے پر فاضل ند کورا پنے وطن سے روا نہ موکرا س شہر میں با و ننا ه کی از نست کا شرف عاصل کر بس یہ موتوی عمد الناد افکار نتا ہی کے درو دیسے دویا بین روز بیشتر نہی لا مور میونج تھے تھے یہ دونوی نکوا میند مرتب نبره اند وز بہوف یہ باوتناه عبد مرتب نبره اند وز بہوف ، باوتناه عبد مرتب نسبره اند وز بہوف ، باوتناه علی برد در منے فاص اور دوسوا شرفیا ب و او فیمیل علا فراکر ایک کووطن جائے گئی دوسوا شرفیا ب و او فیمیل علا فراکر ایک کووطن جائے گئی اجازت مرحبت فرائی ۔

یکمة تاز ماں جوندمت سفارت پر لمخ کیا ہوا تھا جاریال تین یوم کے بعدا تا نہ ٹیا ہی پرعاضر ہوا فان ند کورنے گپ رہ گھوڑسے و پوئٹین و مِا تونیکیش گزرانے نمایی عالم نے یکہ کا زخاں کونلمت سرمت نر مایا۔

. لا مخطط امېر را در لاعوض و جيورتاً و ه خان والا شان سجان ملي خال مبي يحة ازخال کے مجرا ہ حاضر موا ۔جہاں بنا ہ نے مخطط مربوضلعت و سات منزار دوہیہ جیں میں نائجہ۔

نمیفل نٹ خاں کے تبا دلہ سے تطعن الٹد وار و غزمیل خانہ تغرر ہوائرکتار کا خلعت واسب وترکش محےعطیات سے سرفراز ہوکر کال روا نہ کیا گیا ۔

مست والنب وتر ک کسیات سرار از رو اب در بر ایک میں ہوئیں۔ جودہ وی انجے کوشہزا و ہمی عظ وارلامان کمتا ن کے انتظام کے لئے امور مبوسے اور مندر حیر فریل انعامات عطام ہوئیسے بنحواج طالب فلعت لیکڑنہا

، در برک اور در برای در مردا د

شهنرا د همخدا عظم د وسوعرا تی دعر بی وتر کی گھوڑے ۔ دونبل باساز نقرہ ایک کرولر دامر نقد سلطان سردار بخت نے ملعت واسپ فیل یہ

ام مفرصطفان بردارجت مصف و سب و بن . لأعمَّه لها بسرسفیر نیخ کو چار منزاررو ببیه و پانگی با فرش اور اس تصم مراهبول

، و مِزار رویخ مرحت میونے -توریخ مرحت میونے -

تُعبَّا فَا لَمُ كُومُعلُوم ہُوا كُوشِهُرا و ، مُحُرُّ الْبُرِكِ عَلَى مِي فَرْزِنَد پِيدا ہُوا ہُاور مولو وَمُجتَّةِ اَخْتَرِکِ نَا مُسِے مُوسُوم كِيا كَياہِ جِهِا لَ بِنَا ٥ اِسْ خِرِكُوسَكُر بِيَرِخُوش ہُوں اور خِسروجِيد كَي سعرفت ما لائے سرواريد وكل ه مروازيدا وربائخ تمان ارسال فرائے . دلير خال كوفلست وائب بنيل وجمد عرص عرفا فراكر وكن كى مہم بر روا نه فرمایا بمن بیگ فا س کے انتقال کی دم سے غیرت فال جزیبور کا نو صار مقرر کیا گیا۔ ابراہیم فال بہار سے آتا کی شاہی پر مافر موا۔ کیا گیا۔ ابراہیم فال بہار سے آتا کی شاہد ہوا۔

چوپئیں محرم کو مکو ہواکہ روح اللہ سیآول نلعت و خرمرصع و فران آفیں عنوان با بتہ فتح مورنگ وصوبہ داری اوریہ اور دوکر وار دام بطورا نعا مرکن اسلطنت سیروں کے میں میں میں میں میں میں کا کرنے سو نیادیہ اسلامی میں اسلامیت

امیرالامراب ورکے ہاس سے جائے۔وکیل کونووبمی طعت امرحت موال۔ لاعوض وجیہ جوگوشرنشین موضحے تصصنصب ہزاری پر دو بار م بمال

فرائے گئے جن علی خال مے تغیرے مہت خال الد اِ دکا خوجا رمقرر فرایا گیااور اِس کوخلعت وایک لا کمدرویید مرحمت ہوا .

ت ایک ما سازینه برگ براید. رمهت خان داروغونس ما نه مقررکها گیا اورعبدالزحیم کی مگدیررج النفا

مت ما م واروسوس ما مرحد من المرسوس من الرسود و من بدر من المه ورسود الما تعدا بند برسود المعالم بند من المدر من المدر من المدر من المرسود من المرسود من المرسود و المرسود و المرسود من المرسود من المرسود من المرسود من المرسود من المرسود ال

تواه نال: آنم َ صو به تقمه تروکرا بنے نرائین کی انجام دہی میں شغول ہوا ما د نتا ہ زرا د ، مخرسکطان کوجا سرات میتی ساتمہ لا کد تطبورا نعام مرکبٹ ہوئے جمہزاؤ مخرمنظم کو طرح اور حوامرات کا جمو کومیتی نومنرارر ویب ویبونی اس میت تمیتی کایس نراز

محرٌ منظم کو طره ۱ ورحوا مړات کا جموله مینی تومنړار ر وپد وبیو میباست میمی کایس نېرار عملا فرانی کئی . عبدالرسول خا ں جواسی سال مالک محر دسه میں دافل مہوا تصامحه کر کادافی

مقررگیا گیا محزو فال حصارگلیا نی کا قلعه دارسین بردا . فان زمان کے تغیرت ایرج فال ایرج بورکا اورمعصوم فال سے تہا ولدسے طہاسپ فال اروپنوارہ کے فورمدار مقرر فرائے گئے ۔

زمین برگرایا ا دراسلام خال اور اسکے فرزند کویار ویار وکر ویا۔ با دنشا و خدام بوا زکواس واقعه سے سی تعلق ہوا ا درجبا ل بنیا ہ نے املام خا کے فرزندکلال افراسیا کِ خا*ل ہے منصب میں یا نضدی یا ب*فدسوار کا اضافہ فرایا۔ اسی طرح اسلامہ نمال کے جیبو نے فرزند سے منصب میں سی صدی جہار صدسوا ر كالضا فهننطور فبرا أياملامرخاك كامال ومتباع ليعنى تين لا كمةممين منزارا فنترفيا ب دويكر سالان ا دمین دشولا بو ضلحی میں آیالمکین تبلهٔ عالمہ نے تامرنفذمی د ولک بسامات اسلامیا مے فرزنہ وں کو مرحت فراکر حکم و یا کہ فرز نران ندگورا کینے باپ سے مطالبات

املامه خاں کی و فات کی ومہ سے میں سب کوشہزا و وحما اکہ الوہ کے صوبه دار متعرز فراكئے حجاب بنا و نے نتنبرا و وحمرُ اگر كوخلنت نما صربح بالانږ وسربيح كعل وورغس مراتى وغرني تحسول الراز اللاروايك عروميل مرمت فرايا رطا مرسغ پرزمصت کیے وقت وس ہزار نقد وعصائے مرصع سے عطیات سے

إنخوين شعيان كوسلطان معزالدين كا وخترسيرزامكرم فال صغوى تمير ساتحه عقد كميا كي تعباز يالم في شهزا د و ندكور كوخلعت باجها رقب ولما لائسے سروار پر تميتي دس بنراروسمرني تميتي دس مُزارونيل مع حبول كفي علا فرايا .

يبتكتؤس خال كوتمتخذا نئ كير روز تعلعت وسربيج زمر وواسب إمازطلا فیل بارا زنفرہ مرحت ہوئے۔

مارز فا سميركل كے تغيرى بنا پرسلطان تلى فال كونطاب فانى واللورآبا دمتوراکی نوحداری مرست برونی .

وس شعبان کوعدہ اميران مار گا و نواب اسدخال وزارت عظمیٰ سے مليل القدرعهد وبرفائيز بهوا فبلاطلم فيعامد خال كوخلعت خاصه ودوات مرمع

كارميتي إنج مزارر وبيه مرمت فرانيا . ستصوي تاريخ إونتا وزاو ومجام عظراميران نارار وتوب نمانه وس

را وب شار خربید و ساان کے ہمراہ کابل کی مورر رواز فرائے گئے جہان بنائے

نهزاد و ذکور کوشا و عالم بها وری خطاب اتبیازی سے سرفراز فراکر ضعت خاصه بانیماسین وجوا مرات تبیلی دولا که روینی شیر و ترین اسے سرفران فرائی گھو در سے شاہ ویند ترین المان مرصع و ترین گھو در سے شاہ دیند و بی از بن نقاضی و ایک لا کو انتہا ما و مرشت فرائیس میلال سعز الدین کو خلعت و گلی مرصع و سرپیچ مرصع واسب کو و زندا باراز طلاد شیمیٹر میزا فیل باراز نقر و ترکش و کان مرصع مرصت فسد ا نگیس باراز طلاد شیمیٹر میزا فیل باراز نقر و ترکش و کان مرصع مرصت فسد ا نگیس بارطان و دلت افراکو لئین یا توت و سلطان خرید اخراک میار جوا مرات و ملعت اسب

معلی منال خال منصب و و منزار و یا نفیدی وجهارصد سوار سے برطرف فرایا گیا مختشر خال کوسهار نبورکی فوحدار نمی مرصت بهوئی جن علی خال سے نغیریے مهت خال الأبا و کا صوبه وارمتقر رمبوا محد شجاع بسرتوام الدین خال ولایت سے اُمثا نهٔ شاہی برط خربہوا اور با دشا ہ رعایا برور نے اس کومنصد ایک منزار ک سیصد میوار عطا فرایا - عاول خال خدمت سے علیحہ بہوکر گونشر نشین مہوا اور اسکو بارہ منزار رویٹے سالانہ فطیفہ عطا فرایا گیا - ابراہیم خال نے نزک منصب کی دروات کی جوفیول فرمانی گئی - افتحار خال شکتات کا نوم ارتقر رمبوا -

انیس ناریخ سواری مبارک سید جامع سے واپس ہور ہی تھی قبلُ عالی شی سے اتر کر تحت رواں پر سوار ہور ہے تھے ۔ایک مدنجت شوریدہ سرے جوگرہ تیغ سکمہ کاچیار تھا دوہ ٹیس سینیکین تب سے ایک شخت برگری ۔ بیا و کان جو اس مدنصیب کوگرفتا رکر سے کو توال سے جوا ہے کیا ۔

بن بدهیب و در در روس دی انجی کوتمبائه ما لم لا بهور سیخت گاه کی طرف من این دی انجی کوتمبائه ما لم لا بهور سیخت گاه کی طرف من منتخت گاه و این در در در من این ولد دلیرخال کوفرها ب منتخت گاه و این نالی مطابعوا - با دشاه زوده مخرصلها ن کی زوم مما و در در مخرصلها ن کی زوم مما و در در مندار ما نوبیگر نے سوله ذی انجی کوسرا سے رستم خال میں اس سرائے

فانی سے کوچ کیا۔ اِنسِ محرم کومہاں نیا ہتخت کا ہ بیونجے۔ اِئس رہیے الاخرکورامرالم آسام سے واپر آگراً مثانہ تنا ہی پر ماخر ہوا۔ ایک فریاد جمداہ نے چک میں تعلیٰ مالی کی سواری کے وقت ایک لکا می مینٹی جو چتر سمارک کے اس طرف کری نیونس گرفتار کر سے کو توال کے حوالے کیا گیا تیمراولوں نے ایک میرن سفیدزگ ملاحظ موالامیں بیش کیا۔

باره جا دی الا ول کوشنرا و کسیبرنتی و کے تحل میں عصمت تباب نو اب زبد ز النسائیگم محے مطن سے قرزند بیدا بہوا مولو و عالی تبار سے نام سے سوسو و کیا گیا۔ جبال بناہ مولو د کے ویدار کے لئے سیبر نشکوہ کے مکا ان پرتشریف فرا ہوئے۔

اه مؤلود کے ویدارے سے سیم سوہ ہے گا ن پرسر تعیب مرہ ہوئے۔ بانچوس حا وی الاخرشیزا و مخرکسلطان کے عمل میں فرزند بیدا ہوا ا ور

معد دنجت تنفی او سے موسو مرکیا گیا۔ یکم رخب کود ولت آبا وی مکل کی برا درزادی کاعقد شغرا در مخاسلطان سے کیا گیا۔

ا بنته می از این از ایرا والی کی و ختر تمییری رجب کوشهنرا و و محداکبرے حیا له مقدیں می گئی۔

تائیسویں شعبال کو ایک آبدارسی بے زمبنوں برتورب بیونجا اور ہے اُرواز ان پسلام ملیکو کمیا مکر مواکہ پینخص کوتوال کے حوالے کیا جائے ۔ مربر

جلوسا المریمی کے مال اس زمانی رمضان المبارک کامقدس مبیندایا اور فلوت کار مقدس مبیندایا اور فلوت کار مقدس مبیندایا اور به به محافان مطابق کار مقدس مبیندایا و مربی به محافان مطابق کار مقدم کار کار مقدم کار مقدم

مقدس متقام رر ديوان عدالت مبي گرم را إ ـ

يخرشوال كاسبرت الحيزار وزآيا ورابل استمقاق واميد بحرآرزئيس

برائیں ۔ نشہزا کو گان نا مداروا سرائے کیا رحضرت مل سجانی کے مرامی خرواز سے معزز وتمفخ بېوئے جہاں نیا و نے حب نولی مرامات فرائیں ۔

رُ ۱ مُنتبِرُ ا وَ وَمُؤْمِعُظِمِ - وراصُل مِيلِ منرِارِ مِي مِثْبَتَ وبينج منرِارسوالْطَ<sup>حَ</sup>

مينج منرارسوار . (۷) نتیزا و همهٔ مخلم به ال یانژ وه نیراری زمهسندار ۱

بینج مزاری ؤ ات -دس مینکمتوش ماِل - امل مزاری پانصدسوار - اضافه با نصدی و وصد رسرار و مالک اختفاد خاں میرکل برطر فی کے بعد وو نبراری منرارسوار کے منصب پر بحال فرا اگیا سينصطفط ولدبيد مرتفط خال كويا بغيدي بك صدنسوار كامنعدب مرصت م روح الله ما ں انتیرف ماں کیے تغیرسے حدمت خانسا ا فی پرفایز ہوا کمٹیکنوش خا سيح أبينع جاتو مارليا اوراس كمح منصب سنه عديدا ضا ولعني

يالقدي د وصدسوار يي لي كردي لي -علامه زما ن در كروه فعلائد دولان لأحم عوض وجبيف انتفال فرمايا- للاس شکندی کے علقہ درس کے بہتران طالب تعکم تصے جوا نیے تمام پرستی مے عمیے ۔ المائے سرحومہ نے ایک مدت تک بلخ میں درس و ما ا تِ فرووس آخیا تی محے عبد معدلت میں سستالہ حلوس ننا ہما تی ہیں اعلیٰحضرت مبلبت سینا و بارگاه بی حاخر میسئ حضرت فردوس آنتیا نی نے لاعوش جبد لوغتى شكرك عهد ويرمقرر فرايا .

عهد مبارك عالوگیری میں ال عوض محتسب كشر منفر فرائے كئے ۔ اسين نہیں کہ ملاعوض نبے بیجدا نتا ویر مہز گاری کیے سانچہ احکا وٹسرے کی یا مذی کیاور عوام كواس را ويز فائم ركھنے ونبر رعات كاخلع ونسع كرينے ميں أيو ري سعى وكونشس سے كامراً ا درية كمنا تعلقًا سليا لغر لبي سي كدال مس مرحم كاليافتنس كوني دوسرانبين موا.

لا نے خدمت احتیاب سے علیحدہ ہونے کے بعد بقید عمر درس وتدرس میں لسر کی اوران کے نبیض کال کا سرصاحب علم کو اعتراف ہے۔ ځېغرا د ومخداعظو امتنا نه يوسې کے ارادک سے روا نه مړوکر اغرا با د بي ا ورَّمَارُ عالم نے یا زان وخواہیجہ و و وگہرہ ور کا پی واُ کالدان سب سُک کیٹ ساخته اور مرصوماً ه بالوسك ورايعه بعضه اوه موصوت كيك بطودانعام روانه فرمائ يرايقة كوشهزاد ومخرا أظوتسرف الازست مصيض ياب مرس جهال بينا و ف شهزاده مذكور كوفكعت إسكريتي و ويجريو ثاك خاصة و نوكمو ريس مرحت فراك سلطان بيدار بخت وستندر ثنان سرجيج ميتى بإينح نبرار روبيئ مح عطيه سع سرفرا زنجتے گئے چیسب ذی انجحه کومیرزا مبلّ شاه عالیها ورکے لازم فیے شہزا و مُذکور كى عرضدا نتت وايك منزارا تشرقيا ل نزر تولد فرزيله المخطؤعالي مب ميش كيس جهال يْ ف مولود کو جرا ما یو ل کے نام سے موسوم کرے شاہ عالم بیا درسے مفسسم بھے مرضع وسلطان مح من الاسط مرواريد للازم ذكور في مغرفت رواز فرايا -تًا ه عالم بها ورئع معرومًه تحجير طانقِ اعظم مَا لَ كُوكُر مَح تُعْفِر سع ا میرخاں کا ل کی حلوث وارمی پر امورفعرا یا آپ تخشی اللک سرملند فال کو دوات يتم مرصع عطاموني ممنومرواس قلعدوا رشولا بورن عطاست خطاب راحلي كي نْرْسِجا بِس منزار روبير مِشْ كَنْجُ حَوْقبول فرا في كُنّي . أنمين صفر كوترمبيت خارك تغيرت شنزاده محر انظر صوئه بهارك میوبه د ارمقرر میونت اورجها ب نیاه نے خلعت نما*ص وجرمعرو ملسرتیجی مرمع* وكلى و دو محمور كي و ياتح كرور دام بلورا نعا م مرمت فراك . إ دى فال ئے تغیرے ترملیت خال لڑمٹ و درمنگھ كافو مدار مقرر فرما یا گیا ، روح الله فا ل سے تغیر سے وارا ب خال میر توزک اول ومؤم فال کے تغیرسے عدالرحیم فال وارو فرگز زرواران مقررفر اکے سکتے۔ انتمار خاں ہے تغیر سے بید خاں مُکُثابِ کا فوجہ ارتقریبو ا اور خان زمال کو

لفراً با وبدر کی صوبه واری وقلی واری کی فرست مرحت بیونی .

نناه بیگ کاشغری اپنے لها مع کی یا دری سے مہندو تنان دارہ ہموا۔ جہاں بنا ہ نے ننا ہ بیگ کوشرف حضوری سے بہراندو زفر اکر فلعت خاصہ و خنجر یا دسنۂ فلار و علاقوئسرو ارپر وجیغۂ مرضع دسپر باگل فلاء و یا و نوشل و پانچ منرار روپیہ نقد کے عطیات مرمت فرائے ۔ اور سات قاب فعام وہین خوان نا ن اور ایک منزل باکی یا فرش اس کے مکال سروزنہ فرایا ۔

ایک منزل یا لکی با خرش اس محے مکان پردوانه فرا یا ۔ تبلهٔ عالجر نے نشا و مبگٹ کو منرار و پانضدی و د وصد سوار کے منصب سے

جده عام مصف و جبیت بو مبرار دبی صدی و دومید و ارت مسبت مرفراز فراکر اس کوگر و ه امرار میں وال کیا۔

کر نگرہ ولدرام منگرہ کالی سے آتا نہ شامی برعافر ہوا راج نے عاماہ کی رخصت ملب کی جومط فی میں سے سانم منظر درم و کی ۔ عنا سے ا افتاد

ولدسعد ا دنته خان مرحو و حکیو تخریخش سے تغیر سیخیٹی شاگر دیبٹیے، تقریبہامن عینحال سے نا مراکم آیا و کی صوبہ واڑی کو فرمان گرزر و ار کی معرفت روانہ فرمایا گیا ۔

ا من المعلى ببرمة الملك الدنال في البرالامراكي دُفتر كي ساتمه عقد كياجها ل بنا ه ف نوشه كوخلعت وإسب ما سازمرضع مرتبت فرماكراس كو

علایی بہاں بارسے اسکا کیا محکم اسکیل ملکی و سہرہ خود لایا تھا قبلائنا کم نے دونوں اغتفا د نعاں کانشطا ب عطا کیا محکم اسکیل ملکی و سہرہ خود لایا تھا قبلائنا کم نے دونوں ا نتیار اپنے دست سمارک ہے م شماکر شہزاد وسیبرشکوہ کومرمت فرامیل ا ور

بھی او ہ نے نوشہ کے سر رسمرہ باند مطالعتشم خاں کے نیغہ سے کامیاب خال شہزا دو ہ نے نوشہ کے سر رسمرہ باند مطالعتشم خال کے نیغہ سے کامیاب خال سہار نیبور کا خوعہ ارسف<sub>ی</sub>ر تعربا باکیا ۔ اورمحتش<sub>م</sub> خال کو سجائے خولا دخال کے میبوات

ی فوجداری عطام وئی برگراختر خان مح تغیرسے ما رخاب امید کا صوبه دار نبا یا گیا ۔ حاکم نجا راکے نامہ ترسمی خوام منست الند کو جا رسور وہیم مرحمت ہوئے۔

غیاف الدین فال مے تغیرے علم فال منصدی فرر کمنیایت شدرسورت کا متصدی مفرر موا -

شمېزا دُه محيز کاميمش نے مفط کلام اندُّ سے فراغت يا تی او رفلعت و و وامپ با ساز طلاء و سرپيني مرصع و الائے مرواريد وسپر باگل مرصع وترکش بالان کے علیات سے سرفراز ہوئے ۔

مّا نه زا وَمَا ل تَمَا مَهُ وا رَغر في واللّه ماير هال قلعه واركالي **ك**ي خدات

میں باہم تنا دلہ فرا باگیا ۔امیرالامرا تنا بیٹہ فاک کے تغیرے اعظم خال کو کہ نبگالہ کا وبه دار مقررموا اورخلعت وحنجر سرضع واسب بإلضد مبرى بإسا زطلاراب متمت فرائے گئے۔ کفایت نما*ں کے تغیرسے منایت نماں دفتر فالصبر کاپیں د*ہت مغررفه باگی بنن نما ب برطر فی سکے مبد و و منزاری بزاسوار کے منصرب بریمال فرایا کیا فضلُ اللّٰهُ فال برطر في محے بعد اپنے منصب پرسجال ہوکر پڑگا له برت عین فرایا گیا . مەفترىرابعنى مئتتەلل [مين عالم ميں ببارے معدخزا ل كاآنا لازى ہے امد د نیا میں آلما فی کے سرگونتید ہیں راست کے سرور و کیے ال رانده والم مع بها أكفرت موس وي ركا شائرتاي میں مرطرت عیش وعشرت کاوور وور ہتھاکہ وفیغیّز انے نے بیٹا کھیا یا اور نبترا و ومحدُ سلطان شديد بيار بوسے \_ ساتوب شوال كو فاص متعامر كارس ، اثر بيونجي كه نشېزاد م ند كور نے رحلت فرماني . با وجو واس نو<sup>لت</sup> وما بروننماً ت محے جوہر در دگا رہے تعلیُہ عالی کو عطا فیر ا نی ہے نعر *' پررغی*د مے اس ناگزیر واقعے نے حضرت کو متقرا رکر دیا تقلب میا رک پرغمرواند وہ کے باول عِطامُنة اور أنحمول سے بے اختیار آنسوروال ہو گئے۔ روح البندخان غالسًا ان سبا دت نما *ب وعن* الرُّحبيم ما*ل ونشيخ نظامه و الاحمُ بع*قِيوب مُومَكُم مِوالًا جوارمین میونداخاک کرس با

تماں بنا وقے ننہزا دئم مرحومہ کی روح کوالیسال ثواب کی غرض سے خرات دمیراث ماری کرنبکانجی دیا شهنرا د و مخرسلطان سفیمانی هری میرا يُوعَى اورُ ابْرِيسِ سال ووما ه كي عرمِين وفات يا ني - إيب اتم سخت أست تم

اكبركي عرضدا ثنت سيصعلوم مهواكهما

شہزا و ہسپہڑٹکو ہ نے و فات یا گئی ۔ تامیش تارمین تاریخ حیال بنا ہ مبین بیو نیج بچرتمی ذی انج کو حضر بت فردوس آشا فی کی ز وطلعروف بداکبرا با دی طل فے دنیا سے رحلت کی

تخثى الملك مدلمذ فال كومكو مبواكة تنخوا ومفيت المبدونينت اميهوتوت حواور نقد مول کنندگان کوشش اینی تنخوا ۱ او اکی مائے ۔ يانح صغر كومعلوم بمواكفيض الثذفال كوجونتكاله منشيين كماكما تنسا رطرت تل كيا . نويل صفر كوسكندر نتان يسرت منراده محمَّهُ عَظُر ہے و فات یا نی ۔ نان جهاب بها در فی عرضدا شت معدم مواکر اکمیس رسع الاول کو نان جهاب بها در فی عرضدا شت تله للدرك يرنتا بي محبضه موكبيا يستره ربيع الآخر كوسلطا كالمسعود تنب ليسرلطان مح مبن کے واتعات سے سعلوم موا کے کشن شکھہ یا وشیزا وہ فتراکبر کی نیت میں ما خرم واعیشن نگھ و مُتعبّرا وہ نر کور میں سخت گفتگو ہوئی اور مندَ وامیر نے حماح ابنے سبیٹ میں بہواک کرجان وی اس سے چار لازم برسرسکار موکسے اور بیندرہ شاہی نوکروں کوفش کرکے خود طاک ہوئے ۔ چود وجا دی الآخر کوشنراد کو مخراعظر مثینه بیوسنی ا دخلین این کوشاه کا بها وركائل میں واحل موئے ۔ توقیب الدین نیال فوراحدا ندرمندبوند لکہ نے وفات یا ئی بعداریمن خان محتی وانعه نولیس دلن سے نام اس مصمون کا فرا ن صا درمواک نان ما ربها درمضورس طلب كياكياسه صوبه وارك سيعيف كك وليرمال رکن کا ماکس محیا مانے اور مہات لک اس کی رائے کے مطابق مے کئے مائیں ، جرة والملك بها در نواب ارد فال بے شار فوج د ما ان محرا تھ وكن روانه . [ ما وصيام كا جا ندهلع نبض اتريه نهو وارمبوا ا ورا فناب مال وملال ابن نے اس مہان مظیمات کی میا مستجرکیا رمها نداری میں شاینه روز کی فداعت و عمیا د و نیا کے مرگوشنے کو سنورور وتین فیرایا ۔

تنیرهوبی رمضان کوشنراده محرّاکر احبی سے آتنا نه والایر ما مزموری روزطعت بانیمهٔ تنین و بالا منه و پانچ اسپ کے عطیہ سے سرفراز فراکسے کئے ۔

عيد كا راحت اندوز دن آيا اورّ عبايْ عالم وولت خامنے سے عمد كا ورَّ ہے گئے ۔ دوسری شوال کو برستورشن سیارک کا الْعَقادِ موا ا در فرا نروائے عالم وعالميان في خنت كامرا في يرتلوس فرايا - ما خرب درباركويان ا ورُعِفانقيرموُ-ہماں بناہ نے ارنتا دفرا یاکہ مومختصرسا ان خبن سے بننے استعال کیا گیا کیے ر مهمی انتمالیا جائیے۔ منتم شخصی الملک صفی نما ک سے ارتبا و مہواکٹین کا انتقاد موقو عن کیا ماتا سر سمبنی الملک میں نما ک سے ارتبا و مہواکٹین کا انتقاد موقو عن کیا ماتا میرالامرا کامٹیس کش والیس کمیا مائے اور دیگرا مراسی نذریں دمش کریں . فرمان واجب الاذ عالن صا درموا كه الل قلم نقر بی و وات محرسما سُنِ عَنِی وسُلُ لمبع کی ووأبيل استعال كريب وطلا في ونقر في مو وسوند وربار خاص وعام مي زسلاكا في ما بي انعامات كى تقوم كائس موانهائ نقره كے سيريس ركدكر لأخطئوالى يسلاكى عابي بهاستفاعل شرى باسحا مرمنيس بيتي و موزي بينكر وربارمين عاضر مول ت خاندیں بھائے مغرف یار مرے کا بتونی کبڑے انتفال سے مائیں ۔ کا فا دو دا فی حرجزریری مین فانم کیا گیا ہے سوفوٹ کیا جا کے طلا کی نفر نی امشاع کارول ك سائ النجوردي كيسك فعس سئ عانين - سوائ باغ اغرا وونورباري عي ا ورسی باغ شا تی بڑے شب گزار موسی ند سنجقد کیا جائے میار صدی سے بالترامرا وشا می جدیدهارات تعبیر کرنے کی جرات بذکریں۔ وسوبی شوال کونشهزا د و مخهٔ کا محش تنصب شت بنراری دو منرارسوار

وسویں شوال کو ننهزاد و مخرکا محش تنصب شت بزاری دو مزارسوار سے سرفراز فراکر توسن وطوع و علم و نقار ہ و سائبان مبسیس کسوٹروں و بندرہ فبل کے عطبیات سے سرفراز فراکے گئے ۔ تام شہزادوں و امراکے در بارصونجا

لو خلعت زمتنا في مرحبت مروك .

بار وشوال کو توام الدین مال کے تغییرسے اسرا ہیم مال کشید کا صوب<sup>دار</sup> منفر فرایا گیا ۔ مدشکار نما ک کے تغیرسے مخدیار نما ک ولد اعتقاد نما ک زرگر خانہ کا داروغہ مقرر فرایا گیا ۔ سنرا وار نمال کو قنوج کی فومبراری محمت مہوئی محکم نعیم مشرف اصلبل شہزاد و محکم کا مرش کامشی مقرر فرایا گیا ۔

· نَحواهِ بها الدُّينِ ولْدَحوا مِرَيارِسَانْنْنِيسَةِ عالَ قلى خال والى نَجارِ ولايت سے

من ورتان دارد مو افلاً عالم نے نو دار دمهان کوخلعت خاصه اور جوده منزار روبید نقد ذمخر مرضع مرممت فرایا ما متفاد خال کے تغیر سے خواج خدمت خال کوجو امر د بازار کی ندمت دار فکی عطام وئی - روح الناد خال کے تغیر سے خل خال خاص علمت آخة بیگی پر فائز موایسو مجکرن بوند لیکے تغیر سے منور خال رائم یہ دم ہو یہ وحال لیمر کہد دب کا فوص ارمنفر فرایا گیا ۔

ہدوب ہو عبد سر تعرب ہو ہا۔ اسی بیگر میشیرہ سخابت فاں ولدسر لمندفاں نے و فات یا ئی <sup>با</sup> مارفا سخابت فاں کو حضور کتا ہی میں ہے آیا اور جہاں بنیا ہ نے فلعت عطا فراکر اِسکو

ماتم ہے آزاد فرایا۔

الم کوری الا حب سیری رہیم الاول کو سیر مرتفیٰ فال نے وفات یا نئی مرح و مالی نسب
ووالا حب سیر شعا۔ سیا وت وشحاعت کا نوراس کی بینیا نی پرتا بال تھا۔ سیر شخرا ور فال کو بیری عزبز رکھتا تھا۔ مرح و کی رطنت سے بینیتہ جہال بنا و نے ایک روز اس کو بیسی کا ور فال کو بیش احوال کے لئے بہیجا فان نے بید کی طرنت سے عرض کیا کو دلی منا یتنی کہ الک کی جان شاری میں کسی مربیدان مبلک میں کام آؤل لیکن تقدیریں یہ سما و ت کھی تیمی اور یہ آرز و دل میں لیکر جاتا ہوں و بیگر خدا کم موت کے بعد زروجوام میا نہ کا کی تھی اور یہ آرز و دل میں لیکر جاتا ہوں و بیگر خدا کم موت کے بعد زروجوام ایک نیسی منا در ہوں کی تبدیل سے مقابل ہوں کو جبور گر کتب یہ مرح و سے ابعد استے اکثر الا زمول نے جانیا ری کی تبدیل سے مقابل ہو گئے ۔ بید مرتفی مرح و سے ابعد استے اکثر الا زمول نے جانیا ری کی تبیل میں افرام ہوئے۔

سید مرتفیٰ کے اکثر بیا و سے می کار فانجات میں الا زم ہوئے۔

پھور سے الاول کو شیخ عمال عزیز نے وفات یا کی شیخ مذکور کی وفات میں در اس سیکی دیا ہوں کہ دوات کا بی شیخ مذکور کی وفات کے مدید میں در اس سیکی دیا ہوں کی دفات کی سیکھی میں میں دوات کی دوات کی دوات کے مار میں میں دوات کی دوات کی دوات کی دوات کی دوات کے موات کا دوات کی دوات کیا کی دوات کیا کور کی دوات کیا کی دوات کی دوات کی دوات کی دوات کی دوات کی دوات کیا کی دوات کی دوات کی دوات کی دوات کیا کور کی دوات کیا کر کیا کور کی دوات کیا کی دوات کی دو

چھ درجے الاوں تو جے میار طرزے و دات پای بھی ماروں و دات سے بندر وز بیٹیر سخیا درخاں نے خاکسا رمولف کو مرحوہ کے باس میجکر میں بنیا م دیا کہ غلاج میں استعدر نغصب جائز نہیں ہیے اگر آب سعالحہ کرانے پر نتیا رہوں اطہا ہے بونا نی میں سے شکو آب فرائیں فدمت میں روانہ کیا جالیہے اور آپ اس سے علاج کر ایس فاکسار مولف اُن کی فدمت میں ما خرجوا اور دیجھاکہ تنجے

بنر بیاری بر در از گرتمنید من شخول مین بنود الا کر ارسیم بین ا و ر

ر ا دی و گرسید اعما زجیے ثباگر دان رثید لکھتے جاتے ہیں پنجنا در فال کا پیغیا ، ر ا قوا کرون کو جواب دیا که محمکو اِن ا لمپا کیے مطالعام فالمبیته برجوزسه نهیں ہے میں اے کو ٹی قال خطا ب ہو تومبرا نڈاسے میرے اس مجد یمنے عراملکہ تشخص ہے میں کے علم وتغل متجربہ ولینز اصابت راہے پر محیصے فی انجلہ انتہادہے بب مے رجوع کیا ہے خو د حد سے زیا وہ کوشش کرنا بیکارہے حیات البي كراب توره ولت نبيل بيمس تحليك بدانتها إنهد يأول ارب مائيل اس ر کی کوشش کرنا معینداس یا نی می غوط مگانا ہے جوسر سے گزر کا ہے۔ راقم اکروٹ نے شنج کے متعو مے سنتیا ورخاں سے بیان کھے خان مرکور فرا یا کہ اِن کلیات کو ایک کا غذیر لکھ وومیں نے حکو کی تنبیل کی اور نتا ورخا ں نے يه نوشة تعبلاً عالم مح حضور من مين كيا - جها س ينا و ان خان مركور سے فرا إكون لت رکمو کو مینی عرب المرز مینی فاخل نے اس طرع فرا یا بیم ہوا جزحون ہے و معاقبت کا ہے ہروقت ہی و معرکا مگارتہاہے کہ خداکی بارگا ہیل ہارے ساتھ کی سالم ہوگا۔ حال شیخ ندگور کے بمائے اشرف فاں دارو*غاء ض کررمتعررفر*ا <u>ا</u>گیا المومردی فوجدارسمارنبورنیا یا گیا اوراس کے تغیرسے محمد یار فاس دار وغر فورفاند مفرلیوا ممرعلی خاں کے تغیر سے من خار وارو عیمنی خانہ مفروفرایا گیا . الْسَانِمِينِ مِنا وَي الإول كو طايد نيا بَ يَارِكُا و نَشَا بَيَيْ مِنْ حَاضِرِهُوا اورانِي رم باب کیے بجائے وار ملی خاص جے کی خدمت پر امور مرو کر خلعت مے مطبع از کیا گیا ہمائے ما مرفا س سے انتخار فاس اجمسر منسین کیا گیا توام الدين *كشبير يسع أشانهُ والاير حا فرېوكر مطيف*عت <u>سيخيش ي</u>اب مېم ما *ں کے تغیرسے مدالزمیم فال آخت بنگی کی فاست پر*ا مورم والطف لٹرا وية تمغيرا زي مامك بواكه فاك مذكورت لديس يالكي يرسوا رما فربواكرے -دکن کے دانعہ نگار کے معروضے سے معلوم ہواکہ ولیرفا ک وجرمغال كُولان وم مثرير وخو نريزادائ واتع موتى وايم فيل إن ك زخم سے الاك ہوا۔ دلیرفاں کے اِنسی کو ایک محولی تھی موفدنشگا اکر فا ں کے مقب میں اِنسی رسوار

نتوابان کے زنم سے فوت ہواا در اس کی آگ فان مذکور محے گریبا ن میں بھی لیکن میں ہوا کے گئی لیکن میں گئی لیکن میں جھال کے یانی سے فروکر وی گئی ۔حربیت کا ایک گروہ بلاک ہوا اور ولیرفال کے میں اکثر میا ہی میدان جنگ میں کام اسے ۔ ولیرفا س نظر کی خبر ایک جنگ کمنان شام کے وقت اپنے خبر کو د ایس آیا ۔ شام کے وقت اپنے خبر کو د ایس آیا ۔

مِعة ذى المجدكون ما لم بها وركابل سے آتا أنه شابى ير ما خرجوئے اور فلمت فلمت فلمت فلمت ما ور فلمت فلمت فلمت فلمت فلمت معليد سے معلید سے معلی ما وقت اندو ز

ر سے دور فی انجے کو فازو قربانی کے مراسم اوا فرائے گئے تھیں ہے الاول کو معاور ہے گئے تھیں ہے الاول کو معاور ہے معاور ہواکہ سیواجی نے مؤتگی مٹن کو آفت و قاراح کیا سورت سے واقعہ نگار کی عرضہ انتقت سے معاوم ہو اکہ ایک گھوڑی نے تین یا وس کا بچے مباتھ میرا یا وس سیف سیمتقسل ہے اور بچے ہرسدیا و سے طِتنا ہے۔

ونور شهر آده کر اختش خواج بیقوب برا در زاده خواج مسالم نفشندی که حمالی نفشندی که حمالی نفشندی که حمال نفشندی ک حماله عقد میں دی گئی اور نوشه کونلوت واسپ با ساز طلا و حبیغه سنگ بشم وجیدار نهرار رو بید نقده ایک با و فیل مرحمت فرائیے گئے ۔ سرطرند نما ن خواج میقوب کو بیلج نواب قدسید بنگیم صاحبہ کے در دولت برا دائے آداب کے لئے کیا معبازاں معبراکبراً با دی میں خطبر نکاع بڑھا گیا اور دولا کھ روبید دین جرمقرراً با۔

نواربها الدين بيرخوام إرما كا نكاح وختر شغراد وسلياك محكوه سه كياكيا فواح بها الدين مي فدكورة الامرام خسروانه سي سرفراز فراياكيا -

سلطان الدین ولد بریموسیاً و انتین نا نقا و صفرت قطب عاله رحمهٔ الراهایم احمداً با و جاشنه کی اجازت مرمت موتی اور طعت ما و موسل و نیزایک منرار رم به یکا اینا و علیا به وا

| مترة اربخ كوتوام الدين فال صور دارلام و رمتر رفرا يا گيا اور صت فال كے تغیرسے كام كار فال فدينت بيز تات پرشيين كيا كيا .

مضرت بيرمرابي بورى حرضرت فوث الامتلم قدس سره العزيزكي اولاداور

شهر بیما بور کے بیوم مزرکرم بزرگ تھے اتنا نهٔ والا پر ما خریب قبلہ عالم وعالم بیان نے خباب مید کو جمعہ مزار روبید بمالا نہ کے فطیعفہ سیطنٹن مّاطر فرایا۔
کیبیں مجاوی الاول کو باوٹنا ہ زا وہ مخدا کرنا نے سوئہ لمّا ان مقرط رائے گئے مہاں نینا ہ نے شہزاد ہ نہ کورکو خلعت خاصہ و مالا سے مروار پر وگلو او زنول دوہ میں باسا ز لملافیل سے مجدل مرصع مرحت فرا سے صغی خاص نبزاد ہ کی خدمت نرجین

ہا مار علاقیں نے جھوں مرے مرسے مرہ ہے۔ ی قاب ہمزاریاں مدسے پریک ہواا ور مربرالڑھیم خوال اسکا نائب تقریفرا ایک ۔ مرا اور مربرالڑھیم خوال اسکا نائب تقریفرا ایک ۔

میرت کنگر کی و و ترشه او و مجزاعظیم سے حیالهٔ عقد میں وی گئی حیال پیا ہ نے ترسٹھ میز ارسے جوا مرات وجو ڈول طلائی ا ورایک بائلی نقربی و بانچ ڈولیا جا ندی سے منگر میں ہوئی عروس سے جہنر میں عطافر مائیں۔ اور عود سنٹیا ہ زراوہ

کُوْتِیْ اَئی کے روزخلیت خاصہ و الائیے مرواریہ دِکُلی مرسع محبت فرائی گئی . عاول خارجیا یوری سے بیش کش نبیتی گیارہ لا محمد خبول

فراسے محتے۔

آمیس شمانین میں ایک عبیب وغریب صندوق تنهاجس کے ایک طون بائنی بنده صافعها درد ورسری جانب بجرا - اتنی اس مندوق کو نیمینیج سخ تسما اور بجران ندو کومع اتنمی سکیمینیج ہے جاتا تھا -امیرا لامرا کی ورزواست کے برطابتی بدامیرانتہا تی اعزاز سے سرفراز فرایا گیا ۔اس عزت افزائی سے امیرالامرا بہا در دوکت خدا دا دتیموری کے بہترین داعلی سندگان شاہی میں وامل ہوا ہما ابینا ہ سے عکم ویا کہ امیرالا مرامل فائڈ سیارک یک پالٹی سوار آیاکرسے اور نیزید کرشاہ عالم بہا در کی فورت بر نوبت بھائی جائے امیدالامرا بہا در تی نوبت سے مہدش میند خال سے در واز سے بر نوبت بھائی جائے امیدالامرا رفی شاہری مکم کے سطانق شاہ عالم بہا در کی فازست میں ماضر مہوکر دوسوائٹر فیاں ادر دوم برار روسائے نر بیش کئے شاہ عالم بہا در نے کھڑے موکرامیرالامرا سے معالق کیا اور اپنی مند کے مقال میڈیا کر فلعت بالچہا رقب و مینے وستدیشم عطاکیا ۔

جود ہا دی الاول کومن علی نما ل کے تغیرسے املیوالا مراصوبہ والاکرآباد مفرسہ ایا گیا جہاں بنا و نے تواب ننا ابیتہ فاس کوملعت خاصہ و و و داس لہب مربی وعراقی مرحمت فرائے۔

عبدالرحمن عشى دا فعه نوبس وكن اس جرم برخطاب نما في مسع برطرف کناگیا کہ جور قربہا وُرکاک نے مرزیان سے وصول کی تھی اسکا سی اندرا ج نہیں کیا بها درخا ن صوب فاری وکن سے معزول کرو اگیا اورا بینے متنقر سے استا فرخاہی إخر موا إس امير سيمعض تغرشيب موكمي صيب اورال سركاري مين نميانت كرنے زیش کش تفرره کوییتا خیرارسال کرنے کے جرومیں با دنتا ہ اوپ آموز نے ، ومطاب سے برطرف فر اکر اِس کے مال ومتناع کی بیلی کے احکام یاسے تھیے ۔ بہا درخا ں شرون حضوری سے باریاب مواا وراس نے حل مات ساعت مبارک کسینی سے بادشا وجر مش نے اس امیر کواکردہ گناہ تصور فراكرا بيني تدينم كغوور كانصور معاف فرايا - وليرخأ ل كيا ره ربيع الاول كوعفو تَفْسِيكِ عزَت مسے مد لِحراز مروا ا در در بتورسائق منصب وصطاب پر سجال فرايا گيا . تنابی تھم سے مطانق عافل فال اس امیر کونتا ہ عالم بہا ورکی ندمت میں سے کیا اورشنراده نركورت وليزمال كوملعت معجر فيمتى ساك مزارم مت موس -چا ب پنا ه کوملوم بواکه نبگال کامغردل صوبه وار غلیم **خاب کوکه بب** ر باربا تعاليكن فضائب اللي عط اره ربيع الأخر كود معاكد مي فوت موكيا ما وثناه تحد انظرصوب والصوئه بين علداس طرف روانه موسك نورالتُدخا ل شهرا وأه ندكوركي نيامت مل صوئه الربيسه كى نظامت يرفائز جوا بسيف خال صوبه واربها رمتفريهوا

ا من کابرا ورخوروفان جهاں بہا درخلعت کے عظیہ سے سرفراز ہورگوشہ ان کے سے باہرا یا۔ اِس کے وونوں بیٹوں کوجی خلعت مرحت ہوئے اعظر خال کے فرزندوں مامح خال وغیرہ کے بیٹے گرزروار کی معزمت خلعت روا نظرائے کئے ۔ شوفی کا ال وشاع بیٹی وولا کہ رویے اور ایک الاکور بارہ نزارا شرفیان خبط سرکار ہوئیں ۔ گیا رہ شعبان کوشاہ عالم بها ورشکر حشرانہوہ سے ہجراہ صوبجات دکن کے انتظام کرنے کے لئے روا نہ موائے گئے ۔ جہاں نیا ہ نے خلعت خاص بابالانبا مرصع والائے مروارید وجیعہ وثین راس اس فیل با ما زطلاء وایک لاکھ آئر فیل اس خوال جھے کرور وام واضا فہ جہار کر ور چمت فرائے ۔ ویگر شہرا دے بی اضافہ مناصب وعظیات کو امرے سے سرفراز فرائے گئے اس شکرے ہستین ایر کی مرکوب کئی فومداری مرحمت ہوئی راج جو نوام الدین خال نافر صوبہ لا ہور کو جو ن کی فومداری مرحمت ہوئی راج جو نوند لا مورکو جو ن کی فومداری مرحمت ہوئی راج جو نوند لا مورکو ہوئی کئی فومداری مرحمت ہوئی راج جو نوند اور کی مرکوب فرند لا جو رہی کے اس شروک کی مرکوب فرند کی مرکوب کی مرکوب فرند کے میڈول کی مرکوب فرند کی مرکوب کی مرکوب کی مرکوب کی مرکوب کی مرکوب خوال کا کوب کی مرکوب کی کوب کی مرکوب کی مرکوب کی مرکوب کی مرکوب کی کوب کوب کی کوب کر کوب کی کوب کوب کی کوب کی کوب کی کوب کوب کی کوب کوب کی کوب کی کوب کی کوب کوب کی کوب کوب کر کوب کی کوب کی کوب کو

کالی کے واقعات سے معلوم ہواکہ والیان بلنے و نبحا را ایک دورے سے برسر سکار ہیں اور مہر ووم الک میں ایسا تندیو فط سے کہ انسان مرداز ورمی پرزندگی مبرکرر ہے ہیں ہے وصویی شعبان کو معلوم ہواکہ حجد تقالماک استفال بر کا نبیدرسے اور نگ آبا وروانہ ہوا۔ نمان بیگ ولدسجان بیگ آتش فی کے خطاب سے مدفواز فرما کا گاہ

. فرما **ن مبارک ک**ما ورمهواکه کمفایت خان دعنایت خان بکشنبه ونیشنبهٔ بوعرض د. و نرسر است معرف میری م

مطالب دیوائی کے لئے حضور میں عا خر ہوا کریں ۔ مسالب دیوائی کے لئے حضور میں عاضر ہوا کریں ۔

أسايش با نوسيگم دختر مرا دخش وز وجهمد مسائم في وفات

اميرفا ل صوبه وار كال تنائيس ربيع الآخركو البيني عمسال مر

بنج كيا ـ

یانی ۔

جونبور کے واقعہ نولیں نے اطلاع دی کہ سرمویں رہیے الآخر سے ندید بارش کا سلسانتیں دع ہوا ۔غیرت خال مشرقی الیوان پر سبیما ہوا تنعاکہ دمعة برق گری جیمہ آومی ہاک ہوئے اور بیاراشخاص مرت کے مید ہوش ہیں آئے خان ندکور کے با وُل کو صدر میرسیجالیکن جان سلامت رہی ۔

انبينويں جمادی الآخر گوسنسهنرا دی منکر اعظم مہبا ل نگریمیں پر

تنفیع ناں دیوان نبگالہ کی عرضداننت سیصلوم ہواکہ کا مسال کی تخوا ہ کے علادہ امپرالاسرا نے ایک کرورٹیس لاکھ روپیتے زایم صرف کئے بچی اکس اس سے کا امپرالا مراسے مطالبہ کیا جا ہے۔

بلوسا ما المكرى كرسال است ارمضاك كالمقدس مهدية يا اوربا وثنا وعالم وعالميال المرسال المرسي كرميا المالي كالمرا ندهى اور المرساني كالمرا ندهى اور المرساني كمرا ندهى اور و و مركا اظامطاني كمرا المرساني كرميا في المرسادة

مجع فرايار

دسویں دمضان کو حکم میواکہ میر نبیث دیوانی منگالہ جار ہا ہے ایک سر پیچ مرصح فیمتی نیمیں نبرار شہرا و ہ مخد اعظے کے لئے اپنے سمرا ہ مے جامعے ساگرہ کے روز شہرا دہ مُرکز کا خرص کو منگاس اب بار ہ سال کا ہو چائے تھا الا کے مروارید دہیں اگل مرتبع مزیت فرائی .

نواج فخرصالی نقتنهٔ بی نے وختر نینج میر مرحوم سے عقد کیا اور عملیائه طعت سے سرفراز فرمایا گیا۔غیاث الدین خال کی وفات پر عبدالرسیسم نمال عبدا رحلن خال اس سے سمالیول اور ضی الدمین نمال متوفی کے وسیہ زیرکو خلعت آمی عطام دوئیسے ۔

بهرد مند خال و فیرن الدین کوائی والده کی وفات برخلعت اتمی و طا به ی وریدامیر کوئند سوگواری سے با مربطے تهود خال کے تعنیہ سے ابوالمحد بیجا پوری اووسکا فوجدار منفر دفر ما یا گیا - داراب خال ابک شالین لشکر سے سمراه راجیڈال کوشلیکی تعنید اوروہال سے سبخانہ سے انہدام سے لئے روانہ

فرا یا گیابیر ه مند فا <sup>س</sup> کو واراب خا<sup>س کی نیابت مطاہو تی او بیره مندخا*ں ک*ے</sup> نیرسے نوام میرزا دارد غال فانه تفرقرا اگا . غرؤشوال كوعيدكا ومي ووكا أيميرالقطرا دافرا يأكيا بختينه كويشا دريمه معروضه سيسعلوم مبواكه سركروه دامكال منهدفها داج مبونت سنكه نع ميمه ذبقغده وسویں ذی بچر کو نماز وقر ہائی کے مراسح ا وافر اکسے گئے ، للف ایندخاب ت میکشیری عطا مونی ما برفان مبارا مرمتونی مح تغبر سے بہروںند فال کوخیرہ مے وطن جو ومغیور کا فو بدارمتعروفرا یا آیا ۔ ا ور خدمت گار خاک کوتفلته و اری اورشيخ انوركو ندمت المانت عطا هو كي عمدالرحيم خال جو دميور كاكوتوال تغريبا. جيد في انجد كو فعلم عالم خميلا وسي الجمير دوانه بوك -كأمكا رخا تشختكا وكأفلعه وارفولا وتماك فوجدا وتقريبوا اجميسرروانه مونا- ايه و و نو س اميرسي دير محام کی طرح به اعزازت ا رخصت فرائے گئے۔ یمپدهره کو فان جها ب بهاتوسن علی فان و دیگر امراکی ممسید ا به می را مرجونت ننگی کے مالک کے انتظام کے نئے روانہ ہوا . تیرہ محرم کوکنوکش نا مبيرة را مر را مرتكد اسيف ولمن سيسة تنا فالتا بى ير ما خربوا-

مبدالوم فال مح تغيرسے روح الندميك م

فراياكيا.

راو کوجرزہ الملک ایر فال وکن سے واپس مراکش کٹر

و لو الرام المربيونيك - باو نتاه دين سيف الم يمطحفرت سلطان الندووا ومعين الدين رحمة التُدَعِليه كم موفعة ياك يرما فرم وكرسعا دت زيارت حامل فرائي - آساد و

یں تم م اعرام کو مہارا جستونی کے وکیل نے عرض کر

ورانیاں حالتمیں جونت سکھ کے لاہور بپونینے کے لوبدرا جسے عمل میں جند راعت کے تفاوت سے دوفرزند بیدا ہموے ۔ انتیادیں محروا محراو کو یا دشاہ زاوہ محمدا منط کے لازم میرزانتا ہرخ نے فتح گواہٹی کی عرضدافت لاخط طانی میں شیں کی اورایک مزارر وبیدانعام یا ہا۔ مقاعدیں صفری شنہ اور محداکہ ملتان سے خدمت نشاہی میں حاضوی

مرسی ہوں ۔ واراب نواں ہو نتا ہی مکے سطابی کفٹر لیہ سمے نسورہ میں کو ابنی تنبیدا دربت خانوں کو منہدم کرنے کے بتے روانہ ہوا تھا پانے صفر کو ابنی اکا جگا ہ ربہو نیا ۔ ایک سومند راجیو توں نے مقالہ کیا جوسب شمیس ہاک ہوئے کھنڈلڈ ۔ سانو بیلہ وویگر اطراف و نواح سمے تمام سندر زمین کے را بر کردئے گئے۔

انتخار خال کے تغیر سے تہور خال اجمیر کا فوج ارمفر رموارا اُولئی نگھ کے وکل کو دارمفر رموارا اُولئی نگھ کے وکل کو دابازت مرجت ہوئی کہ را آئی ورتو است ملاحظ عالی میں شمس کوں را اے و دنواست کی می کہ اس سے فرز ند کفور ہے نگہ کو بارگا ہ ثنا ہتی میں عافر ہونے کا شرف عطا ہو۔ را آنا کا صعروضہ قبول فینسد آیا گیا آ درمخر نعیم اس کی راہ نما تی کے لئے متفرر ہوا۔
راہ نما تی کے لئے متفرر ہوا۔
انتیں صفر کو ان رہنگہ ولد را وگرا ئے نگھ نے فیمہ کی جے نگھ کا تنقیا

ائنیں صفر کو اندر بناھ ولد را دُرا ئے شکھ نے جیمۃ کب جے سلمہ کا ہتھا۔ کیا ا دراسے بارگا ہ ثنا ہی میں لے آیا ۔جہاں بنا ہ نے جے شکمہ کو فلعت فا صبہ و الائے مروار یہ وز مرد واربسی شک بیٹم و بیرونمنی مرسع و ا و پیل سے عطیات سے سرفراز فرایا ۔

فیض دننه ماں مراوا ما دہے اورمتاز خاب اموء سے بارگاہ شاہ*ی میں ما خرب*ومے تھے ہر دوا میروں کومتقروایں جانے کی اجازت مرحمت ہوئی مندماں سے تغیرے ایان اللہ خاں گوانسیا ر کا فوحید فرالماگیا به ساتویں صفر کوفیلۂ مالم نے امبیر سے روانہ ہو کرغرہ رہے الا دل توشیگا میں نزول اجلال فرمایا-چونکر با ولفاء دیں بنا ہ نے الحا مرشر بعیت اسلام محارج وینے ا در کفروبے وینی کافلی تمت کرنے کامعمر ارا و ہ فرا لیا متقا اس کیے دلے را واحب الاذعأن مما وردموا كهموافق محرالني وارثنا درمالت يناجى ملى افترعليظالموملم تختاً وینرصوبحات کے زمیوں سے جزیر وصول کیا جائے۔ باره ربيع الاول كوشهرا و محمداكبر كولا مورط في اطازت مولى ا وخلعت خاصه بانبيه استين وسروس مرص مرمت فرائے گئے۔ مخرر ان ما ن بومانی کوخطاب خانی سرمت بهوا ا در نتاه مگ خال کانغ عدالتُہ فاں کے نامر سے موسوم ہوا ۔ انتخار فاں وغیرہ منایات با دشاہی سے بر فرا زفیرها کو تنهنرا و ه کی بهمرا ه راوا نه کئے گئے ۔ اٹھار ہ ربیع الاول کنورجے تنگھہ ہیے مت دسر پیج مردار پرون وَبِرُ رُسُل وطر و مرض واسب عر بی باسا زطلانبل مرت عے اور اس تو ومن مانے کی امازت عطا ہوئی را ال ای سنگھ سے لئے فرال توشنودی مے سمرا فلعت و سرویع سرصع اورسیں منرار رویے روانہ نر اسے مجلے پوہیں رہے الآخر کو خان جہا ل بہا درجو دہبور سے تبخانوں کومنہوہ اننا أنن اي يرمافر مولا وركي كازياب تبول سي لدى موتى افي ممرا ولا قبادُ عالم نے خان میا ل کی کارگزاری کی جی تعریف کی اورحکمہ دیا کہ برامنام جنیں مرضع وطلائی و نقر کی مسی درنجی تنبیر حلو خانے کے ورواز دن اور سیاتے زینوں سے نیچے ال ویئے جائین اکریا ال ہوں عرصة مک بیب ان نقانا پرٹیرے رہے یہا ن کک کر فلوگا نبیت و نا ہو و ہو گئے ۔ بجيسيوس تاريخ اندرنكه ولدرا ورائي سنكه مبرا المزاكرا .

حبونت سنگر کی و فات کے بعد خطاب راملی وطعت خاصہ ٹیمٹنیر ایساز مرصع

واسب إساز للارفيل وعمر وطوخ وتقاره محصطبات سے سرفراز فرایا الدر تلمد في تيس لا كدر ويئ نزيش كى قبول فراس كئے - قديم زا ناس ومتنور تهماكه فرانرواا ينه إتنول سيءاني مرتبه راحاؤل كى بيثيا في رتنع كات تعے عہدمیدات مالوگیری میں راجہ را منگھ کی بیشا نی پر امد فاک نے موجب مکم سَقَة تَكَا إِلَيْنَ ٱخْرِيلَ يَسِي مُوتُونِ فِرَأَكُرُ مِنْ تَسْلِيمُ كَا فَي مِمْ يُكُنِّ-صفی فال مے تغیرے عامل فان صرست شی کری من ار فائز ہوا۔ بجیس یا رہنے یوارا ب فال مینی نتمار نے وفات یا ئی۔ جان سیار فال اس کے برا درا ورعمَر متی طیل وغمر کامیاب مرحوم سے میٹول اورشکر خان اس سے وا ما وكو المى فلست مطا جوشے - واراب فال كى وفات پرروم إلله فال سيرش مقرر فرايا كيا - اورروح الله فال كي بالسه بهومند فال كوفوت أ مناسلي اور اعتقا و فال كوتشي كرى احد ما كاعبده عطاموا -با د شاہ نہ او وعمر منظر کی نوع ہے و اقعہ نولیں نے اطلاع وی کینٹرزخا ہما پوری شبترا دے کی خدمت لیں ما خرہوا ۔ جہا ب بنا ہ نے تسرز ہ خسال کو رمتونیٰ ں کمے کھلا ب سے سرفرا زفر اکر فرا ن خوشنو دی سے سمراہ اس کیلئے ظعت والهي وليل وتقياره رواندفراك -رأ مرصبونت سنكمه نے حبوقت داراللك كالل ميں و فات يا ئى اسكم بی بیا نه تنعا . را مرکی و فات سے معد اس مے مغیر لمازمین بینی سونگ ور گھنا بمانی و شمعورد در کا داس وغیره نے میساکٹیل ندکور ہوا میاں نیا ہے حضور مِن عرضه است روانه کی که رام کی ووبیویا ب حالمه بین - رام کفتعلقس لامور سوع ادر درنوبر انبول محرول سے فرزند بیدا موسے - راج کے الائن نے امل واقع عرض کرے برانتھائی کہ اِن کومنصب وراح عطافرا یا جائے -تملهٔ عالم نے مکم دیا کو راج ہے ہرد وفرزر آتا او تا ہی پر عافر کئے جائیں جب وكيو تخفظ تووان كومنصب ورائ مرمت فرايا جانيكا. مونت علمه مح ا عاقبت أرتش الازين شابيها ك أما وبيوني الداني وزواست محقبول فرافي مي بي بهالذ والمهار فاجزى كيا إس ووران ميل

ملُ عالم کومتلومه سواکه اِس کمپیزخصال گروه کا ارا د و سیے کر بر کواک کی دو پول یا دال کے ساتھ جو دنھیور نے حامیں اِ درو اِس ہونیکر ننتنهٔ وفساو کا یا زارگرمرکریس جهال بنیاه نبع سوایجاوی الآخر کوفران جاری مرا یا که حبونت منگه کافرزندا ورمتونی کی دونوب را نباب رورس نگه رانمورکی نَفُل کر ہے نو رگڈھ میں بیرحفا فلت رہ کھیے جائیں . اورفو لا دخاں کوتو وررام ذفا ں جو کی خاص کے ملاز بین کے ہمراہ وحید نحال کیسے د ا کو وخس وكال الدين نبال بسر وليرخاك ومواج ميرآهن حب شف مسلابت نيال كانطاب حامل کیا با دشا وزاد و مخر بلطان مرحوم کے رسامے کے ساتھ اس گروہ فرتے کو اِس نے ارا و ۂ یہ سے روکیس اِس امرکی بوری نگرداشت کریں کہ یہ گروہ اپنے ارا وول میں کامیا ب نہ ہونے یا ہے بہاں نیا ہ نے فرا ان مبارک میں نیہ صراحت فرا دِی که اگر به پرنخت گرو ه اپنی نشاست اعال سے برسرسکا رمو**تو** انکو اِ ان کے کر وارکی قرار واقعی سنرا وکرا ان کونسیت و نا بو وکر دیا مائے نبرامیرول نے فرا ان مبارک کے مبوجب میٹیتران نبصیبول کو ن الن بر كشنه تنجت الدرّبين بريمح بدا ترنه موا اور ابينے تنفع ونعتصال نثبرفروتس يح مكانبين محفى كرويا آما تنصارسي حال بين حيبولز كرسي راشاني وكال سے آگا ہی ہونی ا وراس نے راجہ کے فرزند کوشپہ فروتس برما خرکها . حما ل بناه نے علم دیا کہ امری کنیزول کسیے جوٹیفر ند ہوکر آئی ہیں وہ تا کیا جائے کہ بدلاکا کو ان لیے کنبنرو ل نے افرارکیا کہ بجہ قہار امر کا صلبی فرزند بعمال بناه فردك كومخذى راج كي نام سعموموم كرسف وتى يروزن

کله نلک افتجاب نزاب زیب النسادیگر کے سیر وفر مائی فولا د نمال دوسرے روز اس بچار کے سیر وفر مائی فولا د نمال دوسری جزیب مے کر حاضر یوا ایس بڑگامہ میں راجہ و نیز رانیوں و دیگر راجبی نول کے ال وشاع یا راجیوں کے نبضہ یں کئے جو مال کر ستصدیاں سرکار نے ربلو ضبطی حاصل کیا بسیت المال کے کوشیمیں واض کہا گیا۔

واس میا بیات میدان منگ میں وونوں رانیوں ورکچیور رئیس راجبی ان اور در سرجیں راجبی تان اور در سرجیں راجبی تو توں کے لئے تعبیہ افرا وجوسلما نوں سے شخصت کھا کہ ذرائ ہوئے توں نے توں ہوئے اور درگا دغیرہ و گرشو رہشت افراد کے اغواستے فتنہ وف وکی آگ روشن ہوئی پینتئی رداز و دجلی لاکوں تعنی رائیست میں موال ور اجبیت شکھ کو جونت شکھ کے فرز ندشتہور کرے برسر پر کیا رہوئے کا مرفال فوج ارر اجبیت شکھ کے مقابلہ میں شاہی احکام کی برسر پر کیا رہوئے کا اوراس جرم ہیں معزول کیا گیا ۔ اندر شکھ اینی 'آ فابلیت کی دیم یا نبری فاقت سے ملک کا انتظام نہ کرسکا اوراس میں فیتنہ کو فروکر ااس کی کا قت سے با ہر فطر آیا یہ' افال راجہ آئنا نہ والایر طلب کرلیا گیا ۔

بیس رئیب کوجها ب بناه باغ خضر آبا دمیس وار و جوئے اور ایک جرار الله میں دارو جوئے اور ایک جرار الله میں بنا م حرار اللہ مرابنا، خال کے شخت جو وہیور پر تبیضہ و فتنذ پر دا زون کو یا ال و تب ہ لانے کے بلنے رواز فرا اگیا .

جھیں وجب کو معلوم ہواکہ راج حبونت سکھ سے لا نہن میں ایک خس مسی رائ سکھ نے بہت بڑی معلیت فراہم کرسے تبور خاں نو مدار اجمیہ سے تنالم کیا بین روز کال لڑائی کاسلہ جاری را اور معرکہ کا زائبال شاہی نے اپنا علوارد گرز کی ہے نیاہ فریت مک طول کمینچالین آخر کا را قبال شاہی نے اپنا کا دکیا اور تہور نا اس کونتے عامل ہوئی راج شکھہ ایک گروہ کثیر سے جمراہ طاک ہوا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس معرکہ میں راجیوت ایسے بہا ویا ال ہوئے کہ چھر کہ ہی ان کوفتند پر وازی وجنگ آزائی کی ہست نہ ہوئی ان مرکشوں میں

اکثر تو ته تین بروسے اور بقید نے صحرا نوروی کے عالم میں جان وی . دومہ بی شعبان کوشہزا وہ محمد اکبر لا ہور سے خدمت والا ہیں حاضر پُرے جہائی بنا و نے شہزا دکو ندکو رکو خلعت وجوا میرات قبیتی ، ، ہزار رو پُنے نحوا حبہت کی معرزت عطافرائے ۔

فیلد عالم کانتنگا ہ سے سے سائٹ شعبان ۱۷ بلوس ساڑک کوہاں بنا ہ نے میک فائد عالم کانتنگا ہ سے اسکا سرکشوں کو یا ال فراف کے ارا دے سے سند کیا ور ارہ ایم بیر کامفر فران انہزادہ محداکبر اس روز تعبد کا لوستہ نوصت کردے گئے تاکہ ورود سازک سے بیٹر اجمیر ہوئی جا میں شہزادہ کوفلعت ناصہ سے بالاب

فوازش سے معرفراز فرائنے کئے ۔

ندکورُ داردغهٔ حدالت مغررفر ما ئے گئے ۔ ویگر ملازمین وولت مہات سلطنت کو انجام و بیننے کی غرض سے نتلف عہدول پرتعین موکر فرصت فنرائے گئے ۔ میرہ تاریخ امیرالا مرا وکلا ئے شہزا وہ ممداعظر سے تغیرسے صوبہ دار

بیرونا و بیرونا در این میرون میرون میرون به در این میرون میرون و به در این میرون و به در این میرون در این از ا بنگاله مقرر فرا یا گیا صفی خا ب کواکبرا با دکی صوبه داری میرمت بهدی .. الن نقررات کے فرامین وخلعت گرزیر داروں کی معرفت روانه فرا سے گئے .

بیس شعبان کوفتشه خاک صوبه دار میوات مقررنر ایا گیا نهر شعبان کوتبازیا در محدوث غرب نواز سایل ن الهندر ممتدانند علیه کے رومند مباک کی سعا دیک زیارت عاصل کر کے محلات جیا نگیری وافعاکن رتا لاب اسالیہ

بين نزول اعلال فرايا -

طورعا کمگیری مے سال بہت و الم برکت ماہ صیام کا آغاز جو ااور الب عالم فلات وارین سے بہواندوز ہوئے ضریو خدا آگاہ نے سوم کا آغاز مطابق شائر بجری ایمام او طاعت وعبارت میں سرزرایا .

غرة رمعنان كوسمت خال صوبه داراله آباد شرف قدمبوسي سع سرفراز بوا ا در شهزاده محد اکبری خدمت میں رواند فرایا گیا۔ بهت خاک کوخلعت خاصه واسب باسا زطلام ترمت بوی اور خهزادهٔ نو مے لئے فان ندکور کی معرفت سریتی مرصع آرسال زمایاگیا۔ ساتوس مِضان کوشهزادهٔ مخداعظم کی عرضداشت سےمعلوم ہواکشهزادهٔ مذکور محل من دختر کرت سنگھ کے بطن سے فرز ند کیدا ہوا ہےء ضداخت سے مراہ فیار موا شرفیا ن دیش کیش جهان بناه نے مولود کوسلطان مخرکرم کے نام سے موسوم کیا۔ زیں رُمْنیان کو دلیرفاں کی عرضدا شت سے معلوم ہواکہ تلویمنگل بایہ سواحی کے قيض مع كال لياكيا غِرُهُ وشوال كرجها ل بنا ه ادائ نما زِ كے لينے عبدگا و شریف کیلئے۔ سجان كيمرك امتله كانتح كاذرائجس درفرا يأكياط فظوي إمرصوبه داراحد آباد آشا مُشابِي رِعاصَرُ مِواصوبه داراور اَسْكِية مَا مِهرابِي طينه ظعمت سيسر فراز فراك كيم ع نا خرخال كر تختكاه جانے كى اجازت موئى اور خلعت رخصت محرست فرمايا كياتيهورخان كوخلعت وتركش وكان ادرايك زنجيرتيل محست بهوثي ادرخال نمكور اندل در بگریرگنوں سے انتظام کے لئے روان کیاگیا۔ اندرسنگی کوچیج کی -رگھناتھ سنگے کوسیانہ و دحالمان کی اورمحکوسنگھ کو ت تحصانه داريال عطابوتير غزة زيقد وكنهزادة فيكرك عرضداشت مين موكى معروض كي ممراه نوموانوني مجى بطور نذر الماحظ والاس سني كمكس ومنداشت معمعلوم مواكة فهزادس معملم فرزندىيدا براسيد جهال يناه اس خبرمسرت اثرسى بي دخش موے شہزادے كى نذر قبول زمانی کئی اور مولو دکو نیکوسیر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جهال بنياه كالإجميز شريفي إساترين ذيقنده قبله عالم رانا كي كوشالي كيلئه المبيرسي اودي يور رواحد سنے او د سے اور انشرافیہ کیجا الم ہوئے با دشا ہزادہ می کہ اسی روزمیرٹھ سے روان ہو کرمقام ہورانی س شرف ملازمت سے فیعن اندوزمو ئے۔ بادشا بزاده والعظم كالمحاليل الكلاك المائه عالم وعالميال مع احكام كاس سوادت سے آشار والا رہا ضرموسی کے کا حال اواطامت کے ساتھ فراں برداری کونا اور رانع کے

یا دجو دحن سے اکثرعظیم افٹا ن متعاصہ کے فوت ہونے کا اندلیثہ تنعافران ٹرای کے مطابق روانہ ہونا اوار استعدر طدسفیر کی منزلیس ھے کرے سعا وت تدمیری حاص کرنامفیقت به سید که با و شاه ز او کات سعاوت المورسی کا کام ہے۔ لازمین بجراہی یکی راست برانی میں شبیہ کی گنجائش نہیں لیے نبیان رتے ہیں کہ شہزا و کو نم کو دیفیف شب تھے بعد یا لکی میں سوا دموکر آرا مرفر اتنے ت<u>تمه</u> مصطفع کاشی و لبراسب بیگ و قاسم بیگ و غیره نوبت به نوبت ملوسی جاید تصے اور فاز فجرے لیں سے وویٹرنگ کمٹرنسے پرسوار موکردا و ملے فراتے سم سے زیا وہ ہمراہ ہیں بہونے سکتے نصے بقید عمراہی بیکے بعد دیگرے لازست میں ماخر ہو ماتے تھے نعیم وفرگاہ وعل و کارخانجات میر ا دی سے سمرا دیشنے میں حیور دئے گئے تنے کر شعا تب پنی حاکظے با دنناه زا وسے نعے پیننے سے نیا رس یک سات روز بیں سنو کیا ا درہیں نشباً م سفرمين نواب عاليرمها ل زيب با فوملكم بمراقعيس مبيرخان وشاه على فالإل امرير اسورتصے كه نواب عاليه تم بهود في كومنزل برمنزل بيونيات رہيں يه انتحاص تنهزا دے محورو دی تحبیب روز بعد بہوینچے . إوشا و زاد ومحر المطرمان سے جریدہ روانہ موسے اور ہارہ ون ایک بہر میں تام راہ طے کر تھوں ایک بہر میں تام راہ طے کر تھوں اور ہارہ كوشرف قدمبوسى سے فیضیاب ہو سکئے۔

ہوا ایک موضع سے قریب بہونیے ٹیکے گنار سے ایک گنواں واقع تھا 'ایکش یانی کا ایک میاله لا ۱ اورما د نثا ه زا و ه نے ووانسرفیاں ا سے عمایت فیرائن إَكِمُكَ بِرَسُوانُونَ مِنْ مِنْ يَهِ واثْنُعِهِ رَبِجُعَا إِ رَسِمِعا كُرُزِيرِ دار تَحْيَ إِس بشِمار أسرفِه . میں یہ بیخت سررا ہ کھڑا ہوگیا اور کرخت آ دا ز سے منر دوروں سے کہا گرخبردا سمگے نہ بڑھو! وثنا ہ زاد ہمتوجہ نہ مہوئے۔ اورنیز منروورسی اسکے منع کرنے سے نەرىكے ـ إس الل رىيدە بەگېرىنى تى كى اور با د شا و زا دە ئے تېركمان مىں كىمكى اس كى طرف مبيئكا . تبير سيني مِن مبيَّه كبا ا در بداندسِّ و بب مُسْدُلُ ا بوگيا . لازمین ثبا هی سیرجند اتنحام یا و نشاه زرا د ه سے عقب میں اربیج مع صنیں سے سہراب بیگ اس برخت سے سر رہنیجا یا در تیر کو فور ڈیمیا ن بیاکہ ہی والانژا و کے کما ن سے نکلا ہے جیر ہزار جامین خربان ہیں بہران بیگ نے اس سرگران کا سرّفلم کیا اور تبراس شمیمیینه سے نکال کرملہ سے علیہ مدات عالی میں منیجا اور تبریمالیتے ہتیں کر دما ۔ اونتا ہ زا وہ نے اس کے بیدنیر ا اگہ مرقبت جیب میں بنز میرن ووس زیماری نه طلاء ونقره و نیز تنگیا مٹے بیا ہ ر کھنے مائیں ائتر ننادل میں شاہ عالم بہا ور ونیز ویگر ارامین وولت کی مالیوں مرع مال ممورك اونث وحجر توملت نريرلات اورملوان ومرغ ميس كرت تعے میکن اس ز انہ میں کسی و تت کبی شہرا و م نے طبعا مرتبا ول نہیں فرا یا۔ ایک روزالبند جبکہ قامی ایپور کے سکان سے کھا او یا توشک رونی ومیوزلک ا کب روز شهزا و و نے کھڑی کا امرز بان سے رہا ممرای ہے دے سرامین گئے اور کیومی یکا کر لکڑی نے برتن میل ہے آئے اگر چیدرو فسر زند دو نوں میر کے تینے لکین او نا ور و نے کھانے کو دیکھا اور فرز نرسے اثارہ كباكه ز كمعايث فرزندا ممند ويجتا رسكيا، وركما في كو إنتعدنه لكايا - يا وثناه دا و نے فرز ند کوئی دی اور کہا کہ تعوار اصبر کروانشا رابنہ ووہی تین روز میں قبلہ

ذکر ہے۔

چوبین تاریخ شهزاده بدارخت کومنصب بینت بزاری دو بزارسواد مرصت بوا - اور عابدخال کوفائی انتلاغ خال کے خطاب سے سر فراز کیا گیا پانچویں ذی ایچ کو اندل سے کویٹ موا اور قبلهٔ عالی کو معلوم بواکہ را ماک انہین درہ و دباری کو جبور کر فرار موسکتے ہیں حافظ محمد الین خال نے عرض کب کہ فدوی سے لازم بہاڑ پر گئے تھے در سے سے اس طرف کمین خص کا نام ونشا ن میں نہیں ہے رانا ہے اورے بورکو خالی کیا اور خودرو یہ فرار موا .

بارصویں تا بینے کو جہا ن بنیا ہ نے وَرُ وُ مُرکور پرتھیام فرایا اورمن ملیخاں بقید میں میں نامی کا اسلامی کا میں اور کا میں اسلام کی اور میں ملیخاں

رانا کے تعاتب میں روانہ فرایا گیا ۔

باونتا ہ زا وہ محداعظ و خان جہاں بہا در کوا دو ہے بور کے دکھنے
کی اجازت مرمت ہوئی روح النہ خاب و کی تا زخاب اُس نا دراہ روز گار
بننا نے کے سارکر نے برتعین ہوئے جورانا کی حوبلی سے ما ہنے واقع اوراووئی اسی فیرسلی اِنسندوں کی جاب اوران کے ال کی خوابی کا اعت جوا بی فرالیت بنا نے برا بی جابی اوران کے ال کی خوابی کا اعت جوا بی باری بنی نے نے برای باری بنی میں ہوئے سے ایک مہند و متعا بلے کے لئے بنی نے ہے کئے مرکاری میں کا در بیا جو کئے سرکاری فوج کی مرکاری فوج کو ایک کر سے خوابی کی دو انسان میں کا در بیا تینی نہو کئے سرکاری فوج کا ایک کر وہ انسان میں جو کئے سرکاری میں کا در بیا تینی نہیں کو ایک موج کی تقدیر میں مرتبہ ارت پر فائز ہو ناکہ ماتھا تھا زمانے کے سید سے خاتی ہو گئے اور تنا ہی جمالہ اور تنا ہی جمالہ اور تنا ہی میکدا رو ک ایک کر تنا ہے کہ میں میں میں میک کر کے تنا میں کی تقدیر میں میں تنا کی تنا کی تنا میں کر کے تنا کہ کر تنا کہ کی تنا کہ کر تنا کی تنا کہ کر تنا کہ کر تنا کی تنا کر تنا کہ کر تنا کر تنا کہ کر تنا کہ کر تنا کے تنا کہ کر تنا کہ کر تنا کر تنا

نے اِس کے نئے ایک عمر ہموتع بیرا کیا۔ اِس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ میر ند کورمیز تکار وں کی ایک جاعت

کے ساتھ وولت خانہ شاہی میں قیام ندیر نھا۔ قبلہ عالم نے اسکوا بنے حضور میں مللب فراکر فرا اگر حن علماں مندروز موقے کہ را فاکے تعانب میں درے سے اندر واصل مواتھا فان ند کرر کانم میں حال سعلوم نہیں کہ اِس پر کیا گزری تم ماؤو اور خبر لے کر حلیہ وامیں آئو۔ میر شہاب الدین اسی وقت مع اپنی جاعت کے انتثال امر بیں رواز مواا ور با وجو داس کے کہ سگا نہ کلک ہوئے کی وجہ سے را ہ کے نشیعہ و فراز و نیز مخلف رائٹوں کے پیچ سے نا واقعت اور دشتنوں کے خون سے طبیعن نہ تصامیکن اپنے لما سع کی یا ورخی اور عقیدت سے خلوم نے اِسے ایک راست بازرا پہرسے لا ویا اور پیہ قاصد فان ندکور کے نشکر کاک بنے گیا .

بہوی میر شہاب الدین نے حالات سے واقعیت حال کی اور کن علبخال کی عرضداشت سے ہمراہ و وروز سے اندر آتا نہ شاہی برحافر ہوگیا ۔میزرکور بلاوساطت بخشیا ل و وصدی سے افدر آتا نہ شاہی برحافر ہوگیا ۔میزرکور بلاوساطت بخشیا ل و وصدی سے الدین کوعلادہ افعا فرئمنصب سے مطاب نہانی فراک و کا ان ترکش خطاب نہانی فراک احکام رسانی سے فطاب نہانی فراک احکام رسانی سے فیصلے والے ارجمن عینجا ل کی خدمت میں روانہ کیا ۔

غرضکہ یہ واقعہ میر فرکو آئی ترقی تی انبدائے اس کے بعد مومواقع کہ یاوری تقدیرسے ماصل ہوئے اور میں طرح کہ یہ امیر مدارج اعلیٰ بر خائز موا وہ اپنی اپنی مگر البیف ذکور میں بیان کئے جا کینگے۔

سر مکند فال متیزگی کی نا ساز گاری مزاج نے لمول کمینجاا وراس ایسہ نے چڑھی ذی انجرکو وفات یا تی ۔سر ملند فال ان امرا کسے عظام میں د اُل تھا ن مل ملک کو کے بیار کرمنو تنہ توبر اوس سے نیسٹر کی کوری

جوظ مرو بالمن مرتبيم كى مرزوبيو ب كافيع تنعة فبلهُ عالم كو البيع مندكا انملاص مند كه انتقال ين بيما لما ل بوا-

پیوتھی ذی آنچ کو مہت خال الدآبا وروا نہ فرما یا گیا شہزا و کومگراکب کوسر پیچ قبیتی جالیس منزار مرحث فرماگر او د سے بچور روانہ ہونے کی اجازت مدمت نبو دئی۔

ہاں بنا ہ نے حن علی ماں کے شخت ایک نوج سے بہترین سازو سا ان کے رانا سے تعاقب میں روانہ فر الی جمن علی خال سے نتام ہم اپریں کو خلعت عمطا ہوئے۔ شیخ رضی الدین جوحن علی خاں کے رفقا کا سرگروہ ختا اس مهم می سنتبه سبعه اگیاجی بناربر نتین ند کورخطاب نیانی سے برطرت نوایاگیا.

اسر منبر فال کی وفات برر وح الله خال کو خدمت میرخشی گری عظا

مولی اور بجامے اس سے صلات خال و اروغوتوپ نیا نہ تقر زفر ایا گسیا .

صلابت نیاں مے سجائے صالح فال واروغولی فانہ مہوا اور تہور خال کوباڈٹا

تلی خال کا خطاب عظا ہموا۔

ی قات نا محاب سے ہو ہے۔ وارسلطنت لا ہور کے واقعہ نگارنے اطلاع دی کربیر بلی اکبر ہاضی تمہر انبی دیانت ولبیعت کی ختی اور تیزی کی دجہ سے کسی کے آگے سر نہیں ہے گا ما تھا۔ قاضی نہ کور کی وضع سے خلاف اس کا ہمشیہ زا وہ بید فائنل نام اپنی کو مفلی کی وجہ سے دست وزاز ویزر! ان تھا۔ لا ہو رکے حکام بغبی بانل وکو توال شہر اس شخص سے دست وزبان سے تنگ آگئے تھے اور مجبر رم وکراں کی مان لینے سے نوالاں موسے ۔

گاخی نرکو ر نے مہی اس فتنہ و آشوب میں امیر فوام الدبن ناظم لا مبور کے با نول سحد ولت و رسوائی کے مما تھ اپنی جان وی .

ناتم و نظام الدین کو توال دونون انتخاص خرست وضطاب سے برطرف فرمائے گئے نظام الدین کو توال لاموری میں فتم ہوا اور توام الدین حضور فناسی میں فتم ہوا اور توام الدین حضور فناسی میں اللہ کیا گئے توام الدین کے سجائے ہوتا ہو نے المرضاب مقرر ہوئے اور لی مصلیے سے سرفراز فرائے گئے۔ تطف اللہ خال محت کو صوبے کی نیابت عملا ہوئی اور اس امیر کے تغیرسے ابونمونال فریت عرض کر رمنفر فرایا گیا۔

توام الدین فال امیرس آت نه والایر طاخر موا محکفه مرعیمی مقد وابر موارد و الدین فال امیرس آت نه والایر طاخر موا وابر موا ا در قوام الدین روزانه عالت می دلیل وخوار موضی لگا فر کار لیسر سید علی اکبرمرط مراعزه ورباری شفاعت سے دعوے قصاص طبی سے باز آیا۔ فال ندکور کوافو وسی اپنے حال پر دیم آیا اور اس سے طبر سے مبلد دنیا کو خیر با دکیا۔

ووسترى محرم كوتحلاعالم نالاب اووس ما كرتشريب سے محكة الاب

ر کورے کنارے بین نجانے نظراً سے با دنناہ دیں بناہ نے اِن سنا ور اوم ہواکہ من علی مال نے انبیویں ذیا بچوکو وٹر ہے کو لرورا جرضيه والباب ميعوز كرفرار بهوا إس سفريس ببحد غلمَّ الى نظر كے ماتھ آ ماجس كى دم ہے ارزاني ہولئي . مركوحن على خال مبس ا ونهك غله و وتكرانساب تعنيمت والابر عاخر بهواا ورعرض كماكه رافا كمي حومكي علاوه ایک سو بنتر ویگر منا درمهی جو لوا ی اوپ یوریش واقع شعے سارکروسے گئے ۔جہاں بینا ہ نئے خان ندکور کوخطاب بہا در الرکیرٹ ہی عطا فرايار يم محرم كو فا ك جها ل بها ورفلعت وخجر مرضع واسب بإسا زلحلاد مرفراز چوکرمند بور روانه موا - غرهٔ صفر کو با دننا ه دین پناه نے چتور کا سفر کیا اور فران مبارک سے مطابق اس مقام سے ترسمہ نیانے وبی صغر کو خان جها ل میها در لها در سیے چتوریں اُ نتا نئرتا بی پرها خر ہوا۔ جہاں بنا و مے میم آئین جم مبارک سے آنا رکر خان جہاں کو مرمت ما نویں صغرکو ما مفرحمدا بین خال نا کو احراً ما و کوخلعت داسپ نیل عطا مها کرسنتر ما ہے کی امازت مرصت ہوئی . نویں منفر کو خان جہا ل بہا وز لفرخگ کو کلٹائس خال و کلا ہے تنا ه عالم بها در کے تغیر کی وج سے نا فر دئن مقرر مروا۔ اور طعت و مجمع مرمع ا ك واروفيزعدالت كوفاهل غا ل كاخطا ر بار وصفر کو با د نتا ہ زا و ہ محمد اکبر مرتب و با فاعد ہ فورے سے ہمراہ جیور لا فالنت بر امور كي كن جال نيا ون با دشاً وزا د سے كو تلاست خساض و الا سے مروار بیرجینی مرص واسب فیل مرصت فرائے۔
مراز بیرجینی مرص والدین خال خصت کے مطب سے نسر فیاب ہور
ہا دفتا ہ زاوہ ندکور کے ہمرا ہ روا نہ ہوئے۔
مرا تھا فیل عالی وضی الدین خال بیما بوری کے ہمرا ہ بارگا ہ شاہی میں مافر
ہوا تھا فیل عالی فیل و کر خلعت خاصہ واسب با سا زطلار فیل ومنصب
مرا تھا فیل عالی و کی جم رہت عین فرا یا گیا۔
فیمس الد نیماں خال جہا در کی جم رہت عین فرا یا گیا۔
جہالی بنا ہی کا اور کی جو دھو میں صفر کو قبل عالماد دے بورے ایمیر روانہ ہوئے
جہالی بنا ہی کا اور کی در سے اکبری و کا قلعہ وار تقرر فرایا گی برخ میں الدین خال کے تبادلے
ہرا در بھر کو وارس آگا۔
المیمار کو وارس آگا۔
المیمار کی وارس آگا۔
المیمار کی وارس آگا۔
المیمار کی المار کی در سے اکبری و کا قلعہ وار تقرر فرایا گی برکوم میں الدین خال کے تبادلے

کوخلعت وانت علیا ہوا، اور مفدول کی تنبیہ نے کئے بھنبور روانہ تہوا۔ سے ملکہ عالیہ اور گیا ہا وی مل عفت آب با و ثنا وزا ووزیب لنسا ہیا کے ہمراہ حضور میں طلب کی گئی تھی چوبیویں صفر کو لینگتوش خاں بہا ور کماکی سوموک کو بارگاہ ثنا ہی میں حاضر کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

قابل خال میرنمشی براور الوافق قابل خال محصوی تدیسی والانتابی جو خاندانی خرات و مزاح دانی کی وجه سے تربیت و مزایت نتابی کامنون نت تما اینی بفیب سے جاوئ اعتدال سے منحر ف بہوا اور بیا تغز شول کی وجه سے را و راست برنائم ننرا با جہال نیا ہ نے قابل خال کو منصب بزاری نقاد سوارو زود مت تقرب سے برا و فرایا با قابل خال کا وا اوسی عبدا واسی منت تقرب سے سعرول فرایا با قابل خال کا وا اوسی عبدا واسی منت تا فول کوئی صور برا فرایا گیا ۔

تال خال کی درخواست کے شطابت اسے سکے ہمواکشنگا ہ کور وانہ ہو فران مبارک صا در ہوا کہ اس کا گیفسطی میں ہے لیا حاسے اس طور پر کہ تالی خا جریدہ سکالن سے با ہر سکتے اور گھوڑ ہے پرسوا رکر نے شہر بدکر دیا جا سے مشاہی حکم کی نتیسل کی گئی اور ال کی بلی کا اندازہ کرنے سے سلوم ہواکہ قابل خال نے حرف ووسال کی خدمت تقرب میں علاوہ اسباب و جویی نوسا خستہ کے بارہ لاکھ رہ جمع کئے تھے۔ 'نالِی خال نے لاہور پنچ کر و فات با ٹی ۔ تابعہ میں میں میں میں اور ایک کے اور اس اس کا اس ک

قابل خال کے سجاسے نضائل خال وار دغہ ڈاک جو کی مقرر ہوا۔ شخ مخدوم نشی یا و نتا ، زا و و مخط اعظم کی خدمت انشاد پر اسو فراکر منصب

ے حدوم می با دعا پر داوم مرد مسلم می عد سے مساور یا ، و برم و معدب یا تضدی سیصد سوار و محدصر سا د و کا کر د رو منزارر و بییه نقد کے عطیات سے مغراز نرایا گیا ۔ جما ل بنا و نے شیخ مخدوم کو وس دس تھان چیدہ جا سہ وار د در

کھوات کے بھی عرفاً نیرائے اِس وا نکہ کے تبدیثے مخدوم کئے تبہ رہے نر تی گی پیاں یک کہ منزار ویال*فندی کے منصب و فاقل خا*ل کے نبطاب سے *سے فواز* 

ہی کے خرد ست صدارت تر ناکز ہوا۔ فاضل فاک مرارج ترتی ہے کرر ہاستہا کہ ا دفعةً وست احل نے اِس کونستی کے میتن غارمیں گرا دیا ۔

ننیخ مخدوم کی جگریز نیخ عمد الوالی کیبر نمینج عمد الصمد معفر خانی بادنها ه زاد م مخداه طم کی سر کار میں مقرر فر ایا گیا ۔

کسے غر َہ مربع الأول کو تیما ں پنا ہ اجمیہ بہو پنیجے اور مسب سے پیشیر حضرت نعدوۃ الوافیلیں نوا جرمین الدین ٹیتی رحمنہ المنٹر علیہ سے رو ضدا قدسس

پر بیا و م با عاضر مہومے اور سعاوت زیارت ماسل کر مے دولت نا نیرِ طبوہ رنین مرب

انروز ہوئے۔

مغل مّا ل ولد لها مبرخال وکن ہے حا ضربوہ ۱۱ور مبر توزک ا زُل مقرر ہوکر خلعت سے سرفراز فرا باگیا ۔میلابت نما ل سے بغزش ہوئی اور منصب سے برطرف کیا گیا ۔ اِس امیر کے بجا سے بہر ہند خال وارو غزتر نجانہ

ا در ہبردہند کی خدمت پر عمرال حبیر فال ہمختہ نبیک مقرر ہوئے میں میں میں میں میں اتحقیم فال ہوئے ہیں۔

' حیات بیگٹ گوخطاب خانی وخوا جرکمال کوخنجر خاں وعبدالواحد برین زیار کرخواں میں ایران کا زیار درجہ ہیں ہیں ا

ولدمیرز ا نال کوخطاب نا مدارخان مرصت مبوا . کلیگا نیال به این مدین اینال مرحد مینو

کامکار فاک ولد ہو تندار خاب نے جو منصب سے بر دریت فراہا گیا ہوا اپنے جسم برچارز نم میرصر کے لگائے لیکن الطاف ملکھا ٹی کے اکسیراژ مرہم نے اسلے ضفائجتی کہ

دس ربیع الاول کو وارت خان وا نعه خا*ن کوهب شے کمن*ار با دشاه

نامه کی تمیسری حلد تالیف کی ہے ایک سود از دو کھالب العلم نے میں پر وارث خال ہی دہر بانی کرتا اور اس کو بیر حمد کلی ایرارسانی سے بجآیا اور اس کی کفالت کرتا تھا چانو سے ہلاک کیا۔

بندر ہ رہیے الا ول کو شا ہ عالم بہا در کی عرضداشت ہے معلوم ہوا کہ شہر پیچا بور میں قبلہ عالم کے نام مامی کا خطبہ وسکہ جا رسی ہوا۔ حاضرین وربار نے سارکیا وعرض کی ۔

بسولہ رہیم اولال کو با و تنا ہ زاد ہ محد اعظم شاہی حکم کے مطابق ہمتیگر مغلمہ نواب عالیہ زیب انسا رہیم کے استقبال کے لئے گئے اور باو ثناہ زادہ ملک اخباب کو سے عفت مرتبت اور نگ آبا وی محل کے حرم سے اعت

عزت میں نے گئے .

باوشاه غرایرور واغینا نواز کوسعلوه مواکه نزر به آالیق ملیمان فلی خا والی بلخ آشانهٔ والاپر حاضرمور با ہے فران مبارک میا در مواکه پانچ باکخ مزار روپٹے لامورو کالل سمے خزانہ ہے آلیق نرکورکو دئے جائیں۔

تلندر ہے سفیر کیج نئرف باریا بی سے ہبردا ندوز مواا درخلعت وصغیر وہنراررد یئے نقد کے عطیا ت سے سرفراز فرایا گیا ۔

ہزاررہ ہے تقدیمے تعلیات سے سربرار سرویا ہیا ۔ میرمغیث کے تغیہ سے حاجی قیفع خال دیوانی بنگالہ کی ندست پر میرمغیث کے تغیہ سے حاجی قیفع خال دیوانی بنگالہ کی ندست پر

ا مورمواا وراس کے بجائے شریف خاں دار دغہ داغ دکھیجو مقب رہوا عربیرک گرزمر دار کوخطاب خانی مرحمت ہوا ۔ شجاعت خال کے تغیر سے امتخار خال جونیور کا نوجدار مقرر فرایا گیا ۔ لمتفت خاں برطر فی سے مزاری موار

غرَّ فَهُمُ وَی الاول کو ہمزمند خان دار و غدَّتو پُ خَاندا نا ساگر الاب کے اِس طرف ایک باغ میں فروکش ادرایک درخت کے سایہ میں ہمٹھا ہوا تھا کہ دفعۃ ہر ق گری خان ند کورحوض میں کو دیٹے اچند ساعت جنو و رہنے کے

بعد زش من آیا ۔ انعین تاریخ کوملوم ہواکہ خان جہاں بہا در اور گسے آیا دینچ کر

شاه عالم بها در کی ندمت میں حاضر مولیا اور با دشا و زاوہ نمر کورنے آسّا نُه والابر حاخر مونتكا إراده فمرايا-جِصْبِلِيلٌ جِمَا ويُ الاول كويا وشاه زا ده محمد اغطح وملطان ببدارَخت مُمَّ خسروا نه سے بہرہاندوز مبوکر راماکی مہم برروانہ ہوئے . · نررینے کو اوز نگ فال کاخطاب مرتبت مواا ورنب ہفت صدسوا رہے عہد دہر قائز میوا ۔ محدامین کو شاہ تنگی خال اور حامی محمد کومیر خال کے خیل بان بانت عادي الآخركو با ونهاه زا د هممد اعظم بتيور بيونيح با ونتاه ز ا د ه مڑا کہرے سے سرسواری ملا فات کی اورسومیت بنیار ل روا' نہ ہومی وکن کے واتعه نُگارنے عَرَضِ انتت بحے ذریعہ ہے اطلاع دی کہ چوہیں رہع الانرکو سبوا می برگرمی کا غلبہ ہوا ا ور کھورے سے اثر تھے ہی اِس نے دومزم نحون کی تے کی اور فوٹ ہوا۔ ا بزنراب فال جوبينرك منا ور سيدم كرني كے لئے روانه فرا اگا تنعا چومبیں رجب کو آت نه کوا لاہر ما ضرموا ا ورغرض کیا کہ اِس نواع سے مجھیامتھ تناف زين تحراركروم كني . *دسویں شعبا ن کوخوا مستمدما ل قلعہ وارگوالیا رہنےوفات ما* تی۔ ر**عالمگ**ری کے سال بست جہارہ ارمضان کا ارشا دکش بیف انگیززا نہ خواتبلا الميه ليكرانتها تك عيرو ركات كيزول نلاح واربن میں اضا فه کرنے کاغلغلہ لمند ہوا : تعبلهٔ ایمان و با دشاہ عالمیان نے نتیانہ روز طاعت الهي مي*ن بسرفر إكر اس منقدس* ما ه كوتمام نرايا -نهرمت گزار ها ب کویتیور کی وا نعه رکاری اور مرمت نمبی گری مطابوئی

خدمت گزار فال کو چیورنی وا فعہ رکاری اور زمرمت میں کری مطاہوی گیارہ رمضان کو بچہ ناز نما ب نے و فات یا نئی اور اسکے بیٹو ل بینی میرعبدالعلم میر زورا لیڈر محطا الٹڈ کو طلعت نغریت مرمت ہوہے۔ عافل خب ل کوصو ہے۔ تختگا دکی خبی گری و دم عطاع و نی او خلعت نماصه و خنجر مرصع با علاقهٔ مروارید کے عطات سرفراز فرمایا گیا .

وسویں شُوال کوغضنفرخاں کو چارسوسواروں کے ہمراہ او محمد شہریف خوش بنرل ونینر قراولوں کو حکم ہوا کہ اجہبرہے راج سمند تاک منا زل سفترمین کر کے جانبے حضور مہوں ۔

وسُویں شوال کو مہت نما کخشی گری اول سمے عبد ہرِ فائز ہوا اوضلعت وزری کا لو و پیٹداس کے سکا ن پرروا نہ فر ایا گیا ۔ اِس ماریخ معتد نما ل کے اسوال میں ہے بارہ لاکھ پیلاس منزار روپید علاوہ جو امرات ورجو یا بوس سے گوالیار ہے لاکر حضورمیں بیش کئے گئے۔

اکھارہ ویقعدہ کو تمریع تحقی سرکار با دنیا ہ زا دہ کا مخبّ کو اپنے الک کی سرکارسے خلعت عطا ہوا اورا بنی معبیت کے سمراہ باوٹیا ہ زا وہ تحمد اکبر کی خدمت میں روانہ ہوا -

صدرالدین ولدتوام الدین خاں کو اِس کے باپ کاخلعت مانمی عطا ہوا ، او وٹ سنگر بہدوا نہ میتور کا فلعہ وار مقرر ہوا ، بید نما ل سے انتقال کے مبدشہاست نمال کو علمہ دارمی کالی کی خدمت عطا ہو تی ۔

چیدندی انجرکولطف امتّدخال لاہور سے آستا ندشاہی بیعا صربواا ورعبدالرحیم خال کے تبادلہ کی وجہ سیغیل خانہ کا دارو غذیم قرر فرایا گیا عبدالرحیم خال کو خدمت نجشی گری سوم عطا ہو دئی ا و رسنگ لیشیم کی

۔۔ مرصت فر ما نی گئی ۔ سنرا وار خال مخبٹی گری سے آختہ بیگی کی فدمت ر در ہوا ۔ابوا تقاسم دلہ قاضی عارتَ بیشِدست خشی سوم کو نشال مرحمت فرمانی ی رراج تنگه ویرتملی ننگه را تصور کوخلعت و دوم زار رویکه بطورا نعام مرحم ہو کے ۔ اغر فا ں را مراری کامل کی خدمت پر فایز ہوا اور اِس کو نفارہ عطار ر ا باگیا ۔ نتیماب الدین خال کوخلعتِ واسپ با سا ز طلا سرِمت مہوئے کہ لیج مَال کے یاس روا نہ کرے دیوافکن میسر دیا نت خا ر گویسٹند خال کا ی مرحت ہوا اور ننہ بعث خال کے تغیر سے دار وغہ داغ تصحومقہ زفر الگر للان بيدار تخت حفظ كلامرا ليَّد كي سعا دن سيه بيرماند وزيمو سُه ا وَبُعِيرُ ا دُهُ ند کورکو یا لا کے م واری*دورنر کا* یا قوت میرمت فیم ا*کسے گئے* ۔ مراغمال لله اكبركيا أقبال شابى ہے سبان الله كيا خوا کی مبر مانی اور اسکاففیل وگرم ہے کر ہا دست ہ زِیگا بین او ایس تو یه کون<mark>ٹ نگی نبی مو مرکی دی</mark> با ندصفا۔ كالرتام عالموبهي نحالفت يركمر بانه مصع تومع وتصرت جومهيته ببمراه ركاب رُ عالمه و عالمها ن و مدا ندش محمراكبر كا واقعه م ی رکنتگی نے اِس برور و ہ نا زونعو کو عصال ہے قبلک حنگل نیں تناہ وریاو هٔ المینان کواییا براگنده ومتشرکیا که میمرنا وم افراننوسکون نف بت مربض پر بهوا و بهوس کی روح فرسا<sup>ا</sup> بهاری کاایسانندید ترشقاوت و برختی برماحب فراش را به بُّنْ يَا بِحِيرُووا قعه نگارون ونيز ديگرعاً ل شاہي نے باوشا و کوالاع

دی که با دننا ه زا د و ممداکبر با دجو وصاحب نهم و نیراست و ذی شعور بهو لے کے رائھور دن و دیگر نک حرام حاشیہ نشینو س سے دام کریں گرفتار مولادراس برنجت نے اطاعت شاہی کے د ابر ہ سے قدم کے بڑ معاکر علم مخالفت بلند کیا ۔ لاز مین شاہی میں جو انتخاص بھا اکبر کے سوائق بہوئے ان کو مناصب و اضافے و خطا بات و بیٹے اور حبکو ابنا مخالف خیال کیا اِن غریج س کو انظر مندکر دیا ہے ۔

بنا المباد المرائع الم حذیفطری سے مجبور ہوئے شفقت پدری نے فرزندگی کسس نا عافیت اندلیجی سے حضرت کو آزر وہ خاطرابیا جہال بناہ کو فرزندگی اسس نما افلت کا ہے انتہا لال موالیکن اس سانحہ سے ندارک کو توفیق الہیٰ سمے سپر دکر بح حضرت نے اس بلائے ناگہا نی کے وقع کرنے پر توجہ فرا کی بہرہ مندخا میرائش کو حکم ہوا کہ نشکر کے گر و مورجال با ندھے ونیز دردں کی محافظت پر میا ہیں کوشعین کرے کو ولت فانہ سے صل بہا کچرابی نے نیز دردن کی محافظ میرائین ال

بیست پر سی وقت شاہی شکر الحراف و جانب کے سرکشوں کی منبیہ کے لئے، روانہ ہوچکا تھاا وردس مہزار سواروں سے زیادہ فوج ہمراہ رکاب نہ تھی۔ تنبلۂ عالم نے اکثر فرایا کہ ہما درنے سونع تو ایجھا یا یا ہے اب تاخیر کمیوں کرہا

سے میں ذیا گر کو قبائہ عالون کار سے نئے تشریف ہے گئے اور واپسی میں اکثر اعیان و ولت کے خل قیام و جمرہ الملک اسد خال و فیبر کے مور بیال الاضط فر اسے جمرہ الملک کو حکم مور بیال الموضل کر لیا کر ہے جمرہ الملک کو حکم مواکہ ہر روز ثنا مرکے دفت مور جلوں کاموسائینہ و لیا کر لیا کر ہے ۔ فر این مبارک صا در مواکہ بادگتنا ہ زادہ کا جرائیں و نبر شیماعت کی و کما دخیموں نے محمر اکبر کو ترغیب و کر اس کو گر ایس کو گر ایس کی فلھ میں فنطر مندر کھے جا ایس فہمال این و بیا گرات میں میں مرکو بی سے لئے گرات بیسر قبلی فیاں سوتاک و درگا دائس در بھر رائعوں وال کی مسرکو بی سے لئے گھرات ایس میں میرکو بی سے لئے گھرات

کے سفر کے ارا وہ سے سروسی روانہ ہوچکا تھا اِس زانہ بن حبکہ پرخمت و کھے م افراد ترا ، ننا ہ زا وہ ہے کر دہتے ہو سکے تصے مخراکبر نے سیرک خال کو خال کا پرکورے آپاس روانہ کر کے عملا یات ورعا بینوں کا اسپروار بنا یا اور ہالیاں کوسی اپنے پاس آنے کی پرایٹ کی ۔ خال نمرکور نے جس کے پاس بہت مجری جمعیت آئی اور نیر اُس کے اور ہا وشا ہ زا وہ کے ورسیان فاصلیمی تھا اپنے طابع کی یا دری و مال اندیش سے میرک خال کو اپنے ہمراہ لیا اور صوف و م روزیں ساٹھہ کوس سافت ملے کر کے آت انڈشا ہی پر حاضر ہوگیا جباد عالمی موقع پر ہرئیر ناظرین کی کھے والی اور وفاواری کی بیجد تعریف فرائی اور فلعت موقع پر ہرئیر ناظرین کیا جائیں۔

ول بهبرید به مرس بی بی بینده و اسباب مراکبر کے پاس معبود کر حلا آیا تھا جہا خواجہ مرکزک ابنا تیمہ و اسباب مراکبر کے پاس معبود کر دوسدی دینجاہ سوالہ نے اضافہ سے میں سرفراز فر ایا عمر عادف برا درشہاب الدین خال کو بھی خلفت واضافہ مرممت ہوا۔ النفرض کی دلیش نجا میں صدب و ارضلعت و اضافہ سے

شا د کام فر ماسمه همکرکه به

انیس ذی الجرکو با د شاہ عد وکش نے خو دسوار ہوکر سورحلول کا معسائینہ فرایا ۔ حا مرخال جود جنسنگر کی سرکو بی کے فیٹے اسدر ہواتھا وصا واکر تا ہوا حاضر صور ہوگیا اور سرسواری جہال بنا ہ کے شرف قدمیوسی سے نیفیاب موا قبلہ عالم اس امیر کی وفا داری سے بیجہ نوش جدیے۔

ووسرى عرو كوشاه عالم بها ورتى عرضد اشت مصلوم بواكه بادنناه زاد

نرکورتالاب را نگیر به داینچ ا در حاله 'سے حابہ آشا نه شا چی بیرحا ضر کہوا جا ہتے میں ۔اسدخال وغیر قلی نمال وابو نصر خال وغیر و بہر کی سنت روانہ ہوکردیں آ سے بہت خال شدید ہیار تھا کہس مئے اجمیر کی حفاظت کرنے کے لئے فلہ میں جد لم دیاگا )

بنميسرى تحرم موجها ل بنياه سئه نمازجه واداكى اور شنرت خواحه غيرب لؤاز وستدامله عليه

کے منزار تشریعین پر فاتخرخوانی فراکر سو مسع و یورائی میں نزول اجلال فسد ایا۔ شہباب الدین خال نے قرا ولی کی خرمت اسمام دی اور عرض کیا کہ باغی کی فوج منفام کر کی میں پراگندہ سے جہال بنیا ہے کے اس شب ویورائی میں قبام فرمایا پخشایان با دشاہی فے اطلاع دی کہ عمدالبر کی تام نوئ وس فرار نعداد میں موجو دہے فعل عالم نے تشکر کو آراستہ کرنے کا تھکم ویا۔ قول و ہراول وقراول کی صفوف میں وس ہزار اور جراننا وبرا لنا رمیں نہرار سوار ترمیب سے ساتھ آلاستہ دئے۔

جاسوسول نے فہردی کہ باوشا ہ زادہ نے منفا بلہ کے ارا وہ سے قدم آگے بڑرصا یا کیکن اہل شخر برجید ایسانو ف طاری ہوا ہے کہ اکثر جگے باہبول کے بین فال وی بیان الرائی حضور ایسانو ف فال وی بیان نوج شاہی حضور ایس کے بین فال وی بیان میں ما خربی ہیں ۔ قبار عالم نے بانچویں ہم وہ کو کا زمیعہ صبح سے فراغت ماصل کر کے اپنی نوج کے ہمراہ فرووگا ہ سے نتیان جریب کا سفر کیا اور وی من ما میں وہ بارہ میں جہال بنا ہ نے شامریا نے اور و دری قنات میں تفیام فرمایا در شہرت فرمبوسی سے تنیام فرمایا در شہرت فرمبوسی سے کو بہال تک بی فرمائی کا خربہ اللہ کی فرمائی کا میر جربہال بنا ہ کے قیام کے لایش نضاوہال سے فیصل کرکے و وہارہ میں تصدیر کیا گیا ۔

شب کے ایک بہر و وگھڑی گزرنے کے بعد حبکہ جہاں پناہ نے سیا و مُعباد برحلو ہ نسہ ہا اور شاہ عالم بہا در مضوری میں عاضر تصعطوم ہواکہ با د شاہ طی خال محراکبر کے ہزیریت اٹر کشکر کے سے نظر کر دربار ضامی وعام برحاضر ہوا ہے جب انہ عالم نے نظمت اللہ خال دار و فریس نمانہ کو حل و باکہ محراکبر کا فراری امیر بے ہتھیار حضور میں لا یا جاسے ۔ با و شاہ طی مدنفید ہے دل بی خیالات بر ماگزیں تے مل خال نمانہ کی دور می بر بہونجاری نے ہتھیاری موجے جس سیا بھر کو واجزی کی مرتبہ مال عرفن کی مکم ہوا کہ بیشخص نہیار نب ہرگز نہ انے یا سے ، با دشا ، ملی پر ایسا حال عرفن کی مکم ہوا کہ بیشخص نہیار نب ہرگز نہ انے یا سے ، با دشا ، ملی پر ایسا

خوف طاری ہواکھیل اِس کے کہ لطف الٹاڑھال وابیں آ سے آننا نڈمبار ہ ہے حواس م*ھا گالیکن نکہ احرامی کا و* بال اس سے یا وُ ں می*ں بخیر مولا*لیٹا ں ا ورصے ہی اس نے مل نیا نامیارک کی قنات سے تورمرا کے ٹرمعاً ما جات خاص كے سوارا ورجيلي إس برحلة آور ہوئے . يا وشا ، فلي خال لياس كے اندر میل قدوزر ، ریزینے ہوا تھا اس لئے اس کے *عبم بر زخم* کا ری نہ لکتے تنے کہ نعشاً ایک ہاتھ اس نے حکتی بیر طرا اور اس رحم نے اس اسے و باغ تھے فتنہ کوفروکردیا، يانجوين محرمر كوحيراب ينياه كوسعلومه مواكه سميدك نعات عشي اول بسراسلا مرخاك بهارد تَوْمِي والانشَابِي نِنْعِ وَفَاتِ إِ فَيُ لِهِ بِيامِيرِنِيكِ وَانْتِ ولِينْدِيوْمِ صَفَاتَ أَتَصَلَ ار ہائے علم و ہنراس کی محلس میں ماریا ہے موکر کا میاب و مالا ال ہو نے تصح رہ ویدر وملیرموزول) طبع سخن سنج کھی تصحیران کی نظمہ و نشر فیصاحت و الانحت کے اعتبار سے فارسی زبان کے بہترین کلام میں ذاک اوراُک کی یا و گارموجو ہیں ۔ جمدهمره كوسيبيد فصبح لحلوع مولي كي تبل معروضييش مواكه مخلأتم الی وعیال کوچیوڈ کر فراری مواحقیقت یہ ہے کہ ظل آلہیٰ مِلو کر ونیا کے سرر سائیے رحمت مہونا روزفلوق کی مجمد اشت کاعہدوجا ن نمانق ہے نیازے کرنا اورا پینے عبدرية فائم رسباا ايسا امتيل نهين بحكهجن وناكس كلاه سر داري سربرر كوه كرمينه مرانی رِطبوه فرابو . اِسَ فرمین خورده با دشاه از او غنیه کاروسفله نراح ل بیا ما نی کے اغوا سے ایسے امری طبحہ الشان کا مار پنے کا ندصوں پر کھنا ما التعام كع برواشت كرف كي الفعل إس في بازوي طاقت تنتي. قب کی سنرا یہ لی کہ تا مرتمہ نداست و آوارہ وطنی کے سوا اور مجمعہ حامل نہوا ا ورا پنے دکی تغیت تمبالاً دیک و د ولت کی شفقت و شرف ندمبوسی سے پہنٹر مردم ہریں۔ حاضرتن دربار نے نتح کی سارکبا دعرض کی اور ایک پیر کال شا دیانہ کی آء از کا نوب میں گونختی رہی محرطی نما ب خان زال نے مخراکبر کے تساہ كار خاشجات كوضيط كيا اوروربادخان الخرنيكوسيرو مخداصغراس كيمبيول

ا ورصفیة النسائر کیته النساو تجییته النسال سی میٹیوں اور سیسیم افر بریسی محمداکمب رکی زوجه و دیگر متعلقین کو شاہی حضور میں نے آیا۔ زندان نا فرانی کے قیدی بنی محتثہ خال میسر شیخ میر مرحوم وسعور خال ومحمد تغیم خال وسید عبدالتہ قید سے آزاد فرائے گئے ان امیروس نے شرت نریں بوسی حاس کیا اور جہال بناہ نے اِن میں سے مرایک کو خلعت مرحمت فرایا۔ شہراب الدین خال نے حرایت کا تعاقب کر کے گروہ کشر کو بلاک

مینی مینیاب الدین فال نے حرای کا تعاقب کر کے گروہ کنیر کوہلاک کیا تیا ہ عالم بہاد محمد اکبر کے تعاقب میں روانہ کئے گئے ۔ فلیج فال وخائز ا واندر سنگھ ورام سنگھ وسلیمان سنگھ وغیرہ شاہ عالم بہا در مے سمر امتعین

كي گئے۔

قبلهٔ عالم نے پچاس ہزارا شد فیاں شاہ عالم بہا درکو۔ و ولا کھ ددیے شہزاد و سعزالدین کوا ورثین منزار اشر فیاں شہزاد و محمد خطیم کواور پچاس مزار انسر فیاں شاہ عالم بہا در کے ہمراہیوں کوعطافر ایس ادر دوح النڈ خاں کو مکم ہواکہ رقبہ ذکورانے تھواہ ہے کرروانہ ہو۔

لماتویں نحرم کو با د شا ه زمین زیاں متع سند واپس ہوئے ا ور فدو ہ ارباب تقیمین حضرت نحوا جسمین الدین کی زیارت سے فیفیاب ہوکرود کنخا نہ

شاہی میں مقیم ہوئے۔

تو قرم کومعلو و ہواکہ تھا نہ دار ماندل کام آیا او رقعہ پر مفسدول کا قبضہ ہوگیا محمد اکبر سے رقبق فسا وگروہ کے بارے میں حکم ہواکہ نتواجشنطورو قوم گڈہ تیبلی میں ومرتضیٰ قلی ایورمیں اور فراق خال گوالیاریں اور فرق قاسم ولد خضنفرط کا نگڑہ میں فطر ندر ہیں ۔

کا محرہ بن تھرسبرر ہیں۔ قاضی خوب اللہ محمد عافل و نتینج طبیب ومیر غلام مخدامر د ہنختہ کشی و تلاق کے بعد کڈ ویٹلی کے فلعہ میں نظر شد کئے گئے اِن انتخاص کے علاوہ ہی ایک کہ و قرمہ و شلاتی کی بسنرامیں کر تمار ہوا۔

ایک روہ میں وسل کی تعرب مرتب کہ ہوا۔ با دنتا ہ زا و ومحدٌ اکب کے نام زیب النسا کے خطوط گرفتار کئے گئے ملکۂ زکوریر متاب شاہی ہوا اور دطبیفہ رتمی جارلا کھ روپیئے سالانہ کی برطرفی کے علاده نام ال داسب ضبط مواا و زنه نهرا دی کونکیت بیم گذره یک قبیام کرنیکا حکم جوا .

بنبره محرم کوفخر حبال نیاتم و ختر مرخور دارمیگ منصبلار با دفتاه زاده

محد کا من گئی ترا در میں میں دی گئی یسولہ محر مرکو عنت مذہبت اوزاگ بادی محل وسلیمہ یا نربگی زوجہ محد اکبر سع اپنی اولاد و ملازین کے نختا کیا ہ روا نہ ہوئیں

یم با تو بیجی روج عوا مبرت این او تا دو تا در بات میک مارد ما برای در این در ا

عماہ نام ہا ہوں وہ کے بہر اور محر اکبر نے سانچور کا گرنے کیا ہے قلیج نیال اور محر اکبر نے سانچور مذکور مبالور پنیج گئے بیں اور محر اکبر نے سانچور کا گرنے کیا ہے قلیج نیال اوانوئ سنبیز فراری کے نغاقب من دمعا واکر رہی ہے

با وشاه زا وهمم المطم مے واقعہ توسی نے اطلاع وی کہ باوشاه زاده نے حربیت برشخون مار نے کاارا وه کیا ویال واس ارانا کا ویوان کسس اراده سے آگاه: وارور باوشاه زاوه نے ولا ورضال کواس کے متعابلہ کیلئے رواز کیا

ولا درخاں نے اکٹرافرافوں کے جون سے اپنی کلوار کو لال کیا ۔ اور پال کہاں نے فرار کے وقت اپنی زوجہ کومل کردیا اس کی وختر منبر ریجرعورات کے میں گافتار سد 1گر

سهرا وگرفتیاً رمبونی .

سیلیج خال ہے، جازت با وشاہ زادہ کیے حضور میں حاضر ہوا اور کسس جرم کی سزا میں شیرف باریا ہی سے ممر وم کیا گیا۔ اوّل ابنناہ خسا ل کوتوال نے اِس کو نظر مندر کھا بعدا واں صلابت نمال کے حوالہ کیا گیا .

محداراً میونشوعت خال محد اکبر کی ہمراہی سے حبراً ہوکرشا و عالم بهادر کی خدمت میں مالھ مبوا با و ثنا ہ 'را د ہ نے شجاعت خال کو جہاں نیا ہ کئے حضور میں روانہ کیا۔مجرم ہتما م خال کے سیرو فر ایا گیا کہ علان اکبری میں

فظرمندر ہے۔

مافظ محراین نمال نے عرضداشت کے فریعہ سے المسلاع دی کہ محراکہ اول راشعوروں کے گروہ کے ہم اور کو م وونگر سے رانا کے ملک بیں دار د ہوا، ورامر آبا در وانہ ہونیکا عازم ہوالیکن اب جاسوسوں نے جہر دی ہے کہ اب مردن گڈھ کی راہ سے راج شیلی ہونا ہوا دکن روانہ ہوگیا ہے۔

، ہنرا وارضاں ایک قصور کی بنا ریرمع اپنے فرز تدمے تقید کر سے جلال میک شكباشي تحير حواله كباكيا ممرتيفع مشرب عمل خانه جو نطابير اس تغفيدي منرادايتا كانتركب يايا كياسفنت وحدمت بيئي برطرف كرد إكيانيل خان بجاتب إسك انخته بنگ وبهرمندنیال منعل نهال کی جگه برمیز نوز که ،مفررنسرهٔ یاکیامسیه: ایمه ولدمرشدفلي نماآب مشيرت عمل خانه بهوا -

رُّ وح النَّدُخاكِ يح مِثْنِ وستمسى تاييركسس اورخان نُركود يَحْمُشَى بالکشن نے خان جہا اب بہا در کے باغی عال کی جوالا آبا دہر انتفافیا وہر یاکر ہاتھا ضانت کی اور ہر د وضامن اِس جرم کی یا داستس میں تو توال کیےسپر دیکتے گئے۔ غان حیا ن بها در کی مرضدالشت بلاخطه دالا میں میش بوئی کیست تویں

ما دى اول كو عمد اكبر نوات بريان بوري كرزا بواسنجماجي مرسيد سے لمك بي وارو ہواا ور اِس حربی زا د ہ نے شاہی ماغی کی بیدخا طر مرارات کر کے اِس کواپنے لک میں تمام کرنے کی امازت دی ۔

مت خاں کے فرز ند محد میج اواس کے بھائیںوں ادبیز متنوفی بھے برادر وامزه کوخلیت اتمی مطا برمیے بیمیت خاں کی دفات پراتسرن خال سیگادل مقرر فرما بالمیا - کامگار مال اسکے تغیرسے وا تعہ خوان اور کامگارے کا سے عنابیت خال نا فربیوزات منفرر ہوئے۔ بربع الزال مہابت خاتی جواپنے لما نع کی یا وری ہے ورگا ہ والائیں ما ضرموا تتعارین، خاں کے خطاب سے مرفراز موکر عنایت خال بے بحائے میشدشی خانصہ کی خدمت بر امور موا۔

بیس محرم کو ماسع الکها لات میرسیدم فرفنوجی نتنگا ، سے آستا به شا هی پر ماضر بهوسے اور شرف باریا فی سے تنا و کام موکرایک ہزاررہ بیہ و و و نوا ان ميوه كے عطيات سے سرفراز فرائے گئے . أ

فان جبا ں بہا در کے تغیرسے ایر ج نماں صوبۂ برا ن پورکا ناظم مقرر ہوا۔ إفرانياب فال بيراسلام خال وصاموتی کی فوجداری سے مضور مِن مَا مُربِوكُ مَلَعَت الازمن نَحَ عَلِيه اسے فیفیاب ہوا۔

سيدانشرف خطاب فانى يرسجال موكر لمك لك خصلت سكوصاصه كى ركا

کا مهرسایان مقودفیرا باکبابه

وسویں رہیں الاول کونیف الله خال خلعت ونیل کے عطیات سے سرفراز راکھ یہ اور اور دونیا

غنابین خان اجمیر کی فوجداری بر مامور موکر راهموروں کی سرکو لی کے

فتح روانہیوا۔

ركنج بيندره رمع الاول كوحضو رميس حا ضربهو كرخلعت وكمه وحنحركے عطبیہ سے ہمرہ اندوز مواا ورسا توس ربع الآخر گولعنی وفت رخصیت

وبهربنما مری کےعطبات سے ما كم أركني كے كئے ششير مرصع ميتى دو مزارر ديمينان

میں رہیے الاول کو محدی راج لیسرراح حسونت سنگھوشنا و مهال آماد سے نة والاير ما جَرِموا -جو د ه ربع آلاخر كوممىد خال ولد دا وُ د خان كومبرج بو می اورمبرک خال کو دو آنهٔ حالندهمری تنصانه داریاں عطا بریں .

ك تغييريت مريدخال كابل كافله وارمقرر مواراحها زها غدرند كى نتمانه وارى عطا فراني تمكي يسعف البيّدمبر محرشاه عالمربها وركي خديث ول انعام وأنس أياتها مكم مواكه ياغ مزرر و ليئسيف الثاكو

سے اوا کتے جایں ۔ اور رقم ایکوریا وشاہ زا وہ فی نقدی

إنسرت خال ميرَمتِّى وامتاو خاكشيں دست وفتر تن كوبلورس وقهر

دیں ہے۔ لیس رہنے الانحر کو بیلیج خال زنرا بن نا دبیب سے محل کر ملازمہن نتیا ہی میں حا خرمواا وریضوی خال کے انتقال کی وجہ سےسولۃ ہارینے اس کو دہارہ

را نااود یور راند و کمک و تکن بواسن آنفان سے اس کی تساہی و را دی کامصرع ناریخ مجی بهی مصرع ترا و مواکی انارا نده سنداز ملب موسکن اس باغی رانائے سکر شاہی کے با توں فرب شدید کھائیں ادراسکا للک ناراج و بربا وکر ویا گیا۔ رانا اپنے لمک کی سرحت کو ایک نفام سے و وسرے مقاف کی جواکت اور سوا مقافت کی جواکت اور سوا اور سوا اور سوا کی در نولست عفو فصور کے اسکو چارہ کا ارز طرفہ آیا۔ رانا نے عطامیت فرزنشاہ مینی با دشاہ زادہ محمد انتخاب کے دائن بی بنا ہ لی اور اقرار کیا کہ رقم مزید کے عوض ماندل یورو مصنور کے برگنے ندر کردگیا۔

معرن پر البند ورک پر سیار کی اور اور کی الازمت حال کی اور تبهنرا و و نے آئی رایال حالی پر حرب مفر اکر فعالہ حالم کے حضوری معروضدروانہ کیا۔ با و شاہ کر مکتبہ نے اپنی فلب سبارک کے اندلشوں پر فمرزندر شید کی خاطرواری کو مقدم رکھااور

را نا كاقصور معات فرايات

ساقویں جا دی الانور کورانا او دیمپوردائ سرد کے تالاب برشرف لائوت
سے صفیاب ہوا، ولیرخال ولئون خال برانا کو در باریں ہے آئے قبلا حالم
و عالمیان نے رانا کو دست چپ کی طرف شست کا حکم صا در فر ایا اور انا نے
اداے آداب وجرا کے بعد پانچ سوانسر فیاں اٹھارہ کھوڑ کے باسا زطلا و نقر فند
پٹیں مکئے جہال بینا ہ نے رانا کو خلعت وششیر مرصع و جد معرام پول گٹارہ وہب
با سا زطلا و میل باساز نقر ہ عرطا فر اکر خطاب رانا پر سجال فر ایا اور نیج ہزاری نیج
مزار سوار کے منصب پر سرفرواز فر مایا ، رانا ہو والیمی کی اجازت مرصت مولیس
اور اس کے مرابیوں کو ایک سوکوس خلعت اور دس قبضہ جد حرم صور میں میالیس

رانا بارگا ہ شاہی سے ولیرخاں کی علمی میں آیا اورخان فرکورنے کھڑے ہوکراستقبال کیا ۔ ولیرخاں نے رانا کو نو تھان بارچ ششیر سرصے ایک قبضہ دسپر ماگل مرصع نقشی برحمی و نو کھوڑرےسے اور ایک فیل دیا وراس کے فرزنہ کوئین

با صفرت و می در بی و در مقور کی ارد یک بین در به روان کا کست طرف مقال بارچ کے خفر مرضع و با زو بند مرضع اور دو گھوڑ کے عطا کئے ۔ ملتز میں نیاز نیاز میں در زیاز کرفی یا میں سویسی نیاز نیاز کا کا

منقنت خاں فازی بورز انبہ کی فوجاری سے معزول فر اکراکبر آبادکا فوجلار مقرر فرایا گیا اِس امیرے ایک گاؤں پر مل کیا اور کاری رخم کمسایا جس کے مدمہ سے انیس جا دی الاُخر کو دفات یا نی۔

ور با تنکا ایرے خال کے تغیر سے بر با ن بور کا صوبہ وار تفرفر ایا گیا جہاں ناہ فے کس امیر کوخلعت واسب با ساز طلاعطا فراکر اس کے منصب میں ایک بزاری

کا اضا فه فرمایا ا ورخال زیال بنج منراری مومهٔ ایسوار کامنصبدار قرار پایا۔ کا اضا فه فرمایا ا ورخال زیال بنج منراری مومهٔ ایسوار کامنصبدار قرار پایا۔ منبس جا وی الانتر کومٹ و عالم رسا درسوحت جنسا رن سے ر وانہ ہوکرانٹانٹر

ایں باوی الار توج ہوتا ہو اور توجب بھی این کے انتقال کی وجہ سے اجمیر شاہی پر حاضر مورے ۔ تربیت خال افتخار خاں کے انتقال کی وجہ سے اجمیر سم جہ سر میں یہ بغیر کرنے دیں تنبعیر کی اگ جس ریڈین سرس نانے سے ہو

کے عہد م سے جونیبورکی نو مداری تیعین کیا گیا جمکرا دلٹر خال کے نغیر سے نظام الدین احکرسر مند کا نوعیا رمفرر ہوا میرخٹر خال کی د فات بر حال میارخا

خفام الآین المدر متر مترکه کا توجه رخفر دارد استر حد قاب می دفات پرخمان بارها سندر کا قلیعه وار نبا باگیا به تعطف المنتر خال کے نبا دلہ کی دم ہے بہر مندخان علی فا

کی واردغی اور اس تحے بجا سے نہماب الدین حاں کو خدمت عرض کر بعطا ہو گئی۔

مراوا با و کے واقعہ نمگار نے اطلاع وی کونیں اللہ خال ولدزا ہزخال لوکہ زا دو فواب فلک فیاب ٹریا جہاب یا دشا ہیگی صاحبہ نے مرادا ہادی خات یا ئی۔ یفخص فیلا عالم و نیز بیگی صاحب کی خدمت میں بے حدمقرب مقت۔ یض اللہ خال نے عمیب ہے خبر ماز اور ندگی بسری اور کسی شفس سے سامنے

سرنیاز مبیں جمعاکا یا بیرامیر بیجد باخیر تھا اہل استحقاق کے ساتھ رعایات کرتا اور دنیا وی امور کی طرف ممبی متو جرنہ ہو انتہا۔ اس کا تمام وفٹ جویا وک ادروزدد<sup>ل</sup> اوروحوش وطبیور کی جو دورودرا زمالک و نبدر گا ہول سے خاص اسی امیر <u>صل</u>یح

ا یمے جاتے تھے پر وکٹس وپر واخت اوران کے سیر د تماشہ میں مرت ہو آئی اُتھا رُنسکو عبیب شمس شعا خدامغفر ت کرے آخر میں نسفی اللّٰہ خال عار مُذِّیل یا یں اسامت و جواکی آئی کی اینتہ درسوار رینے رکامھی مموی صور شاری میں جائے منہ اُتھا

البيامتيلا مواکه ماشی کی بنت برسوارر بنے رگامهمی مجمی حضور شاری میں حاثم بنواتھا لیکنِ ور بارمیں منہ آیا تصا اورجب کمبری تا میشنا ہی پہ ما ضرمِو تا توزین پرینه انزیا

تنا بكر سرسوارى أواب ومرا تبجالاً روايس موماً تا تتعانيض الله فأل مروم كم

انتفال كے بعد افراسيا ب خاں سراوآ باو كا نوجدار تقرر مہوا . چؤی رجب کو با دنشاه زاد و محمد عظم وسلطان سکدار خت رانا کی مهو کو، آستان والایرحا ضرمو شدے اورخلوت خاندیل شرف فد مبوسی سے فیغیال فرمائے تتيملي ملكه نهير با يؤ وخترعاول شاه بيجا يوري كوساتحه ليكرم ں پہنچا گی کئی اور ہیں رحب کو اِ دشا ہ زا دہ محداعظو کے اد ہ مخرکا محسّ کے حسال مقد من دئی گئی : فاضی نے وسوارول والمصروبيا وول كي مبيت إس كي بمراه بيع جھافی نے ان نومی لازمین کے افراحات کے بئے ایک رقم تقررکروی سے ۔ مطيات سيفيضاب فراكرايني يدرعانى فدرك ممراه رواز كفي تحي محدا غلم شاه

وتيحرسمرا مبيوس كوتعبي انعا التعطا مومي وشعبان کوحرہ اللک اسدخاں کوحکم ہواکہ اپنی مبیت کے ہمرام ی<sup>نها</sup> <sup>ای کوشخ</sup>تگا ه روانه کرے ادر فولا دخال کی مهری رمیدها ل کرکے مضور میں

را م بھیم را درا'ا ہے سنگرہ اتنا کہ نتیا ہی پر حاضر ہوا بھی نعیم را اراج سسنگر کی

ں کے فیززنررانا ہے سکھ نے لئے اپنے ہمراہ کے کرگیا تھیا اب لازمت ثنا ہی مں حاخر میوا جم نعیم کورا نائی سر کا رہسے جار بنرا رَروبہی نقد دو کمٹورے

اننس تھان کٹرے کے ورجارا ونر

طورعا لمَمَّ مي محرسا البيدينج ارمضان كامبارك ببنيه البعالم كے لئے كرامت ا وافضال کا متروہ لیکرا یا اورسلمانوں کے سرپر

ک اصت البی سایقگن مو تی ۔

ہے بر إن بورروا نہ موادر مانچور تنربيت بح جانا ـ تأنيخ امبيرسے كو يت كر كئے و يورا كئ ميں نيلي

ننرل ہونی ۔

بجدر مضان کونتا ه زا ده محم عظیم کوخلیت خاص دیمرنی مروار پر و خومرصغ فِينَ مرمت فرائه كُنِّهُ . ا در حكم موا كذ شهرًا وهُ مُركور الجمير وأسيس فإنكم . " ا د و کے ممراکبا گیا ۔ مرز اللک کوخلعت نمانس وحمح

اعتنفا دخال بييرارمذفال وكمال الدتن خاك بسر دليرغال وراح بعيمرا و معت وجوام رات وارب ولیل کے عطیات سے مرفرا مبواا وربيز وتخربهموا بي تميي ط فرا كي حمل بعنانيت خال نو حدار احبير وسيد يوسعت بخارى فلعه والكره ينلي وخلعته رخصت عطام وسمت ~

یه با نوس شوال کونتمار خال کونملعت خاصه عطا مواا ورد دسر<u>ے روند</u> میاننوس شوال کونتمار خان فراماگیا . مے نشر کرمطیر سے ریہ فروز فراماگیا .

ے میم کے کیلیے ملے تعرفرار فرایا لیا ۔ انگم انتمال کوسطہ مراک فرمزاں شا دھال "ماد

بهدو پرشکرا نکهٔ مال کا تقریر کی میں آیا .

بیوین مارین عام **حال و ن**اروار ہوا اور صفت خاصہ و امریب و میں۔ کے مطبات سے سرفرا زفر ایا کمیانتہابالدین خان کوعکم ہواکہ انواج شاہ می کیرجزرا دمی کریں منحنز کریا اینے مقام سیرجو کریں دکی گیرہ

معروضیش مواکه محدام کم انتخار شاه میشیش تاریخ کو بر پان بورسیم ا درنگ با د روا نه موکر وسویس و بقیده کوا وزنگ آبا و بهتیج کیمنی . بار و دنقب ده بر وزندشنبه صال شاه به قریر با نبیدر من زول احلال فرایا قیل مالی کمرسکده مراکزنده زنده

ہماں بنا ہ نے بر ہانمیور میں نزول احبّال فرایا تبلیرُ عالم کوملوم ہواکنیرہ دائنیڈ لوائنقا وَعال نے انواع شاہی کی ہمرائی میں راہٹمورہ ل پرجومیر گھ کے قریب

يرا / أفعر

د کن کا دا رو نه مقرر فرایا گیا . د کن کا دا رو نه مقرر فرایا گیا .

بائبس ہاریخ و وہر کے وقت بارون کے دوجروں میں جوبر ہائمپورکے ارک قلعہ سنتیفل واقع سے آگ نگی سسے منبیار النیال ضامع ہوے اور اِسی شب بطعن البندخاں کے دائرہ میں لال باغ کے قرمیب ٹواکہ بڑا ہجھ آ و می لاک اور اُنیس نفرزشی ہوسے اور اساب ناراج ہوا۔

وا تعد نرگار شبیرت اطلاع دی که ایک زمیندار کے گھر بی لڑکا بیدا ہوا جس کے سربر و سینگ شو دار تھے سولود ووروز کے بیدرا ہی عدم بودا اور ایک عورت نے ایسی وختر متی سس کے سرا در مند سیا داوزناک سفید کوسن ہے ہے۔

ښوززنده سې ـ

حن علی مان اسلام آبا دیسے شاہی حضوری حاضر ہوکر ضلعت واسب وفیل کے عطیات سے ہرواندولز ہواا ور دکن کی مہم برروانہ فروا با کیارضی الدین فا خوصب انکلح حن علی خان کے خانگی وسمرکاری عہا نسے کو سرائجام دنیا نعاضعت ماصل کر کے رفصیت ہوا۔

میں ذیفعدہ کو جہاں بناہ مدوم شبائے کیا رہنے عبداللطبیف رصنہ اللہ کے منزار بر حاضر ہو ہے اور فاسحہ خیر رٹر صنح کے مبدحضرت رہنے کی روح پُرِنتی سے منزار بر حاضر ہوں کے دور و

ا صداقے وین کے متعالمہ میں مروفکٹ کی . سرچہ میں میں میں ایک میں دوفکٹ میں ہے۔

اکیس ہاریخ رحمٰ تعلی سفیر نمارا آسانہ والا برصا ضربوا اور کسس نے دو گھوڑے دس جواروا نکش اور ایک قلما را واٹوں کی لاحظر برنسیں کی سفیر نرکور

خلعت ویانح ښرار روبېه کے انعام ہے سرفراز موکر خصنت نرمایا گیا . منْفرخاً ل كُوحُمْ مُواكَهُمْ وَالْخُوتُيا و كَحَصْور س فزانه لِبَكِرِعا فه بِونْنِها اللَّابِيمُ لوَحْتِی گری احدیا کَ کی *خوا* روں . ونصب بر بحال نسر ایا گیا اور ہرومند نما لیے منبرسے واروغۇنوپ *خا نەمتقۇيت* راياكيا <u>.</u> امیں ذیقعدہ کوزیندار ماندہ نے اسانہ بوسی کا شہون حال کرکے ما بازطلا ومل دسروبيج زمرد دغيره كيعطيات سلے مدفعراز فريا يا ا ورایس کووطن وابیس ح**ا**. خان جما ں بہا در کی عرضداشت سے معلوم ہوا کہ خان ند کور لوّ ما راج کیا محرّ نشأ ه و**لدمخرّاطی خا**ل داراً سکو ہی حاجب گولکنڈ و متقرر مبواردے اللّٰہ خ<sup>ا</sup> ىنكا پوركے تاراج كرنے يرما مورموا شبها ب الدين خاب و مند گاك جلوونتح خال ولددلیرفال روح ایٹدنمال کے ہمرا ہ روانہ فرائسے گئے۔ كَامُكَارِ خَالِي كِے تغير بينے لطف اللّٰہ خاك وا تعد نحوال تقرر موا برما تين صفر کو عمدالرحیح نعال تحبثی سوم نے وفات یا ٹی اوراپنے باپ کے سفیر دیں بنا بسم تی خدست برکا مگار خاں کا نقت عل مي آيا۔ ۔ وسویں صفر کومعلوم ہوا کہ راٹھورہ اسے پر گنڈا ندل پور کو نا داج کیا اورمشارال ومتاع لے گئے غروربیالاول کوجهاں نیا وبربان بورسےارزگ<sup>را</sup>ه په و دسري ربع ا**لاول** کوست مذاد کہ تنہزا دومعزا آرن کے ہمرکاب رہے۔ طارخان مریض مضورمی طاخه برواحیال نیاه شفی اس کے ضعف دُنقاہت

صحت بران بورم مغيم رسيحا وركم سے اسکی دستار پر باند صابیح جہاں تواسر سے اب ناہ اور نگ آبا و سے آئے اور مقام کنوری مر لِنُكُوشِ فال بها در ابونعر خال كے نبرسے خدست فور بنگی بر اسور ہوا۔ اکش درہ داغ فران باری میں تنشر کعین فرا ہو سے « ولدراجه دا مرتنگهه خانهٔ خلّی مین زمی دوانشا باره رسی الاخر کو نوت لنگعه اینے باب کے منصب مزادی میا رصد ہوا۔ بندرہ فاربے اسکا فرزند<del>لٹن</del> سوارير فائز بروا -مدا پندگو اخلاص خال کاخطاب عبطاموا. با درکے پاس فیڈ تھا کر ندسسٹگے حضوریں فللہ إجويخة مبغت ساله طفل تنعابه جو وه م وى الادل كوتميد سے آزا و كر كے

يش كش إس في ندر كزرافي ـ . نیبئیس نا ریخ کوتمریف خال جاره کی لاش می گیامواتها کفنیم نسو دار برو ان*عا نسایندر و وجورف* سوں کی کمثیر تعدا د کام آئی زا برخال جوراغابسی وسیعت ایٹر میدخاں سے معرکہ میں حال نتاری کے ساتھ لاک ہو ہے ۔ اول ملی نے سَدنا کی ندوق سے ایک بیل کا ہے کاشکار کیا ما نورصنور من شیس کیا گیا یہ کا ہے میں گز ساڑھے چھاڑہ لانمی اور دوگر تین گرہ ارْخِي تَعْيِ اسْ كِي وَمِراكِ لُرْسارُ حَيْنِ كُرِه لانْيَ تَعِي -تمیں تاریخ راوّے اللہ خال نتنہ پر دا زوں کی سرکو بی کے نئے اِصْرْ گرروانہ ہوا کسس امیر کوشمشیر زرنشاں سرصت مونی جیات ماں ق**لورام سے کی ج**س بر امور بوا۔ المعاره مادي الاخركوشا ومم حاه با دشاه زا دهمم اعظرشا و كوبيجا يوردانه ہونیکا حکم ہواحیب ں بنا ہ نے ما و نثاہ زا د ہ نرکور کوخلعت ولو و گھوٹر 🚅 ونبل وکلگی وہوگئی واورنینی کے عطیات سے م ۔ و کی سدار تخت سمی نطعت واسب ولیل کے عوطیات سے بہرہا ندوزہو<sup>ل</sup> کی ہم اہنی میں تعبیر ہے کہ محمد نیا ، کویرخسیا ٹیز سروع ط ں الدین خال و ویکر ممرابیبول کومنی ضلعت واسب ونیل سرمت ہو دیے۔ ہیج خا*ں کے تغیرسے تسریف خال عن*ا بات ثناہی سے *سونر*از **موک**و مرو میندونتان متفررفر با اگیا بسبونت را دُونتی چها رنبراری جمار بنرارسوار کامنو بتقرر موا اور اسکواد نسی سرصع سرمت مونئ ۔عمدالنُدعمة البا دی دعمدالیا فی میلان افتخارُ خاں اپنے اِپ کی و فات کے بعدورِ دولت پر حا خررو کے با وسٹ اُ ہ خدام نوا زف إن كوخلعت عطا فراكز فيداتم سے آزاد فرايا -غرى رجب كو قبله عالم كو سعلوم جواكه حافظ محمرا ين صوبه واراحراً بإ د في

بیس جا دی کلاول کو وفات پائئ۔ یہ عمدہ اعیا ن دولت رائتی دخود داری محبت و نیک بنی اور نیز الک کی وفاد اری میں اینی آپ نطیر تھا۔ اس امیر کا مسافطہ بیجہ فوی تھا مصوبہ راری احمرا با و کے ثرا نہ میں سیجہ طیل مرت میں فرآن شمر لیٹ

حفظكر لبابه حافظ محدامين كي وفات برتحارخال نالمحرصو لداحرا ما ومقررقرا بأ اورفتی بر کے بجائیے خان زماں کو اُ بوہ کی صوبہ داری مرحمت 'یو ٹی اورفخر قمرالدین خان کے تغیرسے قراول مکب مواا و ہیں ہوا بہلام خا*ں کے تغیر سے آتش خال میر توزکُ منفر رفر*ا باگیا۔ کانہوی ولني آمتيا نةوالايرما ضربهواا دربنج منراري ينج منرا يركامنصب التكوع طامواب پان کوخان جها آب بها د رطفه جناک ببيرامير فال سرباري ننواصا ك حبيكا خدست بس حاخر موناخو د مر نْگار ملاَّعِيداً نِتْدِيبِاللُّونِي كَانْتَاكُرِدِ يِكَ شِنْهِ كَرُوزِا بِنِيرا سْنَا وَكُراْيُ برف اسلامر کے لئے ما ضربوا مہاں نیا ہ نے مست شخص کو افلام کنٹر کا بمطافراكرشرف ببتاع خانه تقررفرا بإقبلة عالم بس يحصال يربيجذ نوجه ال رونتينتما ، ورمضان ہے اپنے قد و مرضات لزوم سے إمنتظان رصت وامبد والأن طير كوشا وكامرفر إيا رفی تأخد مو دیں پر ورنے تام وقت خدا کے ذوانجلا ل باه رمضان کی و وسهری با ریخ حمیدالدین دلدمیرزاا بوسعیدبرا درزا و ژنورشال دنداراحبوری کے حلعت بہرہ مندخاں کے حوالہ کئے گئے۔ ساتوبن تاريخ خان جب إب بها وركوكتراث كوخلعت خاصه ما كمرنده وبیل کے عطبات سے سرفراز فراکر کلٹن آباد میدرک جانیکی اجازت سرحمت فرا فی گئی جگدیورائے برا در جا دورائے دکنی آتا زئوا لاپر حاضر ہو کر عطر فیطعت سے سر فراز ہوا۔ دسویں ناریخ محمر نقی ولد داراب خال نے بہرہ نمدخاں کی وختر کے ساتنہ عقد کیا اور خلعت واسب ہے ہم عمر وارید کے عطیات سے فیفیاب ہو انہا بالبخا

عقد کیا اور طعت داسب سہر عمر وارید کے علیات سے فیضیاب ہو انہا بالہوا آ کے تغیرے صالح خال ولد خطاخال مرحوم نجٹی گری احدیان کی خدمت برامر دہوا۔ سے حضرت بندہ نواز ریرم کمیو وراز رحمتہ النه علیہ کے ایک فرز مدمی بیریوست لوا و میں لبطورانعام مرصت سراکر کلیر کہ جائے کی اجازت مرحبت ہوئی اہل وہار

وباده ین. ندر مقام سرمت سنده کر ببرته جانب که خوارت سرمت بروی بن رمبار وتمام عمال صویجات کوخلعت بارانی مطاع دئیے . مراب میں بار

کی چھبیں تاریخ شہزاد ہ محدمعنرالدین بر ہان پورسے ما ضرموکرشرت قدیمیں سے بہرہاند وزہو سے ۔

ه جوه بدور دو هست. رئست خال برا دز مفرخال بنی و دا دُرخال دسبلمان براد دان زست نما رخید

ا کمتا نُه شا ہی پر حاضر ہوکر فلعت عزت کے عطیہ سے سرفرا زفر ہا <u>سے گئے</u> ۔ نبید سبارک خال قلعہ دار دولت آبا دحضوری حاضر ہوا قبلۂ **حالم نے خل**عت

سبعه مبارت حال محددار دوس ابا د تصوری حاصر ہوا جد حاوے ۔ عطا فراکر دانی کی اجازت سرحت فیرانی ۔

مصامر در روز پای کا با رف منز سب برای . لطعت افتار خال کو دارونگی حلوخاص دیپو کی خاص کی خدمت مرصت ہو ئی .

مید شوال کوتیمزا دومعزالدین کوخلعت و ما لاکسه مروارید واسپ عطا موکش شهزا د فی ند کورکے منصب میں ایک منرار سوار دل کا اضافہ موال ور

مبثت منرا ری بثت سوار کے منصدارت را رہا کے قبلاً عالم نے ثبرادہ معزالدین کوا حمد محرروا ندنسہ ما یازمست خال و داؤدخا ن غضنفرخال دغیر دستیہ نامبروا ہل خدات تھی اسٹے نول و خلعت کے عطیات سے مرسندا زفرما تھے گئے۔

شریف بال صدر نے بارہ شوال کو و فات یا فی محرعا ول و محرص الع اس کے بیٹول کو ضلعت تعذیب مرحمت موسے یہ

شیخ تندوم نشی صدارت کل محدیمیده برفائز ہوا بر توصل می کنیوه شیر ن کے سیمنٹس کارصدارت تقرر ہواسروا زربن کوسیو گاؤں کی فوجاری عطا ہوئی عزیزادلند فال بردار دوح الله فال محدیا را مال کے نغیر سے فدمت میر توزکی پر امور کیا گیا ۔ افلاص کیش کوشر فی جائے نا زکاعبد ،عطا ہوا۔ ہایت الله خال خوش فیر فیرسطان کوشا ،جمال آباد کی ویوائی مرحت ہوئی ٹیکرالند فال مکندر آباد کا ادر کالی فاسیب ارن پور کا فوجرار ترفیض مایا گیا ۔محد میچ ولد بہت فعال سلاح فال کے نغیر سے میر توزکی کی فدمت برتعین بندایا گیا ۔ دوسری ذبقعدہ کو سعر وضعہ میش ہوا کہ عمایت خال فوجرار الجمیر نے انتقال کیا ۔

میں بارہ تاریخ حمیدہ با نوبیگر والدہ روح الشدخاں نے وفات یائی خدیوخدہ نواز نے با دشاہ زا و محمر کام مش واشرت خال میر بخشی کوا میر زکور کے مکان پر روانہ فرماکرروح اللہ خال کو گوشۂ اتم سے باہر زکا لا با دشاہ زا دہ فلک حتیاب نواب زیب النبائی حسب انحکم روح خال کے مکان پر تعزیت کے لئے تشدید نے گذید

ے ہے۔ پندرہ ذی انجم کو کامیاب خال نخٹی وکن متعرر فرایا گیا اور خان جب ں رپنجر ر

بها در کے لشکر کو ہم را ہ کیرا نبی ضرمت پرروا نہ موا ۔ پر محمہ بیروس کی اولا محرار مورا میں احرار کے

میدمحر بیشیرز او ده حانط محرا مین احرا با دیست انتا ندوالا برحاخر بو رُخطعت کے عطیہ سے سرفراز ہو ایس لیان در دی بسر لینگئوشن خال بہب در نخطا دسے آئٹانہ شاہی برحا ضر ہوا اورعطیہ خلعت سے نیفیاب فیرایا گیا۔

مجد محرم کوئمہاب الدین خال سحرم خال کے تغیر سے خائبا نہ خدست گرزبر واری ترمین صند ایا گیا ۔ بیدا و خلان کوئٹما بالدین کی نیابت عطامو گئے۔ محد علی خان ال صنعف کی و مرسے پائین کمٹمرہ سے نیچے گرافبار عالم نے بوڈھے خان این کوئٹیٹٹر گلاب و برزشک و جندا یا ربیدا نہ سرمت فرمائے ۔ اوناگ آباد کے قلعہ کی نعمیرا تنہام خاں تے سپر و بہوئی تھی عبدا نفا در سپرا انت خال نے اس کام کوا نے ذرمہ نے کر جاریا و اور سے سفر کرکے اور فاک آباد سے بین کوئل کے فاصلیر نشرف قرمبوسی کے ادا دہ سے سفر کرکے اور فاک آباد سے بین کوئل کے فاصلیر

نْدُوكَ قدمْنُوسی کے ارا وُہ سے سفر کرے اور الک آبا و سے بَیْن کوس کے فاصلار تقیم تصافعالی الم نے اس کے فرزند نفرت نماں کی سوفت نوان حیب اس نو فلعت روانہ فرایا اور عکم ہواکہ حضور شاہی میں حاضر نہ ہو ملکہ میدر کی سمٹ روانہ

ہور وہیں قیام کرے میں مت کہ اکبرا بترمت وجہ رہو اسی جانب کسس کے تعاقب میں الماره تاریح خان حبال بها در کی عرضدانشت سے معلوم مواکه اکبر باغی منبعاً نکائم فرما ن میارک میا ورموا که ملازمن سرکارمی حوامراکه رو و ب موای*ک سرنمه ای خدم* رو نسیر جامل دوباره انکوعنه ځوفضا نه د باجایسے په أیخوس رشع الاول کو ما دنشا ہ زا و وحمد اعظونتیا ہ کو اکب سوکھ وٹر سے عربی ومحمر كامحش نيحت أمحكومنل خانب س فرواکر مندگان شاہی ونیزاینے لازمواں کوعنایات سے المحرسہ ادکیا ب کومکم مواکتجب با و نشاه زا د نه نرکور دیوان داری سندانین به امیر ت وجوا مرات میتی دولاگیمیبیس نیرا رخدمت نمال کیسی

نقد رودراس اسب ع بی فیل بطرز نرتیایات جها ب بنا و کے حضوری بنی اسکے گئے قبار عالم کے حضوری بنی بنی کئے گئے قبار عالم کے حضوری سجد کے اندر قاضی شنخ الاسلام نے خطر انکام بڑھا ایک پہردات گزرنے کے بدوب ب بنا و نے اپنے دست مبارک سے اوثنا ہ روا کے سر رہیس میر و مروارید با نرصا تمام اعبان دولت وامرائے سلطنت و بور می می کی مروس کے سر رہیس میں اور با و با اوثنا ہ داو کی دولت کا مراب کے میا و و با اوثنا ہ داو کی دولت کی میں دول سے بیر زاہب و زیبنت کے سرائے میا و بیا ۔ و رہنت کے سرائے اور یا یا ۔

ایکی ایرخ بیجا بورکے برگ زادول میں سے ایک معاصب میں میں میں میا نہ اینے بیجا بورکے برگ زادول میں سے ایک معاصب می میں میا نہ اینے طابع کی بلندی ویا وری اقبال سے آتا نہ تناہی بر ماخر ہوئے آئی فال نے صوبرہ کے خوال نے حبورہ کے مینے از کرمین میا نہ سے کہا کہ خوش آ مربہ ہمبو و مرونمو د فیل عالم نے میں میانہ کو نیج منرا ررو کیئے نقد عطافراک فیج منرا رک خطاب سے سرن دارفرایا خیبین میا نہ کے برادروا عزو می انہ کے مزید کے موائی علعت وضاب سے نیس انہ وی میں انہ وز مہورے ۔
اپنے اپنے مزیم کے موائی علعت وضاب سے نیس انہ وز مہورے ۔

ولیت کسنگه کے تغیرے ال سنگه نو حدار اندل بور کوبر اور کی افور اور کی افور کوبر اور کی افور کار کی افور کار کی ا فور حواری عطام و کی بر

۔ او دن سنگر میں مہائگر ہودریہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اِعْلَی کے خطاب سے سرفرار فرما یا گیا ۔

بهار کامعزول صوبه دارسی مغی نمال بارگاه والایس حاضر مبوا اس امیبر خصینین منزا رردیئے خرا میرٹ ہی سے بلا امبا زن صرب کئے تھے امہا ذا نی خدمت سے رط ٹ کیا گیا ۔

بن میر معد است بر کرد برای کا تش خانه و مندخال میں مغید کیا در برو مندخال میں مغید کیا در برو در برو استی طرع نظر مندر ہا۔ در برد و رہے الانحر تک مبلک کہ روبہ ومول نہیں ہما استی طرع نظر مندر ہا۔ مکرم خال برطرنی کے عبد دوبارہ تنہ بن کورش سے سرفراز فرایا گیا

ا ورباره ربیع الثانی کواسے خلفت لازمت عامل موا - خسروبیاک جیب که

حانظ محرامین خال مرحوم کے اموال وامباب احرابا دسے لیکر حضوریں حاضر ہوا سنرلا کو دو بیدایک لا کوئیس ہزاراشر نبال وابر اہم بی جہتر فیل بیار موئیس گوڈرے ایک سوسنٹرہ اونٹ ایک میں سیسہ چارمن باروت نمان مرحوم کا نام آناز جہاں بنا کے ملاحظ میں گزر آماکیا ہے۔

سے مات یں رونہ ہے۔ عارجا نبی الاول کو معہ وضیتیں ہوالہ ورجن سنگھ ہا کہ نے بوندی پرحملہ کرکے تنہر پرفیضہ کرلیا اطمعۃ تا رہنے محمہ شریف ایمی وا نی سجالا حضور میں ہاریاب مبوکر خلعت کے علیمہ سے سرفراز فرمایا گیا ۔ روح التہ خال کوکن کی مہم سے ناخ ہو کر حضور تنا ہی میں حاضر ہوا اور قبلوعالم نے خلعت وضم مرتبع اور ایک سو دس اسب عربی اِسے عطافر ایسے ۔عزیز اللہ خال اس کے برا در اور نواز شنس خال رو می اور اکرام خال وئی شرخص کو تلعت دیل مرتب بیوسے ۔

کید عرب افتر باربه عرف سدمیال لازم شاه عالم بها در نفضا بطابا دشاهی کے مطابق ہزاری مش صدسوار کا منصب حاسل کیا ۔

ميد نورمخر باربيه كوميدخال كاخطاب عطاموا .

البوانجمن نظب الملک نے اپنے دارالمہام ماوناریمن کے اغوا اوراہنی کوغفلی و 'افدری سے حیدرہ با دیے اموزرین حص سید ظفر کو نظر منہ کردیا نتھا ۔ قبلاعالم کے فران کے مطابق حاجب با وشاہی نے اس عالی سب سید کو زندان سیری ہے رائی و برحضور نتا ہی میں روانہ کیا قبلاعالم نے سید ظفر کو وقت مازمت خلعت و خر سرصع سے سرفراز فرمایا۔ سید سوسوف کے ہردولیہ صلابت خال و نتجا بن خال کے خطابات سے عمدہ مناصب پر فایز ہوئے ۔ رئیستار میں میں اس سے عمدہ مناصب پر فایز ہوئے ۔

. بائیس ناریخ کو ہری سنگھ برا درجیٹر سنگھ ترمیندارگڈ بہ آمتا نہ بیرصاخر ہو کر خلعت سے مدفر از ہوا۔

سیداحمر مرا در َ ما کم مغرب شهرف تورمبوسی سے فیضیاب مواحیاں بناویے سدام کو خلعت مرضع و پانچ منرا رر وہبئے نقد مرصت فسرا سے مغل خال دیمن نگھ سے نیا وکرنے پر مامبور ہوا .

از دو ترسنگه میر و بعاد شکه او کو بوندی بان کی احازت مرست موت مو

174 س نقارہ کے عطیات <u>س</u> يدمحركم غايظي مهنسرزا ووحا فظعمدامين مرحوم وحواجه بهباد لدبن عزت خال کے خطا ب پر تجال فوج کی دیوانی مرحمت يُنطنة عليق بن الماسُطةُ والابين تنبي كميا ا ورسروسي معل مَنْ عطيلًا ، شاه المها در کی محرکوای کاسال میل و کھر

﴾ نے با وثنا ہڑا وہ مرکور کو فرئہ مرصع مینی آیک لاکھ ہانچہ

ء ما مع تھے آخرمی الاصاحب ب أكميا تها اور دنيائے ما تما خرت تے تحجی سرا يه دار مو تکئے تعبار شا

ا نبی یا بیرتناسی سے البیسے جا ای حظان کی ہشتہ قدر وافی سند ا تے ہیں جہا بناہ ے اخبیر تنعرلفیٹ کے زمانۂ فیام میں ادا د گہشد ا یا کہ مفرت لا میدا لیڈ کو ندمت مکدارنہ لا فرائن تعبلِ عالم نے اپنے کلم خاص سے شدان تجریر فراکر مقرب بختا و زخال کے جوانیمی ففر دونتی کی وجہ سے عرفا اور نثنا ہ کے ورمیاک ہمینہ واسط ہواکتا ہے حوالہ کیا اور حکم و یا کہ تحر بر فران کے مطابق برامیز خود میں لاصاحب کو خط روا نہ کر ہے اِن سے فلول نوہمت کی وزعواست کرے لا میدا لٹہ کونے رہا ن وخط وصول ہوئے اور کسس نے نیاز عارف نے جواب میں نتحا ورخال کولکھا کہ اب زمان فراق ہے ندکہ وقت تھیں شہرہ آفاق کین فقیرسب انحکو عاضہ ہونا ہے كامبري كه المبيرشريف يسحضرت نعواحه غربيب نوا زسلطاك الهندرجمة الأعلائح اتنا : کی زیارت کے ساتھ حفرت خبار عالم و عالمیال کے در دولت رہمی اربا نی ﴾ ثمرت حامل مو ما ميگاهمال بناه كوحضرك لا كے جواب كى اوا ہمائندا كى ۔ ناصل مرحوم اینی تحریر کے مطابق امبیر*یں ما خر*موکر بار با ندست سلطاتی میں ماف مِو مُنے ۔ لامُمٰدا مٹر کنے قدر و العاقبین حضرت نبواَ چرمیب نوازر مہنہ النّہ طبیہ کے ر وفرئے تتوسس کی سعادت زبارت حامل کر کے جمال نیا ہ سے و اپنی ولمن کی وزحواست کی ۱ ورحسب انحکم وطن نیونجکر حبّید ما ه سمے نبعہ رحلت فرما فی *اللہو*اغفرہ

→ توبای ان بربین عقد ببر بود → افسانهارستن مثر کال بیشاه شد کرسیله و مداکی شایع میران موم محظ شاه رحد می از سرنید اسم کردنده

جهاں بناہ کومعلوم ہواکہ شاہ م م جا ہمخد امطوشا ہ جو دریا ہے نہبرا کے کنارہ مقیم او جضور شاہبی میں طلب کئے گئے تھے یا دجو دلتدت برسات وکیچرویا نی کے جرید اسوار ہوکر حاضر ہو گئے ہیں باربر وارمی کی قلبت کی دجہ سے بہت مختصر نیے یا وشاہ زا و ہ کے ہمرا ہ ہے جہال نیا ہ نے ازرا ہشفقت حکم داکہ مرکار سمارک

ا ایک خبریسبر میرنگا و کتے تقل ما و نشاہ زا دہ مجے بینے نصب کیا تبائے ۔ تناخرر وزمعرد خبریثیں ہوا کہ نشاہ والا جا و کھوڑے پرسواررا و مجے نرار ہے

ہ طرر ورمعرو مدیس ہوا رہ اوالا ہا ، معور سے برموار داہو ہے مرار ہے۔ تنے کہ ناکا ہ فتح مناک خال کا ہاشی مست ہوکر فوع بر دوڑا اور ثنا ہ کے قریب پہنچ کیاسواری کا کمعوڑ ابمو کاا ور ثنا ہ نے کمعوڑ سے سے اترکر اپنی کا مقابلہ کیا اور

بأتسى كي سوندُ يزلوار كاايك بانتدائكا يائسسي دوران بي نُسَاء ه زاد ومخمر کافوش در و ح ایند خال په رقم تصدق سه کاروا لا کې حانب ش انعے ہائخ سوائنسرفیال دروٹ الناز خاک نے امک سوائر فیا یہ نزر باوشاہ زاوہ کے لاحظ میں شیں کیا۔ باوشاہ زاوہ ایک پہر م*ت من جاخه مونسكا تحييا ما و تماه ز* بيلزكب والله سيحينها وكالشفيال تصدق شو كماا ديناه كي كم آفدس تنب خلوبي اركب همل الأحل بلبو تمسيحتيهما وعام دارتحمت لئة حتم لهميزتك إل محادث مين حوزماحن وعساه سلم نبے شاہ ڈمیل کی معرکہ آرا کی کے بیان بیل کی ت مى جائے - اميرالامرا<u>ئے عراضہ</u> می تکھاکہ ہ بہوئی مینے ویچرمصالح الی میں منگالہ کی مدد سجی زرستیں ہوئی حیان نیا ، نے وصيدمالك كذخان حمال ننیے ان نے انتفام و تحیص آم تی کے لئے حامی شق خاب امور ہو کر اسس ادن

روا زيوا ـ

سیوا کانشی قاضی حیدرا متا ن<sup>ی</sup> والا پر ماخر ہوا قبارُ عالم مقطعت و دس مزار روپید نقد و مضب و و مزاری کے مطبات سے سرفراز فرا یا بہشہ پار جرم نش و مطاببشس مے فران کے مطابق طبومن خال خزانہ کے ہمراہ تضور میں جا ضربوکر زندان ندامت سے آزا وہوا بمبرز اصدرالدین کوخطاب خانی

ورا کمير کي فوجه اري عطا موني .

َ بَارْ وَشُعِبَانِ كُونِهَانِ حِبِ إِن بِهَا دِر كِي مِسِلَةِ تَعَالِيُفِ بَعِنِي مِارِمِينِ وَالِيرِي رو د وقد ب للاحظ شامئی میں میں کئے گئے ۔

میں شعبان کوتبالہ عالم ما دشاہ زا و و محکد عنطوشاہ کے میکان واقع اندرون ظلہ ا درنگ آبا دمیں تشریف نے را موسے تکر اعظم نشاہ کو ایک انگوشی تمینی دوسو محیف رویہ جہاں زمیب با نومب کم کو الاسے مرواریدو آ ویز نومن فیمینی جو دہ ہزا ر تعلیم سے میں نومب با نومب کم کی الاسے مرواریدو آ ویز فیمن میں

دیمی ارامبیم وصر با ومها ه زاد و محدالشم ساه تو الا شک مردارید بهی این مهرا کردیمی ا در بیما لپوری محل کوکراه مرصومینی و و منزا ر د درسو کے عطیات مرتمت فرائے گئے ۔ : • مندیش کرما و : • میدر کا کرماڑ کوان سد ناریا کرمیشر ب

ر ن شادی طرف سے وولا کھا گھا اوسے منزار جارسورو پیٹے بطور نڈر شہیر کئے گئے سناو تبدون نبولیت عطا ہوا۔

انیس شعبا <sup>ان کوغل</sup> نمال کی مرضداشت سے معلوم ہوا کہ اسس بہا دام بر

نے برزی بمبطرح بوندی رحماد کیا اور بین بیرکال نتهر رزمیر و تفنگ کامیندپر بسایا و جرب ننگه نه ارزی بیوا اور انز و در مستنگره انبی نوع و ویخر الاز مین منشا ہی سکتے بیم را و بوندی در نیا

یں والی ہوا۔ والدعا ایم مرسر الرہیفتہ اشرشیئر پر کانت البی اہ برخنان الی عالم کے

نباوسرعاً لم يم من حميسا (كسبنية واسترشينه بركات ابي اه برهمان اب عام سے ا سه <u>کا انعاز برطانوں سمان له بہجری ا</u>سجد دولت نیا نہ میں نام او ظاعت وعبا دیا جا نند ان میں ان میں ایسال

رت و ممبرات بن سنبرایا -ساتوس رمضان کو ما دنتاه زا ده والاجا **و م**مر مخطونتاه کوخلعت و سنربیج

تسانوین رسفان تو با دساور ده والاجا و حراه می و میاه و منام در مین مندم مین و منزیج دخنجه مرصع فیل دایک سونگروژک اور د دلا که ر دبین نفد مرحمت قسرماک سجب ابور

روانه بنومكي احازت عطافرانئ ننهنرا وه بيدارنخت خلعت وسربيع وللي وصخرو موك ا در حكم مواكد ابنے بدرعالی فدر تے ہم ا دروانہ *ل وکمال خال وغیره و دیگرمنعبندامبرسی فسیح* چو و ه نشعبان کوعمره امیران و ولت اترا<u>سیم خان ناخم صو<sup>ر</sup> ک</u>نشمه کی م<sup>و</sup>ق سيمعسله مر مواكه خان ندكور كخلسنه زندسمي فداني خال كي حن كوننة جواکہ 'نام درباری حضورمی حاضر پیوکرنیلیات سارکما دیجالا ٹیں اور فتح کے س متح ناً ما ل محصله من خان والإنتان ب بیں و و ښرارسوارول کا اضا فدفه ما ماکیا اورا پراہیموخال صل واضب عتباريس اب پنجنزا ري پيج منها رسواره و و منراردواسپليکامنع اً عالم نے خان مٰرُکورٹکے نام ایک فرمان تحیین روانہ فراکرا۔ وخجر مرضع ببعول كثباره ماعلا فذمروا رمدتني سأ مرائب ابراہیم فال کے فرزندر شدکے اکر منف ) اضا وَقرا ياكيا اوربيامير منزاري سفّتصدسوا ركامنصدار تسبيراراما. اصه وتنمثيه زرنشان إسا زبيناا ورصد مبرى اسب إساز فلانئ ، پائمی تمین کیاره منزار کے مطبات مرتبت ہوئے۔ آتش نماں شاہی حکم کے مطابق محر عنوشاہ کے نشکریں گیاا درمجڈ ہا دی بسرمیرخان کوشاہی حضور میں ایے آیا .محمر ہادی اول روح الندخال کے سر رکساگ ا ور بعد میں صلابت نمال کی حراست میں دیا گیامجیس رمضان کوحکم سواکتم

، در جدیں دولت آبا دیں نظر خدکیا جائے۔ تنب بی شوال کو حب اسکا مضرت ثنا و عالم بہادر کا بیش خانہ تھا روز اور ا کے ہمراہ اور نگ آبا دیسے کوئن روا نہ سوایا دشاہ زا دکوٹر کورکوئن درام درہ کے مفید دیں کی سرکوبی و نیز دیگر سرکوشوں کی گوشانی کے لئے حسب اسحکم شاہی

روانه چو سے۔

ولیرفال افغان نے طوبل علالت کے بعد وفات یا گئی یہ ہما داکٹر معرکبیں داومروڈی وجال نثاری دہے دیکا تھا۔ ولیر خال توی بہلل وطائنٹور نفا۔ اسکی توٹ اسٹنٹہا،عجیب وغربیب تھی غرضکہ انبدا سے انتہا تک اقبال مندی کیسا تھ زندگی بسرکز ارہا۔

ریمی مبررمادہ -حسر ان وافعات کے ساتھ نواح اوزگ آباد کے مزارات کی کیفیت ونیز موضع الورہ کامی مختصر حال برئیر نافرین کرنا خروری ہے ۔ واضع ہوکداوزگ اباد سے اس طرکوس اورفلوڈو ولت آباد سے بین کوس کے فاصلہ راولیا ہے گرام کے مزارات واضع ہیں ۔ اِن منظار میں حضرت شخیر ہا ک الدین جسنے زین انحق محمل لدین درخش وہرسس ولوی ورید راجو پدرمبر سرخی گیبو دراز و دیگر عارفان حق آرام فراہیں ۔ انھی سے اکٹر حضرات سلطان اولیا حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمتہ الٹر محلیہ کی ہار کا ہ سے جاروب کش وحضرت کے مریوییں ۔

مخدشا فغلق نے ایک زمانہ میں قلوم دیوگڈھ کو وسط ہند ڈستان سمجھ کہاں مقام کو دولت آبا د کے نام سے موسوم کیا اور اردہ کیا کہ اس نہر کوابیت استحنگاہ قرار دسے باونناہ نے دہی کے نام باشندوں کو دولت آبا دیں سکونت اختیا ر کر سیاط کم دیا۔ اِسی زمانہ میں یہ حضرات میں دہلی سے دولت آبا و تشریف لاکر ہمیشہ کر سیام در میں نہیں سے مرکز یہ

متفام متفار سے تعوژے فاصلہ الورہ نام ایک متفام ہے جہال تدمیم زما نہ بن سحر کار کا بیگروں نے ہی کوشش وسنی کرے پہاڑوں کے اندرغب ایشان زمانہ بن میں کر کروں نے بیکروشش وسنی کرے پہاڑوں کے اندرغب ایشان

مکا مات ترانشے گئے ہیں اور اِن مکا مات کی تمام خیتوں اور دیوارول پرطرح طرح کی منگی تصوریں بیا ڈیوں کو نر اِٹس کر نبا ٹی ہیں بیا ڈکی سطح اِلکل مہوارہے

اوراوپر سے مکانات تئے نشان بانکل نبو دارئین ہیں۔ مقدم

تدیم زما نہ میں اس ملک برغیسلم اتواہ حکم ال تغیس آمیں اقواہ میں سے کسی قوم نے اکن سکانات کو کسزہ کیا ہے غرضکہ ابائی مکانات السال ہیں نہ کہ رہجن اور یو تاجو ہندوول کے معبو دہیں ۔

نظراتے ہیں بہاں ایک ابشار مبی نوگز کی کُنڈی ۔ اح بہاں میر کے لئے اتنے بیں اور اسمی ٹنگ نہیں کر رمق ا ما دستا ه كا اورنگ ما وسے إ وشاه ذيفعه و كي لين اريخ موضع كرن يوره پیونیے شاہی سوارتی کے ورود احمز گرجانا۔ زِم موائه جانده کی زمبنداری سی را فر ع كما ا ورعمه وقصا كوحوا ليسيح مي منفدس و ماكيز ونفوا بته رنکصا جا بالیکن فاضی م ظرع کی تید ملی نه کی ما و شاه نے مجور زور خو و قاضی صاحب مدرا بور مید کوچومانی کنب میدا ور قامنی عمدالو باب کے واما و تصور فضلترت فرا یا۔ سرا بوسعید وارا کاافت سے ما دشاہ کے حضور میں حافر ہو گھے ا ور

خلعت نِسْتِيْرِ وَيُوجِدِ كَ عِطِيهِ وانعام سے حوْس اورمعنر زكرُ كُرُجُ. وسویں ذکاتھ کو مخلیل حاجب نتہر نوے حاکم ننا ہی آتنا نہ پرحاخر ہؤے مرفرا زیمنے کیئے ۔ سبری رنگ مین کے زیبندا رول مکے کلایڈ بنشکش ضربهو يئيئه أورأنحو ووسور وبيه بطعه رانعا فرمطا بهوا بسبيدا وفلاك ماونناه ذاق لے لئے مفرر کئے گئے ۔ ا ورمخرصالح قاضی اورنگ اووالخلافت با پیریا مو رکئے عملے اوران کے تغیر ہے محمداکر مفقی کشکر اورنگ ماد کے یئے روانہ ہوا کاسگار خان عل تے تغییر ہونے کی وجہ سے آخر ملکی ربوں ئی تتی ٹری کے عہد دل مرفا پر ہو کر میرللند ومیاسب عزت ہوئیے ۔ نویں محرم کوروٹ اینڈ خال نے فہم کی سرزش کے کئے دریا ہے تہندالی طرف ا وربېره مندخال کو انني کې مانب کوح کړنه کاحکم بړوا ميسورخال المحالمب په دلبرخال نخ غنيم برحمله كرك فتح يانى أبرر إنسكوخلعت وفسراك ولموزغ وعلموه اللبيعمطا ر جنعول في شمن كوارمار كي ماخت وناراج كسيمانكل منظحون کر دما نتیا به ندرصوس محرمر کموممگر غازی الدمنخال بها دیکے خیلاب سے ہوکر نہا درول اور ولیرول کے ایک گروہ کے ساتھ ٹاموری مال کی۔الی گئے برا درمخرُ عارف محا یزمیال ورمزُرصا دُن جوشی صا دَن خال کے خطا مات سے بلندا وازه بوسے . ولبت بور ليرام اوو ت سنگيدا ورو برسمراريول كرخلعت ہائتی اور کھوڑ ہے عظا ہوئے اوران کے وفائن میں الن نے مزیبوں کے نظمرننا وكالازم ماركا وملطاني م حاضر بهوا اورتولومنسيه زندكي عرضدا نبنت ا درایک نیرا را تسرفیال نذرا نے کی یا د نتیاہ کے حنور میں نزرائيد منسرزند ذي ما ، مح نام سے موسوم مواورايك كلاميس مو في تر سے

ہو <sup>ہ</sup>ے تصبے ۔ ا در مرصاحیتک اور توتیبول کی ل**امی اِسپے مر**ست ہوتی میرما خلعت نمامی اوریاخ سور دبییه کے انعام سے سرفراز کربا کہا۔ امیں سفر ٹو خان جب اب اور کی عرضدا شکت یا دفشاہ کے ملاحظ میں گزری ے مرتبوم نموا اُغنبو مقبوروز ما بہتے کرشنا ہے کتار ہے تھی موسکتے اور آیا و ہ رفسا و تقعے ۔ فال کیمال نے میس گوس سے اِن پر طوکیا اور بخت اَ وزرمش اور شدید حله یسے اُئٹو تا رائے اور یا بال کر کے مشارغیرسلیوں کو خاک وخون میں ملا ماا ورانعی عزت دنامچسس کوننا'، وبر با دکیایتجمال میناه سنے نوٹننو دی کافیران امی مردار کے نام روا نہ کیا اور ایکے فرزندول بینی نظیر خان کو بہت خاں اور ففرت خاک بدارخال ومخزسينغ كونصرت نبال ومختر نفأ كومنطفه فبال اورمال الدبنجال جراعظم فان *کوکہ کے فرزند کا و*ا او تھاصفدر فیال کے نحطابات سے **سرفرا**ز

حمدة الهلك اسدخيال امبيرسے بارگا و نتا ہی بیں حاضر مواا ورنميپوٽ النج وتحتی الملک، اُنبہ من نمال عمل خانہ کے ور دازہ مک حاضر موکر ملازمت سے

مفركو عنر إعظمها وزنهنرا وه بهدا رنحنت نصشيرون الازميت حامل كبا ا وربما تویں رہیم الادل کو دونوں صهرا وے فلعت وجوا مبر سے عطیب سے منرفرا ببوكربها دركنه بيروانه مبو

صلاست خال نولكه او دهه سے بارگا مسلطا فی میں حافر مولا وخلعت مے مط سے پیسنداز میدا ، اعظوشا ہ کی مسرکار کے ویوان لموک جیند کو خکعت عمایت ہوا

یا تھ ایمی حوتماہزا وہ کونطورا تعام عطاموے شھے اسس کے ساتھ روا نهر و کسک

مونی بها ورشهرن حضوری کی تمنا دل میں لیکر کا نشغر سے امثا نہ شاہی ہر ماخرمواا ونطعت وتنجر بنديح سا زطلاا وزلموارا ورايك نبرار رويبير محالغام اور

بیونسی رہیے الاً خرکو رند ولہ خال نے ونیا سے کوی**ں کیا نویں بائے کو**نکرالن<mark>ہ</mark>

کویکرخال سید اس سیرخاند دال کواسن خال محرسرا دولدمر شرقی خسال کو مخرسان کو مخرسان کو مخرسان کو مخرسان کو مخرسان کو بخرسان دوس بنرار دو به و دو دون سونے کے عظیمہ سے الا ال موسے سوار تُدخال کی فواسد کے نیز در محرس با دی الاول کے فواسد کے نیز در محرس با دی الاول کو بخرسان کو باز با کو بخرسان کو باز با دی کو با در ای محل کو با در ای با دوران کو با در بالا کو باز بالا کو باز بالا کو باز بالا کو با در بالا کو باز بالا کو بالا کو باز بالا کو با

بهره مندخال فے گلش آبا دیسے حاضر موکر باوتنا و کی الزمت مال کی اور ایک ہاتی می کا زمت مال کی اور ایک ہاتی ہے خطاب اور ایک ہاتی کے خطاب اور خطاب او

جینی جادی الافر کوسلطان والاما ه کواسی روبید یومیه کا دهیفه عنایت موا . بارصوس نا ریخ شهراده محمد کا محش کے علی میں تولد فرزند کا شروه ایا بنوام باتو ینوشخبری نیکر آیا ۱ در سے خلعت عنایت مواا وژههزاده کو خلعن سے بالاندوطره مرصع سرممت موا - حامی آمیل خاص نوس نے ادرہ ناریخ دلامحرکہ کام بن نگالااور اس کے صلای خلعت سے مرسنداز کیا گیا .مولو دستر زند کو اسبیمش کا ام عطا ہوا :

مطاهردا . شجاعت میدرا با دی اُتنا نه نتایهی پرها ضرمواا درمنصب بنج مهسندا ری منرارسواریز فایز تبوکر نشجاعت خال کے خطاب سے مرفراز کیا گیا اعتقاد میسال ایک عمر ونظر کے میمراہ فمفرا با وروانہ ہوا میرک خال فوجدار دو آبر حالندہ کچرات کی فوجداری پر تقرد مہوا -نیر معنویں تاریخ نتاہ عالم بہا در کوکن سے بارگاہ سلطانی میں حافر ہوئے۔ نعالی میں معنویت میں میں ایس کا میں اس میں میں میں مافر ہوئے۔

ا ورَضلعت وَجُوامبرات مِنتِبَى بَنِ لا كُلُّه نُوْهِ مِزَار روبِيهِ كَصْفِيهِ سِيمِهِ مِرَازِ كُثُّ عُيْنَ. روح الله خال ا ورمنورخال نے اسّانه نوسی کاشرف ماصل کیا اور مُعین بین ہا فلعت عِمطافرائے عِمْنَ مِنْل خال حواز و دِی سُلُمه کی برد اور ورمِن شِکْه کوتب اُه

ار نے کے لئے کہم برگیا ہوا تنعا کا مبا ب واپس آیا اورخلعت شخیبین کے عطیبہ سے موشد ل میں ہاکھنہ بنزیتر مواجہ

چمدر آناوی نے آننا کہ والا کی جیسنہ ساقی کا شریت الماموبكأ جفیر کی ماخری کے وقت بختا و زخال نے جہال بنے ر کا یُور ۱ حال ساکن کیا اُور ۱ د ثنا ه نشیه زیال ممارکه ی حافت دعیمواسس نے تمواکر ہے نوکر کوسغیر بناکرمیرے دربار میں سیاہے

مخرح بفرا در إقبال نامه کے کاتب میں رسمہ ملاقات تمی اور اس نے لامان کاسناہ دیا . بٹیان وشوکت کے ملاحظہ اور مال ومتباع کی کثرت دیجھا کہس بيياً ل كيول آئيئه مواسس نب كباعزيز ول كانشوق ديدار مجھ يبال بيننج لا يا ينه . جواب ويأكرتم في بهبت بُرائيا يهان تك كه و در وز كے ليدرُ كوٽوا ل! ـ موں پر کبا اورا سے بیبوترہ برے آباا ور اس کے نام ال دمناع کی صطبی کا ناخذکیا گیا۔ایک ز مانہ سے بعد سرسدی منصددا دمنفردیلوکوصو ومنگال کورو ۱

شعبان کی ۱ نا ریخ تبنرا د و تحرُ اعظم کے علی مِپ والاما و کی والدو سے

سے نے زیر مدا ہونے کی تہذیت میں انتج سوائٹ فیول کی نذرجمال بناہ کے حضور مرکث کی گئی ۔ ہارگا معلی کے عام ملازمین آ داب چرا بحالا کہے ا ور

مولو دکودالا نتیا آن کے ام مصموسومر کیا گ

وبتاريخ كوايك معروض ببني نبواجس كامضون يهنفعاكه مبرزامحذوم ا وفيل واوليبي ا وربياري واس أخمه مزار روبيه اونيل عجان كوبطورا نعاق فطب لملكم کی سرکار سفی تصفی حاسب کے یاس جینوڈ کر حا خرہوئے بیں اِن انتہا موج

میں الہمن قلبہ وا رہا ورگڈھ کے معروضہ کے سانٹھ سنبیامی کی و وزوجہ

اورابك اس كى خضر اوربين تونيدياب بارگا وسلطاني بي حاضري نيس -خان جهال بَها وزَفْفِرِحُكُ كُوكُلْناش وولير خاب وُغازي الدين خا سرے با می مسرا دافسران فوج نے اس رہنہ میں ابنی ما نیکاہ کوشش دنما میں دال کئے اگر اُن کی فہرست ملمی ما ہے نوایک ووسرافیت نمیار ویشخیاہم بار خدایا املام محے حامی و تنسر تعبیت واحکام محے رائج کرنے و ایے اور برمن محراہ کا مٹانے والے فرنر واکی مروافیال میں روزانٹر ول ترقی مطافیرا . حلوس عالم کی میں کے سال میں منتقل اسی دوران میں بلال کوامت نشان رسفان منا مار مطابق مصل میں کے ایس اس کی اسال پرنبو دار ہوکرال عالم کوسسے کااغاز مطابق مسل میں جرمی ارمہ ن کی امراکہ کی ضردی ادرفلاح دارین کا ڈو

ىنايا - بادننا دىن بناه نے نام ماه گوشته مىجە بىن خالق اکىر كى طاعت، وعبا دے۔ ئىل نىيىن ماكرملوق خۇكوانوه رعدل شفقت سىرىنورفرا يا -

و دستی در می در می این کوخل خال خال زمال کی دنات کے بعد سلطنت کے اللہ کا در میں میں اس کی دنات کے بعد سلطنت کے اللی ترین عبدہ مینی صوبہ وادی الوہ کی خدمت نزمین ہوا قبلاً عالم نے خال نہ کور کو خفست و فردالفقار اوم میں سرحمت فراکر اس کے سنصب میں میں اضا فرمنہ ایا مغلی فعال صلی واصب فرمبر دو اختبار سے اب سر بنرار و یا فضدی سرمنرا ر

سوار كاستصدار مفرار مايا .

پانخوس نارئبخ نتیبا دن خال کومعظم خال کاخطاب مواا دریہ امیر بجائے۔ مغل خال کے خدمت موش بگی نیومین فرما یا گیاصفی خال کے تغیر سے حاجی شفیع خال حارس اوزگ آبا و موشخر خال سے تغیر سے حقی خال نالم اکبرآبا واور میعث خال کے انتقال کریے سے مشخر خال نا ظمرال آبا و مقرر فرا سے گئے۔

مخانقی دلد داراک خال کو مطلب خال دنیز مختار خال صویار احمراً بادک دیگر اعز و مرحوم صویدار کی و فات رصف اتم بر بیشیم موسے تصفی دنیا و دنیا ه خواد نواز نے اِن فحر ایا آقیمبیلاینی مختار کے ارائین اکٹرلیندید و حادات کی د جہ سے محمد وح وشہور زیا نہ رہے میں نیختار خال مرحوم خاص طور برتا ابن تعربی اور مرطب نے ہیں میرد لعزیز اور میرخض کا مردوح نھا ۔

مبر المسارة ومضان يوم جها زننند كوسية ه النسابيكم دختر ميرز ارتتح ليركزم خا<sup>ل</sup> شهزا ديومعزالدين محرحبا لوحقد من ونم كئي قاضي الوسويد نے قبلا عالم وثناه عالم الماء كے حضور بی عصر كے مرتب حطبائه نكام برسافاضی ندكور كوخلعت اورابك بن<sub>وار اول</sub>یا نسر سر مدرس مربس

لقدم جمت بهويسي -

جہاں پنا ہ کےحضور میں معروضیش ہواکہ کفایت خال ائیس ہفان ک ي كوجهان بناه نا زُميدانفطرا وافرما في كي غرض سير گھوڑے برسوا رموكرعلدگا ه تشرلف لا مے -ورضی شوال کو صلاب منا اس کار<sup>طا</sup>ب نیا اس محرمگ، کے تخدے شعری ت متضرر فبرما یا گیا ۱ ورگارطلب خال نمواممزنگر کی نوحب ایسی مرتم ہوتی ۔ صلابت نماں کے تغیرے خانہ زاونیاں ولائمیں نے نمال کوار ڈگیا مارین میں میں اسلامی کا نہ کے تعالیٰ میں اسلامی کا میں اسلامی کی دار ڈگیا سند إئے علوعطا مونی -صامح خاب ولد اعظم خا ب کوکه کوبر ملی کی فوجداری و دیوانی کاعهده منات موا نورالدین بیرصالح خال کونلعت عظامواا وظم مواکدانے اپ کے وانه ہو نکامیاب نماں صالح خاں کے تغرابے نئی تنرازارا ہرام فیال اور حصر نمال لیربسرہ مند نمال کے وقات ينهاقعرا كيبيره مندخال كو ورمتنا بمي مير بالا ما تعلوه عالم لوشهنرا دومحمد معكزالدين كالحتن كتخدا ني منعقد رواتيهنداد دُرْدُكو

کا ٹیڈسوال کوشہرا دو محد مطرالدین کا حمّن نتخدا نی منعقد ہواتیہ او ہوگوں خلعت بالا دست وجوا مرات بہتی ایک لا کوسیاس مزار واسب باساز طلاقیل باساز نقرو کے عطیات سے سرفراز فرایسے سینے۔ سیدۃ النسائیکم کوجوا ہوات فیمتی مرسمی میزار مرحمت ہو ہے۔ اور خوب کے مبدع خرت شاہ عالم ہا دو پی خراجہ ا نہزادہ محدم عزالدین کو بیجد شان وشوکت کے ساتھ اپنے وولت خانہ سے کا شائر شاہی میں لاکے مبلہ دین ووولت نے اپنے دست سا رک سے

164 براوه کے سریر با ندمها شاه عالم بها در کے و وننحانہ سے آسا محدوالا بتنظر معلوم موثا تتبايين لام انجام یا تی . و دبیررات گزنیک ى كو غازى إلەين خال بها ورفلۇرابىرى مت ماصہ و مانخ کموڑول ہے عطبہ سے مرفر مدوت محے فرزندرننیڈ فمرالدین علنجا ک کوشمثیرہ ویجر مہرا میا ان کشکر کوخ تمخرالدین خاب کوسو په کی ا درځی البیا د می خا ب کو چاکینه کی اورمرحست خسکال زيا مدارخاك بموكزه وكي ننصانه واربال مرحمت مونيي فيعبنين مار تخ تخثى الملك روخ النديماا سے سرفراز ہوکر مغیدوں کی سرکو بی کے لئے روانہ بیوا قاسم نیال مخابر لیے ملی بدالرحمُن لازيان تشاه عالمه بها وراكب بنرارس ا درخما رنينه ا ما د بي سوتنگ مها ريسي هضور والامل جا خرېموا نه ما ونيز د مگرمتعه امير ما ر وراُوسیان حبّد غا زی الدین خال منا ور *کے فر*سّاو<sup>ہ</sup>

عطائموا كفايت فال مأنم مكرصوبجان دلن كي نمدمت دبوا بي نراموردا يخيات لنذما

مت خارجُود فإ بع زگاري كي خدمت غيطا مونيُ . حَوِّتُكَى ذِي اَحِهِ كُوسِلطان امرَجُش ولديا ونثناه زا د ه كامرمِش نے دفات اللَّ

قبله غالويا وشاه زايره ندكور ـ با د ننا هٔ ( ا ده کوسلی وسفی فیرا ـ

رونسیس مواکه فواج با دنتایی نے دام سکمه زمندارس نه مکو ست وی او رمعلوب حرامین «بوشی دی انجه کو اینے الل وعیال توجیعو اکرکونتمال کی طرف فرار ہواا ور اعتقاد خال و حمزہ خال وکشن سکھ جانہ ہ میں داخل ہو نے ایاس اوا تند کے بعدالیس ذیا ہو کو رام سنگھ فضائہ جانہ ہ میں وار د ہواا ور اس لئے ارا د ہ کیا کہ ابنی ہو بی میں داخل ہو ۔ مرا د بربگ نام شنگھ کا ایک طازم جو در وازہ کا محافظ کے ابنی ہو ای مسلکھ لئے میار اور ایک کاری رخم سے محفا مانغ آیا دا م سنگھ سنگھ بر بچوم کرسے اس کوشل کیا ضرب کے لئے جون کیا دوسرے طازمین کئے دا مسلکھ بر بچوم کرسے اس کوشل کیا ضرب کے دوسرے روز مرا و بربگ بحق فوت ہوا۔ جبھ محرم کو جب ال بیناہ لئے فلعت و فرمان و فیل کشن سے منگھ کی دوانہ فسیر مائے۔ ہری سنگھ زمین دارگڈ برکوفت ارسال فرایا گیا ہی

ہمنبرزا و کو علیج فال بخارائے ستا یہ شاہی پر حاضرا ورشمنیر و خنجر باساز طسلاو و دوہزار لفد ومنصب شش صدی د دصد سوار کے ابنام دعطیبات سے سرفراز فرما باگیا۔ عبدالفا درخونش مخلص خال مرحوم جس لئے قلمۂ کندان سفاوب دشمن کے قبضہ سے نکال کرعبدالکریم ہے بپرد کردیا تھا ساتویں محرم کو در دولت پر حاضر ہوا یانصدی ایک صدسوار کا امبر مقایک صدی نجا ہ سوار کے رضا فرسے سرفراز ہوا۔ سیف ایند خال کے تغیر سے انتہام خال سردار بیاک دار وعد نوارہ مقرر فرایا

وخترسید منطقر حبدر آبادی کامگار خال کے حبالاُ عقد میں دی گئی اورخان مذکور کوخلعت کتی انی عطا ہو ااعتضا و خال چاندسے آستانہ والا برحاصر ہوااور بلنگتیش خا کے نغیر سے حذمت فررہگی پر فایز ہو کرخلعت واسب وفیل واضا ذبالصدی بکھنے وپنجا ہ سوار کے عطیات سے سرفراز ہوا اور اصل حاصا فہ ہرد د اعتبار سے دوہزاری چارصد سوار کے امرا ہیں واخل ہوا ہ

میرعبدالکریم کے بجائے حیات فال امبن ہفت ہو کی مقر فرما باگیا۔ خدمتگزار فال منے وفات بائی اور اس کے فرز ندمخد قلی کو فلعت ماتمی عطا ہوا۔ فان مذکور کے انتقال سے دار ونمگی جیلہ و مناز ل نزول کی خدمت فتح محلا کے سپردگ مکئی کو

فامنى حبد رمنشى رقم كوخلاب خانى عطابهوا شيخ مذدم منشى وصدر فاصل خال

164 بزاوه کے سریر با ندصا شاہ عالم بہا در کے و وننحانہ ہے آ متا بُدوالا نظام انجام یا تی که دوبیررات گزرشکی ب شوال كو فا زى إله بن خال بها و فلو رابيرى مت ماصہ و ہاننے کھوڑوں ہے عطبہ سے مہرفہ مدوت کے فرزندرننیڈ فمرالڈین علنجا ک کوششیرو دیجر مہرا میا ان لئکر کوخ نو د نفیده کومخراعظونیا ه کو الحیونر کی وکوپی گھوٹریے روایہ فرائے گئے نخرالدین خاب کوسو په کی ا درغی الها وی خاب کو چاکیز کی اورمرصبت نعسًال زيا مدارخال بموكره وكي نمطانه واربال مرحمت مونين فيعبنين نار تخ تخثي الملكب روخ التدخال سے سنرفراز مبوکر مغیدوں کی سرکو تی کے لئے روانہ میوا فاسم نماک مخابر لیے مغیٰ عمدالهمنن لازبان تتباه عالمريها وراكب بنرارسوارول ك ا درخما رننه ایا دیی حوقنگه مصاریسی حضور والامل جاخر میوانها ونیز دیگرمتعیهٔ امیر بار ورائوسیمان جند غازی الدین خال نها ور محفرشناه

ئے پشنہ او و و ولت افیز اکوسیر پنجلعل ما اور محصواریہ مطا مواکفایت خان انم بیگ صوبجانت دکن کی نهرمت دیوانی برامورداءغیات لندخا امرخانه وخلعت خار مخووقا لع فكارى كى خدمت غطامونى .

حَوِّمُنَى ذِي الحِيرِ كُوسِلِطانِ امْرَجُشُ ولِدِ ما وننيا ه زا و ه كامْرَجُشْ نْهِ وفات إنجا فنيله عالمويا ونثاه زايوه ندكوريا

با و نتا هٔ را وه کوشکی وتنفی فیرا ـ

مرد نمیشیں مواکہ افواج یا د نتاہی نے را وسکیہ زمندار حسا نہ ہ کو ست وی او دخلوب حرایب میشی دی انجه کو اینے الل وعیال کوجیوز کرکونشال کی طرف فرار ہواا در اعتفاد خال و حمزہ خال و کشن تکھ چانہ ہ میں داخل ہوئے ہائی ۔
واقعہ کے بعدالیس ذی لچر کو رام سنگھ فضیہ جانہ ہیں وار د ہوا اور اس لئے ارا د ہ کیا کہ ابنی ہوئی میں داخل ہو ۔ مرا دیریک نام شنگھ کا ایک طازم جو در وازہ کا محافظ مقا مانغ آیارا مسئکھ لئے مرا دیریک نام شنگھ کے اور کیا اور ایک کاری رخم سے محقا مانغ آیارا مسئکھ لئے مرا دیریکے دور مرسے طازمین کئے دا مسئکھ برہجوم کرسے اس کو قبل کیا ضرب کے دوسرے دور مرا دیریک بھی فوت ہوا ۔ جھد محرم کو جب ال بیناہ لئے فلعت و فرمان وفیل کش سنگھ میلئے روانہ فسے رائے ۔ ہری سنگھ زمین دارگڑ ہو کو فلعت ارسال فرایا گیا ہو

ہمنیرزا دی گلیج فال بخار اساستان شاہی پر حاضرا ورشمنیر و خنجر باساز طسلاء و دوہزار نقد و منصب شش صدی د دصد سوار کے ابنا م و عطبیات سے سرفراز فرما یا گیا۔ عبدالقا در خولین مخلص خال مرح م جس لئے قلعۂ کندا نہ سفاو ب دشمن کے قبضہ سے نکال کرعبدالکریم کے بہر در یا تھا ساتویں محرم کو در دولت پر حاضر ہوا کے قبضہ سے نکال کرعبدالکریم کے بہر در دیا تھا ساتویں محرم کو در دولت پر حاضر ہوا ۔ یا نصدی ایک صدی نیا میں مرفراز ہوا ۔ یا نصدی ایک صدی نیا میں مرفراز ہوا ۔ یا نسط می تغیر سے امتہام خال سردار بیاک دار و عذا نوار ہ مقرر فرایا ۔ یا دار و عذا نوارہ مقرر فرایا ۔ یا دار دی توارہ مقرر فرایا ۔ یا دار دی توارہ میں میں کا ا

دختر سید منطقر حید رآبادی کامگار خال کے حیال محقد میں دی گئی اورخان مذکور کو خلعت بختی انی عطا ہو ااعتضا و خال چاہیے آستا نہ والا برحا صرم والور بلنگتوش خا کے تغیر سے حدمت فور بیگی پر فایز ہو کرخلعت واسب وفیل واضا ذبالصدی باصے د پنجا ہ سوار کے عطیات سے سرفراز مہوا اور اصل حاصا فہ ہرد د اعتبار سے دوہزاری چارصد سوار کے امرابیں واخل موائو

مبرعبدالکریم کے بجائے حیات فال امین ہفت جو کی مقر نسرا باگی۔ خدمتگزار فال منے وفات پائی اور اس کے فرز ندمخد قل کو خلفت ماشی عطا ہوا۔ فان مذکور کے انتقال سے دار وعلی جیلہ و منازل نزول کی طرمت فتح محمد کے سپردگ مکئی کو

فامنى حيد وسنشى وقم كوخلاب فانى عطابهوا شيخ مخدوم منشى وصدر فاصل فال

کے خطاب سے سربلند فرما یا گیا ۔ سرآ مرفوشنوبسا ل ماجی سمعیل جو فرامین خط وبرين مِن رقم كرتائخًا رونتَن قلم كانحطاً ب مرحمت ميوا - عزة صفب ركو قاضي مین الاسلام حرمین شریفین کی زیارات وطوا من سے سعا وت اً مدور موسع کے خواسطگار ہوئے رشیخ الاسلام کوسفر کی اجازت مرحمت ہوئی اور دوسٹالدرم نرم ورسالة آ داب زیارت عطافره یا گیا با دشاه دیں بنا ہ سے ایک عربضة نتیازا د ار د و جهال با دستاه کون و سکا *ل حضورا فذس نبی کریم صلی* انتُدعلیه وآکه و دمجار وسلم كى باركاه شفاعت بناه ميسايية فلم سي لكهاا ورع لبناء مذكوركو ايك معند وقحه میں بکدر کے شیخ الاسلام نے والہ کیا اور ال کو حکم دیاکہ بار کا ہ خیرالا نام بیصلوا ۃ وسلام *وِسْ کرکے شکر* برارک سے یہ عربیفہ روضۂا فدس کے اندرڈال دّ ہے ؟ اب خاں دلدرعدا نداز خال کوحکم ہوا کہ ایک او یہ گولہ بک منی وتین نوم نسٹ آنا ری بخشی الملک روح النّام خال کے یاس بیجابور روارز کہے اعتقاد مَا آب یازنبروسنکہ کے سرکشوں کو یا مال کرلئے گئے روا یہ فرما یا گیہ ت وفرخ الصد بناریزی کامفد منصل کرلنے سے لئے ایندورروا نہوا۔ خان زمان کی و فات کے بعدا*س کے بیسر بر* پان پورسے ور وو اس برعا ضر<del>ہو</del>یاً قبلهٌ مالم لغ آستا مذبوس افرا و كوخلعت واهَا فه ومنصب سے مننا دفرًا بِٱلنَّرْمُ إِ ا بکے جرالہ و آزمو و ہ بشکرا ور ما دیشا ہزا و ہ محکہ کا مجنش کچھیست کے مایخ سو . وارول کے ہمرا ہ نولگنڈہ روا نہ ہوا مئیدالدین فال دلدا ہنیام فال ابنےاپ مے تغیر سے داروعلی فاتم بندخانہ کی خدمت پر سرفراز مرواجیبلیس طفرکو معلّوم موّا که غازی آلدین بیا ور لنے قلعه راہیبری میں آگ لگا دی اور کشر سردارا ن کنار کوفتل اسے ان سمے مال واسباب کو تاخت و تاراج کیا۔ غازی الدہن خال بہا در لئے ہاوشا ہ کے اقبال سے کا مل نقح حاصل کرکے حرایف کے زن و فرز ند و نبویشی پر انا قنصه كما به

سیدا و غلان مثر د ہ رساں کو ایک فیل لطو را نعام مرحمت ہوا شاہ محمّہ چِ برار غازی الدیں خاں ہہا درخان ندکورکے پاس سے به نندیل لیاس حاضرہو ا ۔ جہاں بنا ہ لئے چِ بدا ریزکور کو خلعت اور ووسو روپیے مرحمت فسیر مائے ۔

غازی الدبن مال بہا در کو فیروز دینگ کا خطا ب عطام ہوا اورعلم و نقار ہ کے عطیبات ، سر فراز فرہا کے گئے ۔ آخان مذکور کے مہرا ہیوں میں اعلیٰ وا ونی ہرتسم — ب دار و ل کے لئے ڈبرھ سو سے زا برخلعت روا یہ فرما کے شئے ایونت ربیج الأول کو خانزا و خال مکلُّعصمت مآب نواب ا دبیبیوری محلِّ کو اپینے ہمراہ لا سے لئے اور نگ آبا و روایہ ہوا۔ دسویں رہے الاول کو تنام بند کا ان دربار ونیز طار مین صوبہ جات کو زستانی فلعت مرحست بوعے ؟ بختا ورخال کی | ۵ امر ربیع الا ول کو بخنا ورخا *ل داد و مذخوا صا*ب لیے رحلت کی ا ما و مثناً ه حذا م نوا زکو مرحوم ملازم کئے جومصاحب را ز دال اور الكك كامزاج وأل مدن كملأوه صاحب فهمه وفراست و بزرگ منش فاد م بھی متناا ورحیں نے بیش سال کا ل جاں نثاری کے ساتھ خدمت کی تفی انتقال سے بیحدا فسوس ہوا ۔ فر ما ن مہارک کے موا فق نجیا درخا اِب كا خبارُه عدالت كاه كى طرت لا بأكيا أورفوه قبلاً عالم لئه تها ر جنازُه كي أمك فران اور چند قدم لاش کے ہمراہ تشریف کے گئے۔ جہاں بناہ مے مرح م کے فانچہ ونیزاس کے نام پرخیرات و مبرات جاری کرنے کے احکام صادر فرائے بختا ورقاً ك كي لا ش صلب الحكم نخت كاً وكوردانه ا در وْ د مرحوم كي نيار كر د و فبر میں پیو ند فاک کی گئی۔ بختا ورخال مرحوم علما و فقرا دسٹعرا کو بیچدعز بزر کھنا تھا ۔ ا ورجيت كه بينتير مذكور بوا ابل منسرو باكال حضرات كابهبنئه معاً ون و مرد كارد با كرنا تخطابه فن انشا و تاريخ داني مين اجيمي مهار ينت ر كحتا بها. مردم مي تصنيف و تالیف میں نسخهٔ مراُ و العالم یا دگار زمار و مقبول فام وعام ہے بیدام ترتبذیب *خلاق* دخيرة امى خلابق مِن عديم المثال مفارحمة الله مليه ؛ بخناورغاي كي وفات برملينگنوش خال دارو غذ خوا صال مفرر مهواحك محسن خار کو دار وغلی جوامیر خانه ا ورمیه بدابیت الله کو دار ونمگی آلای طلانی کے ت مرحمت ہوئے : فَهَا عالم نِيْهِ خَاكسار مولف كوجواس سے ميشتر بختاورخا مروم کامنشی اور دبوا ن سفا اور مرفوم کے پوست بدہ احکام کے سودات ملاح کیلیے جبال ٰینا ہ کے حضور میں *بیٹ کر* تا تھا یا د فر ماکہ سندگا ن شنا ہی میں داخل فرما یا آور

اسی روز و فابع نگاری کی ضدست پر مامور فرما با کو در ہار خاں ناظر ادسی بیج الاخر تو در ہار خاک ناظر محل نے و خاس یائی۔ یہ امير مجى فديم بند كان بشابى بن داخل وبزرگ بنش و خرميه اور اَینے الّاک کاخفیقی جا س نثار مخافبله عالم لے بختاور خاک مرہ م کی طرح اس کے ساتھ بھی سلوک فرما با اور دربار خال کی کُلش بھی اسی طرح لا ٹی گئی اور جہاں بنا ہ لئے نما ز حبازہ کی َ است فرماکر لاش کو شخت گا ہ روانا العنظم ويا خدمت خال ناظر حدمت عراجة كودر بارخال كى خدمت عمى ت مېونۍ اورشيخ عبدا مند بيهرشيخ نظام دار و غهٔ دوا خانه مفرورا ياکها-اثهاره ريع آلاخ لوشُجا عت ْ خا َل حیدرآ با دی نُنے ُوفا سن<sup>ا</sup> یا لُی اور اسکے فرزند ملکُ مبرا <sup>ان</sup> کوخلات سيطابواننيل تاريخ روح الله فال مفسدان بيجابور كي سركو بي ك سلط روا مذبوا - اس امبر کوخلعت خاص وکلگی مرضع و نقری نقار ه مرحمت بوا فنائعالم مے د ولا کھ بچاس منزارر وبیانقد دجیفبر خام<sup>ود</sup> الماس وسر دبیج الماس شا ہ خورسشید کلاہ کے لئے ووالی سروار بداذاب،جال زیب بانو بیگر کے لئے تحب مرصع سنا ہزا د ہ بیدار بحن کے لئے سمر نی مرضع سنا ہزا د ہ والا<sup>ا</sup>ما ہ کے لئے دور<del>ا</del>ی مر**ہ ار پر** ذیبجا ہ کے لئے اور نیس خلعت سرفراز خال و فتح جنگ خال وکھانوی وبسونت را ؤ وغیرہ امرا کے لئے روح التعرفا لُ کے معرفت روا یہ فرمائے مؤ بييس ناديخ وفا دارخال نبيره سعبه خال بها دركوز بروست خال كاخطاب مميلا فر ما كر سفارت بلخ كى خدمت يررو أنه موك كى اجازت عطام و كى قبلة عالم ك خاك مذكور كو خنعت وجدمعترمشير وسير إساز مرصع وتزكش وكناك واسب وليل ودس بزار روبی نقد کے عطیات سے سرفراز فرماکراس کے منصب بیں بإلفىدى بأب صد سوار كا اصافه فرما بإ-اياب عد د بالحق تبتى الحفار ه بهزار مع وتحرَّلفیس وہیش ہواتئ لیف کے فان والا ستّال سجال قلی خا ل کیلئے زیروست خا كَيْ معرفت دوايذ فرمائ كَيْحُ-شُغفنت التُّدخالِ المخاطب ميروا رخال كاقصۇ معات َ ہوا اور میرنوَ زکی دوم کی خدمت پر مامور فر ما یا گیا۔ ۲۰ سر کر بیج الآخسہ کو شهزا و هنجستداخترا ورنگ آباد سے حسور میں حاضر موسے اورغلعت وباز بیندم

كى عطيبات سے رمر فراز فرما ئے گئے ۔ خوا جەعبدالرحمہ بچا پوركی عذمت سفار ت انجام دېجرآت ندشا بى ير عاضر بواا وراس كو خلعت ونيل و لايخ بهزار رو پيځ كےعطيات ت مپوئے ۔ میرمبدالکریم کو دار وعلی جائے نماز جار کی ملا وہ نقاش خانہ کی داروگلی من بوئي أورُرا فمَّ الحروب سنرب لقاش طامة مقررت ما ياكيا يمم جادی الا ول کوطان بها در کواب فیروز حبّاً حضور والا بی حاضر موسّے اور جہاں بنا ہ نے اس امیر اِ نوتیر کوخلعت خاصہ اور ننجر مرضع اور یا بنج عد و گھوڑے اور سات وله كلا ب تى علىات سے معزز سرملىند فرمايا - جہال بنا و كے حصور مِی معروضہ بیش مواجس ہے معلوم ہواکہ ۲رجادی الآخر کو بیجابور کا محاصرہ *منازع* موا خال جہال بہا در طفر جنگ لے زہرہ بور کی طریف نصف کوس کے فاصل سے اور روح اللَّه خال وقام خال كے يا أدكوس كے فاصلہ سے مور على بندى منزوع روی سے ہرکارہ کی زبانی معلوم جواکہ ۲۰ مرجاوی الاول کوراٹھورول نے قلعُه سیوا آنہ پر قبصنہ کرلیا اور بر دل ٰخاں ولد فیروز خال بی*وا*ی اب*ک گروکٹیر کے* تهمرا ه میدان جنگ مین کام آیا- در پایسته نتیجصد راکے کنار ۵ بیجا یوری دستد منے یا د شاہزا و ہ محمداعظم شا ہ <sup>است</sup>ے نشکر ترحلہ کیا اور ایک معقول نقدا ُ د کو تہ تبغ *کرک*ے فراری مبواً ۱۸ سر ناریخ مخر اکبر کا طازم و و عد د گھوڑے بطور پیش کش بکرجا ضرموا ایلئی کو شرف بار با بی عطا نہ ہوالیکن حضرت کے حکمہ کے مطابق نواب عالم بادشاہ بتكم صاحبه كي ذبور عن فرير عاضر مهوا- ٦٠ مر ناريخ مهر لبندخا ك حواجه بعفوب خويش شالبزاده مرا دائجش لنے و فات یاتی کڑ

شهر و قلغه احمد نگر کا مختصر حال بدید ناظرین سے ، واشی بوکہ فلقهٔ احمد گرسطی زمین پر واقع ہے اس معار آسمال شکرہ کی بنا جو سخت الشر کی نکت بنیجی ہوئی ہے بلا مبا لعنہ کو و ہے جو و فع ارز ہ سے لئے سہنہ زمین پر قائم ہے قلعہ کے اطراف میں سیدان ہے اور حصار کے افرر حالیشان عارات ویرفضا با فات ہیں جہیں تہ فان کے افرر وافع مولے سے عمیب صنعت و کار مگری کی گئی ہے جو د بھینے سے تعلق رکھتی ہے قلعہ سے افدر لائی گئی ہیں مائم قلعہ سے پاؤ کو میں کے فاصلہ پر آبا و ہے اوراس میں ظلعہ سے افدر لائی گئی ہیں مائم قلعہ سے پاؤ کو میں کے فاصلہ پر آبا و ہے اوراس میں کوئی حصار نہیں ہے۔ شہر احد نگر عار است و کشرنت ابہار و آباوی کے لھاؤسے عرصه نكب عديم المثال معمالًا مي - دانشمند خال مرحوم جوايك عرصه تك بغرض تجارت اس سنهرين مفيم ريا اكثر كماكر المقاكه احد مكر شمير سے بہتر ت والى سنهرين باغ فرح بخش وبهلتن بأغ عبيب وغريب تناسئ كأبين بير من كو صلابت خال نے مرتضی نظام مٹا ہ کے زمانہ جنوں میں با دشاہ کے ام سے تفدب كبائفا-ان برووباغ كاطول وعرض اوران كى نادرة روز كارعارات كاذكر بقائے باد گارے سئے بدید ناظر بین کرنا ہوں۔ باغ فرح بخش دوہزار گزسے طول وعض میں جس کے ووسوا سفتر بیکے ہوتے ہں واقع ہے اس بغ کے وسط میں ایک حوض ہے جو بانخ سواٹھائیس ٹریعی انتیس بیگے ہے رفید من گند کیا گیا ہے۔ اس حض میں یا یا ن کوہ سے ایک پوشیدہ نہر لانے کئی ہے حوض کے وسط میں ایک بلند وعجائب روز کاردو ننزله عاریت ہے جس میں ایک سوساٹھ کمے میں اس کے علا وہ ایک بلند و آسکا ن پایگنبد ہے تیر اندا زاس کی بندی پر تیرمیسیک کر اینی مثاتی نن کا اندازه کرانے میں بہتنت باغ کا طول میں سوبارہ گزیمنی سومیے سنے سیا وی ہے اس باغ کے و سط میں می ایک دوض ہے جس میں اسی زکرب سے بنرلان کئی ہے وسط وض میں ایک عارت ہے جو بالفعل از کار رفیز ہے ب حوض ما ما وشفان عام و دلکش مکا نات و اقع بین جو تابل نیام بین قلعم سے ا فی کوس کے فاصلہ پر ایک مشہور مقام سے جس کو بھرار یا منزل سیا کہتے ہیں۔ بالناكرة بين كمكركوه من ايك سنكر بنيا دعارت في اور فوارة رجيسه كوه سے سوگزسے زاید ملند موکر مہایت زوراً وشور کے ساتھ بہیشہ اور پر فعل میں وض میں گرتا ہے با دنتاہ عالم و عالمیاں لنے ان مقامات کی پیفرمانی اور تباہ بیٹا حصوب كى مرست كاحكم ديا ملابك خال كامقىر و بي الاليكوه دافع كي ادرروز كارمار سے اس ون کی آب وہوا گرم نہیں ہے اور دانکو لحاف وار سے کی صرورت بوتی ہے إ جِمال بيناه كا احتركر الإرجادي الأخركو كاربروازا ا- المطنت نياف سأعت مص تنولا بورروانه وفرخنده روز مب بيش خيره سارى توشير احد مكيت كال كرباغ فرج بخش كے واح ميلفس كيا بانجوين منزل رفنب لاعالم ال بيوثأ

فيام فرمايا مجهة تاريخ كوسيدا وغلان كوسيا دن ه اب كا خطاب مرحمت بواتير عالى سُ سَبِيجِو خَالَ فِيرُورْجَنَكَ كَا اسْتَا دَعَمَا البِينِ سَاْكُرُر شَيْدَ سَے ہِمِراہ ولابت سے مند وستان آکریا وری بخت سے المازست سنا ہی میں داخل ہو اارجو جی عمرزا دہ سنبطاجی خلعت واسب ومنفسب دو ہزاری بہب ہزارسوار کے عطیبا نسنہ سے سر فراز فر مایا گیا۔ عزن اللہ خار کو حصارا حد بگریں نیامرنے کی اجازت ہوئی نبلۂ مائم لئے خان مذکورکو ایک مصمین مجید وخلعت خاص وہیں نقد کے عطیبات مرحمت فرمائے ۔ فروز دنگ بہا درکے دیگر ہمراہی مجی عظیمہ ے دخنچرسے سرفراز فرمائے گئے ۔خواجہ عید الملّه فاضی بشکر کو قضائے حفور كى حذمت عطام،وني ـ و٢ سرَنا ريخ فمرا لدين خال كومنتار خال كا خطاب عطيا بہوا۔قمر الدہن خان بہا در لینہ نؤا ب نیر وزّ جنّائ خطاب خانی سے سر فراز فرما نے گئے۔ غرق رجب کوجہاں بنا ہ شولا بور بینیجے اور اعتضا دخال **وظفا گاد** نے کی اچا زمن مرحمت ہوئی ا ورخلعت خاص وترکتس و کیا ن س*ے ع*طبہ بربینه فرما باگیا۔ طال مذکور کے ہمرا مبہو*ل کو بھی فلعت* واسپ وشمشر مرحمست فرما نوحمنين ببره مندخال حبدراً با دروا مذفرما بإگيا يسات*ين رجب كوحفي*ن مثناه عالم ببهاُ در تجو ط مے برسوار در بار میں آ رہے تھے کہ ایک شخص شمشیر علم کرکے با د شاه زا ده می طرفت د و طرامجرم گرنتار کیا گیا اور با د شاه زاد ه کیم حم سے مطابی کو توال کی حراست میں دیدیا گیا ہ منا ہ عالم بدآ درکا فران مبارک کے مطابق مرد بعفر جدر آبادی کے الانس البوالحسن كي ننبيبه اروو ئے معلیٰ میں مفیم اور ا جنا مَ خال كوتوال سے دایرہ میں نے گئے رواندہونا فردکش تنے جہاں پناہ کے حکم سے سلطابی تا اور طازمین کے ا ن جس نسم ي سمي خط وكتا لبت موتى عقى د ه امتمام فاك كوتوال كو د كملائي ماني تقي اگركوفي المرقابل كذارش موتانوخان مذكور نوشتمات کو فنائ عالم کے حضور میں بیش کواکر تا سفنا اس کے علاوہ جاسوس بھی نگرا نی سمے لئے مقرر فرمادائ کمنے تنظ جونگر جدر آبادی کے استیصال کا وفت آپکانشان لے الأنبن من نام ابک خطاس صنون کاروا مذکیاکہ ابتک ہم نے حراب

کی بزرگی کا احزا م کیا لیکن بهعلوم کرکے که وشمن لنے غریب سکند رکو میتب بیجا پور کا محاصره گرلیاہے اور لوعمر فر ما زوا کو بیجد پر بیٹیا ان کررہے ہیں ہم کو پا ا دیب کالحاظ رکھنا صروری نہیں کہے اس سئلہ کا بہتر بین عل یہ ہے کہ ایک ببنهامی بیثیار بشکرکے ساتھ تبکیس سکندر کی ایدا د کرے اور ڈورنسر ہی طرف ما مد ولت غليل المتدخال بلنگ حمله كي مانختي مين چالبيس مېزار حبگ جوسوا روي كو متعین کس اور بھر و بھیں کہ حرایف دکن کے کس طرف اور کن کن اشخاص کے مقابلے میں عبال آز مانی وصف اندازی کرنا ہے جو الذہبن کرجبور ہ کوتوالی کے قریب حربیب کے بینچہ میں گرفغار میںان کواس وا فغہ سے *شکست*ہ دل نہ ہو ناچا ہیئے اگر ضرائے چا ما نوجلد اس کا ندارت کر دیا جائیگا۔ اہتمام خال لے حیدر آبا دنی کا يبخط فنبلة عالم کے ملاحظ میں بیش کیا اور اسی خط کی بنایر حضرت شاہ عالم بہبا ور 4 مرىغىيان كوخىدرآ با د كى مهم پر روايذ ہوئے۔ جہاں بنا ہ لئے ياو سناہ زا دُہ ندكور صد خیرمرضع وبیس عد د گور سے مرحمت فرائے ویکرشا ہزاد ہے اور اولئے کیا ربی خلعت وج اہراسب وفیل واصا فہ کے انعام عطیات سے سرفراز موئے ، سر ستبان کوروح ایند خال بیجا پورے والیس آبا اور خال بہا در نواب فیرورجگ کوا حد بگر روایہ ہونے کی ایاز ت مرحمت ہوئی خانہ زا و خال کیے تغیرے کا ملکار خاں دار و فرجلوسفر رہوا ا ور کامیگار خال کے بچا ئے مختار خال کو دار وغیاطبا کی فدمت عطا ہو نی۔ ۲۷ سرشعبا ان کو قبلاً عالم لیے منجر دست نائیے مالعلا فدمروایہ و بچول کثاره با دشاه زا ده محد اعظم کے اور مرواریدی سری و فرغل باران نظراده بی ارتجنت کے لئے کا مگارخال کی معرفت روایہ فرمانیں ۲۲ سر شعبان کو ىم مايوه نوت ہواا در ٧٧ برتاریخ تربیت ِ فا**ں فو**حب دار جونپور نے و فات إِ نُ مِيرعبد الرئيم معتوب بهور دار و على جاناز خاند كي ت ے ول فرما یا ٹیا اور بجا کے اس سے محد *مثر بیف* کا تقر*بل میں آ*یا نبلۂ عالم مے فرما باکہ ہم لے اس بیون بازمینیا فروش مبتنگ نواز کی فہم کوکسی اور وقت برملنوًى كررنكها تمضاليكن اب حبكه ما ده فرونش لي تجي بانگ دي تو تا خركا مونغ نبس راجبال يناه ك با وجودتهم بجا يوريش مو فيك شاه عالم بهادركوالوامس

ئی سرکولی اور اس کے تباہ کرنے کے لئے روان فرایا۔ خان جہاں بہا ذر فرخگہ وسُنابِزا دہ محراعظم سناہ کے اشر کورسد بہنیا نے کی غرض سے مقار ایندی میں فروکش مخاشاہی علم کے مطابق حضرت شاہ عالم مہا در کے ہمراہ رکاب عالمگری کے اسی دوران کرامت نشان میں رمعنان کامقدس مہینہ ے اس میں مزول قرآن مجید کا آغاز مہواہے اس عالم کے ريرسايه نگن بهوا - بآدشاه دين پناه نے تنام ماه ، وعباد ت اللي مي*ن ببر فر* ما يا - قب لاُعب الم يخ بى خوابان دولت كوعطيات ونوازمشس مصرم فسيراز اور بدنو المان كو قهره تنبير سے يا مال فرما يا سكندر جو يا ورى بخت سے بارگاه شنابی مِس حاضر ہوا تھا طرح طرح کی نوازش سے بہرہ اندوز ہوا قبلۂ مالم نے اس کو دار د کر باری کوخکست و خبر و دس ہزار رو بینے نفذکے انعام وعلیالے ر فرا ز فرایا - بی**جبا پورگی دینگ** میرهال میں امان اشد خا*ل بیسرا* له وردی خا تم معمُورُ خال بيسرد ليرخال لنے و قات بإنّ اور تمال الدين خال بسرشير خال و فتح جنگ خاک میدا ک میں کا م آ ہے ۔ حس ملیخاں عالم کیرشائی کو ممال الدینخال کے وِفاتِ بِرِفلعت مائمی ارسال فرما ماگیا مِرِخُراعظم سناه کے باروت خانہ سے آگ کمی سِ کی وجہ سے بانج سوتصلے اور بندو تجی طاک ہوئے۔ فا<u>ل بعا در نوا</u>۔ فيرور جناك احدثكر سے خدمت والا میں حاغر ہو کیے قبلہ عالم لئے خبر دستہ مثیر <u>سبارک سے کھول کر</u>فان مذ**کو رک**وعطا خربایا۔ نواب ممد مح الصدر کی نزر اپنے دس سے اٹھاکر قبول فرمانی ۔ببرخاب دیوا ب سرکار مخداعظم شنا ہ برہان پور کا عموبه دارمقر رفرها یگیا یه برشوال کو سکندر خانی کے خطاب اسے مسرف از مرکز بېزارىسىد بېزا رسوا رىكے منصب پر فايز موا۔ ويرج خا ل كى د فات پرحسَين مليغًا أ صوبه دار براد مفرر مهوارضی الدین خان کو نا نب صوبه دار کی مدمت مرحمت مونی لطف التدخال حفرت ستاہ مالم بہا در کی مذمت بس احکام شاہی نے کرروانہ ہوا اور اس کے بچائیے سیا دت منا ک دار د فدعرض کررستزر فرمایا گیا۔ حواجہ حامد

ولد قليع خال كوخلاب ماده فيل مرت فر الرشاد مواكر خزائه كي مرا ومحمد اعظم سناه كي حدمت مين روا مذهبو به به ذبعفده كوفليح فال كوصوبه دارى للفراكم إ د كاعبده مرمت ميوا فنبلة عالم نے اس امبر کو فلعت وزرہ وفیل کے علیات سے سرفراز فرا یا اصالت فال وسخاست فال البيران ميد مظفر حيد رآبادي اوراكرام فال وناصر فال و سبيد صن خال كو حكم مبوا كه قليم خال كئے ممرا ہ ظفر آبا وروا 'نہ مبول مثا ہ عاليجا م مَرُ اعِنكُم شَنَاه كِ لَشُكُر سِي فَقِيوع قبط كي الطلاع جهاك بنا وكوبو لي اور معلوم بوا له ایک داندگندم برالنهان ابنی مان قربان کرر ہے ہیں گرانی ملد کے مسلاوہ حربیف سے روز ارز جنگ آز مانیٰ ہو رہی ہے فواب و خور دیو سرمایئر زندگی میں باکل عنقا مورہے ہیں اورموت کا باز ارگرم ہے۔ قبلۂ عالم لئے مثناً ہ عالیجا ہ کو تخریر مزایا کہ عب صورت مال ہرہے تو ہہتر ہے کہ بارگا ہ شاہی کو والیس آ مائیں۔ با دنتا د زادہ کے فر مان ستاہی سے ورود سے بعد مبلس سنور کی سندھ کی اورام اِلے ممار سے مشور ہ ملائے یا محمدُ اعظم مثنا ہ سرے سے بہلے حس علیمال ہا در عالمگر شاہی سے مفاطب ہو کے اور فرا با کرمیر کو اسخام تک میں بھانا سند کا ن سنا ہی گ ممت يرمنحرب إركاه جهال بالهي استصمون كافران صاور مواب آب حضرات بنجر مبر کار ونشیب. فراز زیار سے آگاہ ورسرد وگرم روز گار کے ذالقہ سے آتا بن اب ملح وجنگ روائل فيام وغيره بن آب صاحبول كيا رائ ب حن طیغال نے وض کیا کہ شکر وطاز من دوج کی بتری کو منظر کھتے ہو سے بہی مناسب ہے کہ فی انوال اس بم سے کنار وکشی کی جائے۔ مالیجا ہ کافہسم سے دست بروار مونابیا وافد مد موکا حفرت فردوس آمتیانی کے عبد معدلت بس با د مننا و را د ه مرا د تخش سمی بلخ کی دیم پس بوجو باکت چند محاصره سے دست بر دارموکر حبيب الحكم مناسى اعلى فرت في مصور ملى حافر موكي في فاي فداير ومعيبت نازل ہے وہ فاہرہ ارکا ہ جہاں بنا ہی سے وحکم صادر مواہد د فود صاحب عالم سے نام مرقوم کے حس علیاں کے بعد دوسرے امراء کی نوبت آئی اور تام طاخراین منظ خان که کور کی تا نیدگی۔ با دشتا ه زا وهٔ عالیما ه منے خرا یا که آپ صاحب نوكهه جليه بساب مبري سننع محداعهم مع دوبيه وبيكم عم مبتك تنتير

جان ہے اس سیدان سے سنہ مز مور کی اس سے بعد حضرت و بی نمن معرکہ مبى نتشرلفِ لاكرې رسے مرد ه اجبام كوپيوند خاك داو ينگے رفقا كونيام ورواگلی كا اختيارك جو اين كئي مناسب خيال آرين عمل من لائين امرا مح وربار من یا دشاه زا ده کی بمت وجرأت دیجه کرعض کیا که بماری جان آقا داد میرفران ہے جو مرضی مالک کی ہے وہی ہماری صلاح ہے۔ سیج ہے کہ صدا وندا ان ملک و المت كے ارا دے اليے مى المند مواكرانے بين رز فررسان مازى مبادى مباد دين و دولت كوفرز ندرشيدكي جرائت وعزم كى اطلاع بوئى اور فبلا عالم ف الدولفعدة كوعد امرائ وربارخان بهادر نواب فيروز جناك كو بي شار سكر و فرج وبزاريا ا نبارغله کے ہمراہ اس مہم پر امور فرما یا۔جہاں بنا وسنے حکم دیا کہ صدی وجہار صدی سے ننام حضوری ویبرونی سنصب دار و آکوداغ اسلم ک سما نی عطا کی گئی ۔ مندا م حضور گھوڑ و ل کو داغ سے بری کرکنے سرکار والاُئی جا خریدگس اوراس قسم کے تائم تو خرید جا بور با دشا و زا و ہ عالیجا ہ کے نظر میں دانہ کر د بینے جائیں ناکہ الن*سوار و ل*کو تقسیم کئے جانیں جن کے گھوڑے حبالگ میں ضایع مبو گئے ہیں۔ فبلد عالم نے اواب فیروز جنگ مبہا در کورخصت کے روز فلعت ونوازش ما مى مرانب ونيل باربر دارى اور جار نفان مع جارستر لشان بردار مستے عطا فرائے ۔ اواب مدوح الصدركوا بارت فدسوسى عطا بولى ۱ ورجهال بنا ہ لئے وُسٹ مبارک امپر فرخنہ ہیجنت کی پیشت برر کھیا اور ر وانگیٰ کی اُمّازت مرصت فرا فی ۔ خان بہا در بواب نیروز جنگ کے ننام ہرای بھی خلعت واسب کے عطیات وا صافۂ مناصب کے انفام سے س فرمائيے كئے \_ بوأب فيروز حبنك بها در مبدے ملد با دشا ه زاده كى هدت بي وبہیج سے اور ہا وشاہ رعاً یا نواز کے فضل ورمسے ورما ند کا ن صیبت نے بلاسے نخات بائی۔ با دستا ہ زا دہ عالیجا ہ لئے اس **نووار د**ستکر کو حربیف کی اس فوج کے مقابلم می منعین کیا ج قلعہ سے باہر اس جنگ آن مائی بی مشغول تھی۔ نواب نیروز جنگ بہا در بیجا پورے نواح میں رسول پر ایک مقام پر فروکش تنے بیدنا بک نے چھ ہزار حبکی بیا دے بیجا پوریوں کی ایدا دیے لئے رواً مذکمے منتے

یہ فوج ران کے وفت پوسٹ ید ہ سفر کی منزلیں کھے کرنی تنی منیم کا لٹکر لؤاب وح الصدر کی فوج کو جوقلعہ کے فزیب فروکش تھی بجا پوری دستہ سمحہ کراس مقام بروارد ہوا جا سوسول نے نواب نیروز جنگ بہادرکواس وا فند کی الملاع وی اورُ لؤاب ممدوح الصدر لئے قبل اس کے کہ سبیبہ مجمع بنو دار ہو۔ اس گروه و برحمله کریج حربیف کوابیسا تنا ه و بربا دکیا که ان میں ایک تنفس بھی زند ه یذ ریا اور منیم کوبری طرح شکست ہوئی۔ نواب فیروز حباک بہا در لنے اعدا کیے بربدہ سربار کا ہ جہا ابناہی میں روا نہ کئے اور نبکا عالم نے فرستا د کا ان لا محدوح الصدركو جوكل بالطهم معبدارتق دوبنرار روي لطورا لغام مرحمت فرماي ۲۲ به دنیقنده کواعنقا د خال کو ابندی و نیز کن ار در با میجیمرایی مقانه واریمم **ہوئی ا** ورعطبینے خلعت کے بعد *خدمت پر ر* وار نہونے کی ایازت علم**اہوئی ۔اعت**فاد خال ہے ہمرا ہیوب ہیں سید نوا را لدہر ہارئبہ سیف خا*ں تھے خطا ب سے سرفرانف*رایا یا ا در دیگر اشخاص کو فلوت دانسی و نبل مرحمت بهو کے ۔ مرحم طفیرآ با د و حید رآ با دیجے ماہین یعنی مرکل کی تفایڈ داری پر مامور مواا ورایس کی ہمراہی بمی خلعت واسب ونیل سے عطیا ت سے سرفراز ہوئے بہا رسنگھ گور لئے ا جتین کے نواح میں فعنہ ہریا کرر کھا بھا(لوک جند) نائب و ملازم شاہ عالم بہار برانگر وری تنبیہ کے گئے روانہ ہوا بہارسنگھ لنے ایاب طبی ضبعیت سمے س امقاً بلرکیا شدید سورکآرا نی نے بعد ایک تیرلنے اس بدبخت باغی کا کام نام کیا ملوک چیذ لنے فنح کی وضدا سنت بار کا ہ جباک بنا ہی میں روا یہ کی تنا مراہ کی وربارننىلمات مباركياد كالائع . فضائل خال حين ليغ سابق مرخفيه نويس كے عرابيغه . مطابق اس وا فغه کی اطلاع دی تنفی ا ورعنایت اینه وکیل جس لنے ملوک چند تی عرضدانشت باركاه والابر ببيش كي تفي اورعبدالحكيم ملازم با دسنا وزاده جوتبه كار ماغی کابریده سربار کا و میں لیکر حاضر ہوا تھا خلفت کے علیباٹ سے سرمیند فرمائے سمئے ۔ فبلاً عالم نے حکم دیا کہ بدیجنت فتنہ پرداز کا سربا دشا ہزا و ہ کے حضور ہیں روا نہ کردیا جائے ۔ الوک جیند کورا سے رایا اس کا خطاب عطاہوا اوراس کے منصب ہم مِفت صدى سوار كالصافه فرما يأكبارك

بمظفر جن کو قلیج فال لے ظفر آبا رسے فوج شاہی سے ہمرا ہ کر دیا سھا حرکیے سے جنگ آز ما کئے ہے بعد سابقہ معرنت کی وج سے فراری ہوکریٹی نظام سے جا لیے: کٹیر تغیرا دہمرا ہیوں کی جوقا فلے کے ساتھ منتھ بلاوجہ تلف ہو کئے اورزر وجوائیرا مت وَمَنكُ بِمَامَ مُرسِلُهِ اسْبَايِرِ رَسَمن لِخ فبصْد كراباً ١٠ س وا قعه كے جارروز بعدالوالحس کے الالمین لے مبرعبدالرم کولکنا سے ستاہی شکریس بہادیا ا **ور خود علی ه بوگئے محد شاه مرا دخان اجب کو اس امری الملاع برونی اورمبرعبد** الکریم لواینے مکان میں لے گیا دیند روز میں مجروح سے زخم مجر کئے اور وہ با د شا ہزا د ہ شاہ عالم كى ضمت بى حاضر بيوا - مبرعب الكريم ليے عام احكام جو قبل عالم ليے زباني اس سے فرمائے تنعے با دسننا وُزا دیے تات پہنچادنے اور خال جہاں بہاوار کے بهرا و جوسب المكم آسنامهٔ والاير حاض يوربا سفاروا نه موا گياره زيالجد كو بادشاه زا و کا مناه عالم بہا دری جوزے مطابق جہاں پنا ہ لئے امرائے و کن کو حساب واعطيعے سے مسرفراز فرمایا ابراہیم سرنشکر مہابت غال کے خطاب سے شش بزاری شش بزار سوار کا منصبدالر قرأ ربا یا محمَّا شریف کوس نزاری سی صرمبوار و محمد تقی و محمد داو دکو و د ہزاری سی صد سوا رکے منا صب عطام بھے: می وا وُرکوا عنیار فال کا حظاب عطا بموارها رنی انحجه کوسرا فراز فال لئے وفات ی**ا ہیًا وراس کے فرزند کوخ**لوت ما تھی مرحمت ہواً۔ لواب خازی الد ہن خال ہما<sup>ور</sup> **فروز برنگ کی عرضداست سے معاوم مہواکہ دید مؤیجا یو رسے ہوگیا قبلہ عالم لے انتشاری** د مسيادت منال كوعلاك كفاك مُدوح الصدر كوبينيا وتعدة الملك اسير **خاں کی والدہ لے سخت کا و میں وفات یا ئی اور جہا ن بنا ہے بائیس دِم کو ہالم کھ** فلعت مانم علیا کیا ۔ رحیم نے تزران سے اور حاجی محمد رفیع نولی<sup>ت س</sup> صف شکن خ<sup>ا</sup> مروم ایران سے آسنانا والایرها ظربورعط نیفلمت سے سرفراز ہوئے۔مرزا محدر سرحاجی قاسم سنخ نوبس معصف مجید ک کتابت کے لئے مونگی میں گیا ہوا است حاضر مہور جہاں نیاہ نے موشنولیں مذکور کو ایک ہزار روپئے بطور انعام مرصمت فرا<sup>کتے۔</sup> سيادت خال دار و فاعوض كرر و فاصل خال بهار و سنگ اينه كى إوا تين مرست ہوئیں۔ مختاد خاں تکش وکمان کے عط<sub>نہ</sub> سے سرفراز ہدکر ہیل کی کا مہاندار

مفزر فرما يأكباب ءرسفركو خاك جهال بهبا درمييه دآبا ويسيح آسننا رؤوالا برعاضر ېواا وُرجِهاں بناه لينه خا ل مذکور کوخلعت عبطا فر ما پاسجان قلي و دیگر نواننڅا مس جھي آ جن كوفان جران براداب ممراه لا يا تفا فلعت مح عطيه سي سرفراز فرمائ كن -المرسفركورست يدف ل بف محالات كانغلام ست لغ سترقى بندوستان كى مت روا رزېو ا ـ بختادر خال كې توبلى جو تخت كا د بې دا قع تقى سيا دت خال كو مرحست فرما بی منگی-امبرخال صوبه دار کابل سے نام عطیبهٔ خلوت خاصه واصافی بزاری ذات کا فرمان مبارک صاور بهوا حاتم جواس سے قبل را ما کا الازم تھا بميم كي وجداري برستعين فرما يا گيا برجو كهن قوا م الدين فاني جولومسلم تعاديندارفال سےموسوم بوااوراس خص كوسترتى جائے عاز فاندكى دركست على دِئ ، روسشن رقم فال كے تغیرے فاكساد مولف مشرف عوائض مقرر فر مايا كيا. تجرالدين فا ل بها درٰحا فرحناور بيوَـئَ <u>حَقَّ قبَل</u>ُ عالم لنه فا ن ممدوح الصَدُرَكُوعطية ے سرفراز فر ماکرا مازکت دی کہ اچنے بدر علیٰ فذر کی خدمت میں روان**بول** بہاں بنا ہ نے خلوت و تشمنیر مدوح کے والد اجد کے بیئے روانہ فرا ما احدا قا نترلیف محدُمنظمه کاابلِمی نشرف مُلازمت سے فیضیا ب مہوا ۔ فبلہ عالم کئے *س* مذکورکو دومېزار روپيے نقد مرصت فرمائ کې

موا بح

اچلاجی نولیش سیواجی روز ملازست پنجهراری دو هزار سوار که منصب و ره و عسب که مرجع وفیل کے علیات سے سیم شیری کس سربیان دموا-

نفاره وعمب في مرضع وفيل كے عليات سے مهم خيتمون ميں سربلند مبوا۔ صف شكن خال وار و عزوت ہے خانہ بجا پورسے حاضر حضور ہوا فب له عالم لے خلاف کھ کو خنجروفیل کے عطیات سے سرفراز فر ماکرواہیں کی اجازت مرمت فر ما کی لینگتو<sup>ش</sup> خال بہا در برنعیسی سے خدمت سے برطرف کیا گیااورا سکامنصدب صبط فرمایا گیا ہُ

بینگرسش خال کے تغیرے سلاح خال میپر وزیرخال شاہیمہا نی کوانورخا کاخطا ب و دار دخل خوا صال کی قدمت عطامو نئ نو

سلاح طال کے بجائے سہ رب خال میر توزک مقرر فرمایا گیا او

۲۰ مد آج الثانی کو خان جہاں بہاور پر بنار خاص اور ٹاک آبا دی ممل کولانے سے لئے بر بان پور روان ہوا قب انام لئے نمان مذکور کو منجر سرض بانچول کٹارہ اور علاقۂ مروار بدوست خاص سے مرحمت فرمائے کی

ا ورنگ آبادی محل کے لئے سمر نی زمر د خان بہا در کی مسد منت دوانہ فرما نی کئی کو

ی ہی ہوا ہے۔ بسرفان جہاں اور دوح امتد فال لنے باہم ایک دوسرے کوسر پر ہاتھ

رکمه کرسلام کیاً ﴾ فرمان سادک صاور جواکه آئند و سے کوئی تنص جعنور بیں ماضر جوکرایسا

فران مهارک صادر مواکه اینده سے کوئی مفسی عنور بیں عاصر موار ایسا «کرے وراگراس عم کی تعمیل نہ کرے توضل خانۂ مبارک میں قدم نہ رکھے مہر مطال الدین رعب العزیہ خال والی بخار اکا طازم جوسکٹ مفلمہ کی زبارت سے مشرف ہوکی آستا نڈوال پر حاضری کا ادا و و رکھتا مقالیکن اُسی منتبرک مقام میں فوت ہوا ) بار گانہ ستاہی میں ما مزموا ہ

قبلاً عالم في مير فركوركوفلات وخفروست طلاا وراياك بزار روبي كے عليات سے دل شار فرا ما كو

جایت اندیسر شرلیف فال این والد کے فوت مولے کے بعد صفور میں طاخر اور فلعت ماتمی کے علمیہ سے سرفراز فرما باگیا کو

کم مادی الادل کوادکس دنیا دار حیدرا با دکا ایک عزز فربیب سی برا بعابدین سعادت است با برس سے مغزر و مکرم موا اس شخص نے ما دنا بر نم س کا سسرم الوامس سی فتہ: پردازی کلامل سبب تھا قلم کر کے شاہ عالم ہما در کی مقرمت ہیں روا نەكيا بادشا ە زادۇ نەكور لىے مقتول كاسرىبا درىلى خال كى معرفت حضورى روا نەكيا ئ

حمیدالدین فال فوجدار بین مصار قندهار کا قلعددا رمقر فرمایا گیا بر رستم بیگ معزول حضورین ماضر جوا بو

جبال بناه ك ما فط محدا مين خاك مركوم كي ويلي واقع دارا محكومت مهابت

مال كومرحمت فرماني ز

ی کار سے روٹ کو ہوں رہے ہوئی ہوں ہے استقال سے سیدزین العابد میں کو شولا پورکی فوجدار سیدانورخال کے استقال سے سیدزین العابد میں کوشولا پورکی فوجدار وقلعہ داری مرحمہ سنٹ ہوئی ہو

مختار خال کوخنچر مرصع کے علمیہ سے سرفراز فر ماکر بیجا بچرر روانہ ہونے کی اعازت رحمت ہودئی کئ

ے جون تر بخت لبندکو دبوگیڑہ و اسلا م گیڑھ کی جاگیر وخلعت *قاربی واسپ کے ع*طیبات

مرحت بهوست كو

بنافنیا لَ با دِشاہ زادہ محداعظم شاہ کا ملازم راہے رایاں ملوک جند کے فرستا دہ سرلیکر بارگاہ عالی میں حاضر ہوا۔ یہ سر رہبارسنگیر کے فرزند وں کے تقے جوحضور میں چنیں ہوئے۔ نبلۂ عالم نے بلندا فغال کوخلات عطافر مایا اور حکم کے کہ سرشاہ والا جاہ کی خدرست میں پہنچائے ہُ

فضائل خال کے آور دیے ابجاجی ونکوجی ضلعت دوفیل کےعطیہ سے سرفراز ایک گئی کا

رائے را یال ملوک چند نے دفات پائی اوراس کے بجائے ہمرہ ورخال کو صوبۂ مالوہ کی نماست عطا موئی کا

میں ہیں جے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے گئت سے ننشریف لائیں اور کا جادی آلاخ میں کی خاص دور بہنے گئیں ۔ اور خاور زور وقع کا مریخش دروان وقع و تاریج

کو حرم سرائے شتاہی میں پہنچ گئیں۔ یا دشاہ زا دہ محد کام بخش دروا زہ قلعہ ناک جو دیوڑھی کی سمت واقع ہے استقبال کے لئے تشریف کے گئے بڑ

خان جہاں مہادر ہے نشرف فدمبوسی حاصل کیا جہال بنیا ہ لئے خان مذکور اس کے بعیٹول اور سیدسنور خال کوخلعت عطافر مائے ہمت خال بیرکلال خال جہال کوخلیت وفیل عطا ہوئے اور مکم ہوا کہ بیجا پورروا نہو کو

جسونت سنگه مندلیکوخلعت دفیل مرحمت بهوا کو

فامنل ببلَّب برا در با دشاه قل خال َ باغي كو تهور خال كا خطاب مرصت

مېوااورغان مذکور کی میت بستعین فرمایا گیا ز

سید مبارک فال قلعہ دار دولت آبا دکو مرتضلی فال کا خطاب مرحمت ہوآ مرحمت خال ہجا بور کا خزایز روایہ کرلئے کے لئے مقرد فرما یا گیا ہ

فاضل فال کے منشی را مرائے کے برادرسمی بچیل کے دو فرزندول کو خواجہ ا عدال حکم لفسف شب کے وقت حضور میں لے آیا کی

ریم <u>صنف سب سے وقت صور</u> ہی ہے ایا ہ ہر دو تنخف*ن شریف به اسلام ہوئے ایک سعا*دت اللّٰدا ور دورسراسعدامِیّد

المم نام سے مشہور مہوا

دوسرے دوزکے آخرصہ میں خواجہ عبدالرحیم نے مہردو کم افرا دکو ہا تھی بر بھیایا اوپھسب الحکم ان کی مسواری کے آگے نقار ہ بجاتا ہوا تا م شہر میں بھیرا اور اس طح ان کے اسلام لانے کا اعلان کہا ؟ :

فرها یا گیا- نباز عالم کے خال جہال نوعلات خاصہ و تمشیر مرصع واسٹ با ساز طلاء وثیل و دو **رور د**ام لبلور انعام مرحمت فر ماکر اکبر آباد کی سمت جالئے کی اجازت محت

مزما ليُ وُ

ہمت خال کے سوا دیگر لیسر و نیز سنورخال کیمی عطیبہ خلعت سے بہرہ اند و زبوکر خال مذکور کے ہمرا ہ روانہ ہوئے کو

میدالعزیز خال فلعه دارنیبرنے وفات پائی اورائس کا فرزند ابہتے باپ کامائیں مقرر فرمایا گیا کو

جال سپارخال فوجدار نطفرآ با دعفوریس طاخر بوا سخار اسپیخستقر پردوانه بوا - خدست خال کے تغیرسے فاضل خال بہتنشی وصدر دار و فدعوا یف مقرر فرما یا گیا ہُ

The second second

ميرشن دلدروح التكدخال لخاميرخال كادخترس عقدكيا فبلأطالم لخ نوشه كوخلعت واسب بإسا زطلاك عطيات سي شاد كام فرما بإخدت مال كم تغیرے استمام خال حرم سرائے شاہی کی صدست نطارت برگر فراز فرما یا گیا 4 ببره مُندخال ُمُتابهٔ ایندی کوروا نه میوا اوراس کانائب محدمطله **مَا لِ كَا قَائُم مِقَا مِ مُقرِرِ فِرِ مَا يَاكَيَا بُو** بادشابرا دوشاه عالم بها در ٢٥ سررجب كوحا ضرصنور بوئ تباع مالم ف شا هزا دِه کوخلعت با گوش بینج دربار بخی مصع عطا حزمانی متنا م متنا هزا د و ر حضرت شاه مالم كواُن كى سالگرە بىنى . ساررىب كوالسنگىن بعل قىيتى عالبن*گ ہزار مرحمت ہونی ٹو* موسن خال حضرت ستاہ عالمہ کا ملازم الوالحسن کیے ایک سو ہائمتی کیکہ بارگا ه عالی س ما ضربوا کو محد مصوم الوالمحسن کے حاجب کو خلعت مرصت بہوا : قلیح فال طفراً با د سے ما صربور سعا دے مازمت سے بہراندور موے ۔ سيف الله فال كے انتقال كى وجە سے محد مطلب كومذ م عطامِونُ بُ م سنگر چندرا وت ا بینے دلمن سے بارگا ہ عالی میں ماغر ہوا قبلاً عالم نے حيندرا وت كأفلعت عطا فرما يايُ جنال بناه كانتولا إدما ضاكا لاكه لا كوشكر ہے جس لئے اپنے نفسل وکرم سے عظیم العثا سے قلعتُ بیجا یورکی ۔ افتوح عطا فرمائے ہیں اور روزار: ایک جدید اقلیم مالکہ محروسہ میں داخل ہورہی ہے با دشاہ دیرجی وات کے دائرہ طرب روا ندمونا را نی کی وسعت ترقی پذیر ہے اور حذا م سلطنت اپنے آقائے عادل کی مرضی کے مطابق قلعہ کشائی یں مصروف اور اسے ارا وول میں کامیاب مور ہے ہیں۔مورخ حقیر با وشاہ عد و بند وظعہ کشا کے عزم واستقلال کامختصر مال

ہدیۂ ناظرین کرتا ہے ۔ واضح ہوکہ سکندر عادل دیبا دار بیجاٰ پور کے مقدر میں مرتب<sup>ع</sup>

فر ما نروا نکی مذہخا۔ سکندر کے اراکبین دربارابینی سیدی مسعود و عبدالرؤ ف وغیرہ لئے اس کو بنتا ہ شطریخ بنا رکھا مختاا ن امرا میں خود سری وخود را ٹی کا اس تسدر ما وه موجو د تحقاكه با بهم ُدُرِّ بمعى نفاق دربايسكا م كيت تحقّ سكندر مادل شهرس قدم با ببریهٔ نکال سکتا مقالان شهر وا بی ملک کی نا مهنجاری و بدکر داری سے بیجدآزر د ه تقع - سکندر عادل سبنھاجی کے قابو میں آگیا تحااوراس کی رائے ومشورہ کے مطابق برا برسرسشی کرر پانتها - عاول شاه اس مرتبط سروار سے اسفدرمغلوب ہو چیکا عظا کہ مسلما لوٰ ل کو نقصا ان پہنچا ہے میں بھی اس کا مشر یک کاربنا ہوا مقااور حصادبیما یورکو قلع کی خاطت محمل با دشاہ عالم کے مقابلہ میں سرکشی کرر ہامقا۔ اس کواس امر کی خبر نہ مقی کہ صاحب اقبال کیے دست وگریبا ک مہونا ا دبار کوسر پر میعالنے کی دعوت دیتا ہے اور تقدیر سے جنگ آز مانی کر نا اپنی عزت کوخود ا پینے ہامنچوں سے تہا ہ کرنا ہے۔غرضکہ نہ کورۂ بالا وجو ہات کی بنایر با دبنتاہ عالم نے حصار بیجا اور کی شغیر برمحمر ہمت باند معی ۔ ایک روز حضرت شیخ محب مرتقش بندی سرنیدی حمد التَّرَعلید با و نَثَاه ویب بنا ه کی ملاقات کے لئے آئے حضرت شیخ سے دورا ن گفتگو میں قبلۂ مالم سے عرض کیا کہ فقیر لئے سناہے کہ حضرت مشاہ بیجا پور تشریف نے جارہے ہیں مللہ مالم نے جواب دیاکہ ہم سلامین دینا حصول نام سے نیفته و فریفنهٔ بین میری متنا به عقی که به نام اوری میرسے کسی فرزند کو نفیب مجو میکن ایسا مذمروا اب می*ں غود جا* تا ہواں دیجھو*ل کہ یہ دیوارحصول مقصد میر کم طرح* مائل ہے جوکسی طرح زمین کے برا برنہیں ہوتی مختصریا کہ جہال بناہ ہور شعبان نوشولايورسي بيايورروا منموئ - ١٨٠ سنتعباك كوبا دسنا بزاده عالى ما ه رسنا مزاده بیدار بخت سنرف قدمبوسی سے فیصنیاب مہوئے ، مہاور خال دراؤالوپ سنگھ ولد راؤكران كوخلعت الازست على بهو في ١٦٠ تاريخ فالبها وراواب فيروز حباك الشكرية البي كے پہنچين بررسول يور ميں جو بجا بورسے تين كوس كے فاصله ير واقع م آستا مڈسٹا ہی برمافر ہوئے۔ جہا ل بنا ہ لنے خان والا شاك كوتيس ہزا رروپيمُ نقدا در دوعد د گفوظ سے تمیتی لو ہزار د فیل إسا ز طلا وخلیت خاصه کے عطیبہ وا مغام سے سرفراز فر اکر بیائے شاہزادہ بیدار بخت کے روا بگی کا حکمہ دیا۔ اوا ب عال نز

فتمرا لدبين فال بهبا درفززندر شيد ماان ممدوح الصدر كوخنجر مرصع بإعلا قامرواريد ت مودا ۱۷۷ رستعبان كوجها ل بنا ه لن حكم ديا كه صفارت مقابله مَن وَبَس ب كرتم برج دبار كوفاك زمين تم برابركرس و عِلوسِ عالم مركبري اس دوران ميں رمضان *احتدس مهين*ه آمرُ ش گناه كام<mark>زد</mark>و سی اُنفرکا ہے کوئی روتنام اشخاص کے نسخ عمو یا اور با وشا وی ریت طالور بوازے کمل کئے اور کا دیا ہا وید سے در وازے کھل کئے بادشاہ دین درولت بنے خیرخوا یاں ملک کو ہرتسم کی نوازش سے فرا زيزيايا نوازنش خال كوقلعُهن سوركي فوج داري وقلعه داري كي ضدم ئي ُـ سهراً ب خا آل کوجیزنهُ مرضع عطامهوا ۔ سرفراز خا ل ودا وُو فال خلعت بیہ سے سرفرازم و مے محد نشریف دارد خہ جا مے نا زفا نہ کے تغیرسے ابوانخیر ولدشيخ نطام اس مندست ير مامور فر ما يا كيا - محدموسن خويش ايرج فا آل رضي الدين کے انتقال کی وجہ سے جوحت علی خاک ناظم صوبہ دار کا نا بہ بحفاا ورسیاہ سے لَفَتُكُوكِ لِنَهِ وقت فوت ہوگیا تقاضمت نیابت پر فائز ہوا۔ ہار شوال کوجیال بنیاہ لیے قلیم ما رکو ترکش کا ان کے عطیہ سے سرفراز فراکر مور مال پرمنغین کیا ۔ مخال الدین خال ولد دلیر خال کے زخم سندمل مبوطئے خال مذکور حضور شناہی میں ما فرم و کفات و شمشیر وعطائے سراکی داہراکی ) سے عطیات سے مسرت ایروز موا اعْتَفَادِهَا لِ احْدِنْكُرِسِ آسَتَا بَهُ وَالايرْمَا ضَرِيوا - راجْهِيمِ سُنَّاهِ حسب إلحكم ا جمیرے بارگاه والایس عاضر ہوا۔ ۲۵ سر آریخ حضرت فبلنه عالمه و مدمه کو جو کنگره قلعہ کے برابر پہنچ گیا تھا لیکن ہاار فتح طاہر ہذہو تے تھے لاحظہ فرا نے سمے لئے تشرلیف کے عمیے ۔ سواری سبارک سے ساتھ بائے ہوئے کے نوے مبند سے اور قعد سے برابر بانگ وتفنگ سربور ہے تھے۔ توب کے تو ہے سرا قدسس کے اویر سے گزررہے تقبے لیکن حبال نیاہ کا تخت روا ں برا ہر مبار ہا تھا میرعبالکیے سے اپنی تیزی طبع سے اس ونت تاریخ فتح کا مصر عدمو زو ل کیا اور اسس کو كا غذ م الك يره يرسيس ك علم س تكفكر فاخطروا لابس بيش كما موري فرويد عقاد نت بیجا بورزودنی میشود در قبلهٔ عالم سے مصرمهٔ مذکورکو ملا خطه فر ماکر کہا کہ

صدا ابسا ہی کرہے۔مدا کاشکرے كرحصار مذكور اسى سفة بين فتح بوكيا۔ ملال چیلہ نے مور حال کی ضرمت بخیل اسخام دی متی قبلہ عالم نے چیلہ مذکور کو بتاریخ سررد نفيعده سربراه خال كاخطاب مرحمت فرما بالسفابي فوج نے بيعد سنعدى و دلیری سے ساتھ حریف کا مقب الرکیب اور تقریبًا دو ما و محاصر و برا برجاری ر ہاسکنڈر مادل اوراس کے بی خوا ہوں لئے طالگیری سیا ہ کی جرا ن واستقلال ونبزشابهی سامان حنگ کی کفرن دیکو کرا پینے انجام پرغور کیا پونکه والی بیالور کی میات مستفار باقی ستی اور نیزید که تو نیق وسعا و کت سے می اسکی رہمری کی والروا مرايخ عفوتقفييركي درخواست كي ورطل سجاني سے سائه مالهفت بي بيّا الله مولغ کاسعروف پیش کیا چوتھی ذاختدہ کو حصار مذکور فتے مہواا درایا لی ملک بادشاہ ان رسندہ در بناہ کی بطام رشام کی طابع رشام میں عصصص سرشاء ارداد کی در مقد عقد میں سر ویں بناہ کی رکایا میں شامل موضح سی تک میں عرصہ سے شعائر اسلام گمنام موقیکے سنتے مدا کے سے آس سرزمین میں جاوالعق وزیرق الباطل کا غلغلہ ملبذ تبوا ۔ با دشاہ خطابخش کوسکند ر ما دل کے عذرات لیندآے افضال مثناہی اس کے مسرر ساية كلن ہوا ۔ا درسكندر مبساشديد مجرم باد شاہي غفنب سے جو منونۂ قبراللميّ ب تحفوظ و ما مون موروطف وكرم س فيص مند وزا ورسجات دارين كاستق قرار پا یا دانی بیجا بوراینی خش تصیبی سے ہار گا ہ شاہی میں حاضر ہوا قبلہ وین و دوکت نے والی نگور کو خنجر مرصع با علاقهٔ مروارید وآ ویز که زمر قبیتی تیره ہزا رو للني مرضع وعمان مرسع مرحمت فرمائ النالغام وعطيات ك علاً وه فرمان سبارک صب ادر ہوا کہ سکندر خال کے قیام کے لیئے کلال ارمن نیمہ نف کیا جائے اور مزوریات زندگ کے لئے تمام سامان مہیا کئے جائیں عبدالرؤن م شَرْزه طازمت دالا مب حاضر موكر ضعت وتلشير وخنجر مرصع باعلاقة مرواربدو اسب باساز لملا ونيل باسازلقرو سح الغام وعطيبه سيرسر فرازم وكال عليات مع علاوه عبدالروم ف ودليرها ل اورشرزه كورستم فال مح خطايات مرمت موے اور ہرار بر سنش بزاری شف سزار سوار کے منصب برفائز مهوا - مهابت فال وشرليب الملك ومختار فال وسرفراز ما ل كوفيل وظيني فال كوخفر واسب إورلطف التدخال غضنفرخال كوعلم وطوغ وصف تثكن فال

كونقاره وبمبت خال كوشمشير إساز مرصع كيفطيات مرحمت بوئي فرالدين خال كوخنر مرصع عطابوا حذبو عذام لؤاز ليغ جمدة الملك اسدخا كصسندمر كبع عطا فرما نی ٔ حواجه وفا دار ونخهُ سکه شیح ما روسند و بحیه گاه زر بعنت و سوزنی کمین دور كيائفا طازم مذكور كاقصور معاف ببواا ورايك بنرارر ويبيئ لبلورات ف مرحمت موئے من ملیفال عالم گیرشاہی لیے لویل وسٹدید علالت کے بعد و فات پائی به امیر شجاعت و مردانگی را ست گفتاری و نمک ملالی می*ر لیافط* وشهرًه آفاق عقا طال مروم کے ہردو فرزند محدمقیم وخیرا مند کو ضعت عطا مبوے اور بہرد وبرا در فبد عم سے آزا د فر ائے گئے مرحم مُس علیخال کے بحائے مها بن خال صويه واربرار كمفرر مزما بإكَّيا - نبلهٔ عالمه ك مهابت خال كوفلت وزره وخود دراکتلوار وغیره کے عطیات سے سرفرار فرکایا محمد صاوق کونیات عطامونی اور بها میرنجی عطبهٔ فلعت سے بہرہ اندور مبوا۔ گیارہ "ماریخ دولت فال وانع رسول بورسے كوچ كر كے قبلة عالم لئے اس نالاب كے كنار وہو ورواز وعلى إوركے مقال واقع ب فيام فرايا اورسوار موكر قلوراك كے عمارات وقصيل شهرينا ه كي سبر مزما نئ - 4 سرَ ونقِيعده كوانشرف خال مير بخستی کنے و فات یا نی اور ہجائے اس کئے روح اللہ خال مجشی گریں اول کھے عبده بر فائز مبوا۔ روح الشَّدُخال كى جَكَّه بربہرہ مندخان بحننى دوم مفرر مبوا ا ورببره مند منال کے تغیر<u>سے کامگار خان دار و مؤ</u>خسل خایدا ور پیانے کامگار ظ *ل نُنے قاسم خال میر نور اول کے حذ*مات پر فائر ہوئے۔ اسٹرف خال کے برا درزا د دل لینی محرصین ومحد با قرکو مانتی خلعت سرحمت بیوے گنیلهٔ دبین و دولت لنے شب ہفدہم کوسکندر عادل کو ایسے حضور میں طلب فرما کرسرہیج الماس اور مین بیرے یا ن کے مرحست فرمائے۔ روح اللہ خال دارالفقر ببجابور ونبيب زربجر أمرو صوبجات كي خدمت نفا من يريامور موا يقبلهٔ عالم من فان مَرُور کے منصب بیں ہزاری ذات سوار کا اعنا فدفر ماکر امبر مذکور نو بنج بنراری چیا د بنرارسوار کامنصبدار قرار دیا عزرا مند فا اکو قلعه داری محدر قيغ كو ديوا نن سعاد كت خال كونخشي مرئ واقعه بكارتي سبدابرا مبيم كوكولوا في

د فو مداری حابی مقیم کو دار و نمگی توب ما نه-زین العابدین و محد حبضر کودارونگی وا مانت واغ معتصحه الو البركات كوعهد ع قضا ومحدافضل كو احتساب سي خدمات عطا موسے ۔ لایڈنی تحمہ کوسکندرخال کو دس ہزارر و پیئے بطورانغام مرحست ہوئے ۔ فاندزا د خال کو مرح جانے کی اجازت مرحمت ہو گئے ۔ ت ماں ولد فا ن جہاں بہا ور کونظامت صوبرُ الد آیا و کی مذمت کے ساتھ خلعت رخصت بعی عطاموا به آمبردو بزار پانصدی دو بزار و دوصه کاسنصیار تحقا فبلهٔ عالم لے اللی لاکھ وا م تجمی لطور الفائم مرحمت فر ما کئے کفاہیت خال حائم سکھ کی نظامت پر فائز میوا اور خان مذکور کیے دا ما دسسی عبفہ کو سکھ کی دلوا نی كاعبده عطأ مواحهان يناه تنئ كفابت فال كوثيل محفطية سي سرملندُ مزمايا. یار بیگ بیش وست بخشی دوم سفرر مواا وراس کے تغیر سے اخلاص کیش کو پیش رستی میخشی می مدمت عطام بونی راحیه الویت سنگه کو سکمه کی فوجداری وقلعه داری عطام ولی عبدالوا صرفال كو الك مديد كى اور فاور واد خال كومر، كى قلعه دادى مرمست ہوئی تا سم کومبسوا بین جا ہے کی ا جازت عطا جوئی ا دریثیج عا ندمحال مذکور کا قلعہ دارمقرر فرما یا گیا۔ ۵ از کی حور کوسکندر فال کے ہم تبیلہ سولہ افرا دجن کے ت جب كي انتكليات كمي مورى تقييل ملا خطر والا مين بيش كمون بدانكشت بريده اشخاص انبخاً ؟ واجداد كي قرار دا د كے سوافق وراشت سے محروم كرد بئے شئے باد منتا ہ عز یا برور ہے ان بکیسو*ک سے حال پیر رحم فز ماکرا یک سوپیا کس ا*شرفیا<sup>ل</sup> انكومرحمت فرنانيس \_فرما ك مبارك صادر ببواكه بيرصاحب امتياج ظروه شولالور میں قیم موشہر یا رمعدلت آثار لنے ال میں سے ہتخص *کواس کی حیثیت ش*ے مطابق وكليفه عطا فراياسيهدا رفال ببسر فان جهال مها در كرم فال كے نغير سے لاہور کا صوبہ وارسفر وفر ما باگیا ۔ اعتقاد فا بسنبھامی کی تنبیہ کے لئے جو منکل مبدیبه کی طرف آوار و وکن موجیکا سقار وانه مبوار جهان پنا و لنے خان مْرُور كُونِكُكُي مُرصع بِرِفاً مْرَكُلناك ن مُرْمِت فرما نيُ يُو جہاں بنا ہ کا ببجاً پورسے اقبلہ عالم ۲۷ رَدِیقِیدہ کو بیجا پور سے روا یہ ہوکر ۲۵ مترایخ كوچ كريم مشولا يورنينجينا له و مذكور كوشولا يوربينج كُنَّح بأ دشا و كن مسكرد لأ

سکندر فا ل کومیکمات شاہی کے ہمراہ بہال مہنجائیں اور فان مذکور کا ماہم مرا وديكراسياب فطمت محكرة ضبطى خابذي داخل كيئ جائيس وسروزخان بهادر نوات فرور دنگ مضا فات حدرآ با كستهور قلدا برا بيم لادكي نيرسے لئے روا مذيبونك جهال بناه كخال مدوح الصدركو ضلعت وكبل عظافر كايا- لواب ب مردوح سے مهرای امرائینی دلیرخال و شرزه خال و مشید خال و مالوجی وربير كِنُورِينكُه ما دا د شيوسُنگه و شجاعت خاك وكو پاكرا وُ وكال الدين خـال و <u>ف شکن خاں وا قاعلیٰجا ں وعبدالقادر وجہانگیقلی خاں دِمو فی خاد</u> ا دوت سنگه بعد وریبه دسربراه خال حبله و دنجرکم و بیش تنصب دار ملعت ب وفيلْ واصناً فه وخطاب وبنيز ديكرانثا بإيّه نوا زش وعطبية انعاً ك سے سرَفرار فرما کیے گئے ۔ ۲۹ مذری کنجیہ کوجہا ک پنیا ہ نسخے قلعُہ شولا پور کی سیر فرما ئی - ۵اً سرمحوم کو شا ہزا وہ بیدارنجت کاحش کتفدا نی سنعقد ہوا دخت ہ مختار خال جس کا صب دلنب آفقاب کی طرح روش ہے شاہزا دوُنڈور کے حالۂ عقد میں دی گئی۔ قاضی عب اللہ لنے خطیۂ کیل پڑھا اور دولا کھ ی رقم دین مهر قرار یائی جهاب نیاه نے شاہزا دہ بیدار بخٹ کور رہ بعل واوربسي وبالائت مروأريدا ورايك اطهى وآطه أنكشنزي واياب لاكدرونيه نقدا درا بك گھوڑااً درا يك ہائتى عطا فرا يا۔عردس َ إِنگنترى و ما لا إ واربد والذت مرصع کے عطبات سے دل منا د فرما نی گئی۔ اوا محرم کوما سفير کرنشظمه کو والبس جانے کی اجازت مرحمت ہوئی آور خلوت وخجر و آلم وتین ہزارر ویئے نقد مرحمت ہوئے عائنتہ خاتون دختر سکندرخانکو کلاہ مروارید ووزعلام ول ميروبدالكيم دو بأره ضرست الانت مفت جوى يرسقررفسرايا قبلة عالم كاشولا إبرا الوالحسن ونيا دارجيد رآبا ديرقوم مهنو دكا بيحد إثر بوكيا متعااور سے حیدرآ با ذ کاک کی منان حومت اس فرقہ نے باتھ میں آگئی حتی اسلام واہل اسلام کی توبین مورس تعنی اورنسه رقوبهنو و \_ وروائح كالكبي بول بالاحضادا في حيدرآبادك

آنکھوں بیففلت کے بردے طرے موئے نفے حاسشے پنشینو ل کی شات ا**عمال تن**ے خو د فر ما زواکو مبعی گفر و اسلام میں تمینر با فی نه رسی تمقی ا درمر لاگ کی به حالت تمقی ا دھرسبنھا جی ایسا ا بوالحسن شاہ پرسلاط ہوگیا تمقا کہ اس کی ہے جیٹمک وقلیل خوک وہی سے والی ملک،الاکھ،اں رویٹے اس کے نذرکر کے الني جان سجاتا تخاله عالم وعالميا ل كي حميت دير يروري اس امر كي مفتفی میونی که اس فتنه سے السلام وامل اسلام کو محفوظ و مامون فر مائیں ۔ ما دیثا ہ ویں بناہ لئے جس کی عزت صرت ار ہا ب دین واہما ک کے قلور میں ماگزیں مہوسکتی ہے با وجود فوت حَبال کشانی کے بیشتر بند دنفیحت كام لبا اور ارسنا دو برابات سے ابوالحن كوخواب ففلت سے بيدا، فرما لنے کی تدابیرا ضبار کیں نبلہ عالم لنے الوائحس کے نام بار ہا اس صفحون کے فرامین روا نہ کئے کہ سنجماجی البیے وشمن اسلام سے رشیم محسب کو فظع کرے اور براہم کو کارسلطنت سے معزول کرمٹے برعتی وفاسق گروہ کا قلع قمع کمر ہے ا ورخود مجھی فسن و مجور و بدعت وگنا ہ سے اجتناب کرہے تأكه بے گناه رعیت افواج مثابي كي ناحن و ناراج و خوداس كي ذات ولت وخوارى سے محفوظ رتے . والى نلك له كے سريرا دبار محاليا مواسخا . با دستا ہزا و ہمیر عظم الوالحن کورا ہ رائست بر لا لئے شیلئے مامور ہو تھے تھے۔ ستنا و عالم بها در سے سواران نے ملک کو تاراج و تباہ کیا ۔ الوانحس مخاس د فنت خوسکاند و چا باپوسی سے کام لیا اور انواع داقسا مے وعدہ ہائے ولغرب وسكارى سے اين كوسيايا - والى تلنكان ك با دشا ہزاده موصوف كواسطيح ومعو كا و مكر اپنے فذيم و ننير ه كواخئنيا ركيا ا در اپنے مال ءُ فوج كى كنرت وحماً ر لے استحکام پر سغر ور مبوکر آمکھوں پر ففلت کے پر د سے موالے اور مذر خواہی نہ کی۔ ابوائنس کے را و راست پرآنے سے ناامیدی میونی اور قبلہ عالم نے 19 سرمحرم کو شولا ہور سے کوچ کیا با دشاہ دی<u>ں پردر حض ن</u> سید محمد کسیودان یہ الرحمۃ کے آستان پر عاضر ہونے کی منیت سے گلبرگہ وار دہوئے حضرت بند ہ نواز رحمتہ اللہ ملیہ کے روّ عنا یاک کی کرر زیارت کی اور خالفا ہ شاہیا

تے سیاد ونشنیوں اور میاوروں اور زائرین اور محتاجوں کو بیس ہزارر و پئے ر مز مائے بھلرگہ مشرلیٹ میں ایک محفتہ قیا م فر اکر حضرت مثنا ہ طفرآ با وہیدر لیکن اس خوا بید و مجنت کے مقد رئے یا وری نہ کی اوراپنی دیرینہ روش پر فائم ا ما ن دیجه کر بجزاس کے کو ٹی چار ٹو کار اس کومڈ نظر آیاکہ جم میں پنا وگزیں ہو جائے الوالحسنَ بدحواس ویرنشان موکر قلعہ بند ہوا اُ ورجو َ اس کوا بنی نبا ہی کا یغین کا ل ہوچا تھا اس گئے اس لئے اس کے تا یف و ہرا بالبیمبکر اظهار عقیدت کو تا زه کرنے کا ارا د ه کیالیکن تیر کمان سے نکل میکا مقاا وراس آجيكا منفا ابوالحسن كاسعرو منه قبولَ ندمبوا يونكه اسُ وَن كُر فنهُ ، بجزتمتنسرز نی کے اور تھویہ نہ تھا یا ونتا ہ دشمن کش لیے مر سفر طے کرکے صدر آبا و سے ووسنزل کے فاصلہ برفنا م فرمایا۔ اس دور عمد ه ۱ عبا ن ملک غان والاشان بواب فير ورجنگ بها درگي و صعرا سنت سے جوبیجا بور سے فلد اراہیم گڈرہ کی تنخر کے گئے روا نہ ہو کے تنے سعلوم ہواکہ حصارمذكورسبر بوكيا اس فلعد مل فتح ليف بهي خوا باين ملك تليم حوصله زباه أو بلنه ا ورد من كوا بني تها بي كاليفتين كالل موكليا - الله الله الله المركيري كم طوت جبا *ل کشنا کی کے ر*عب و دا*ب کا کی*ا انداز ہ ہوسگتا نردشمن کو با وجود کشرت مال وسیاه سواحصار بند موسے کے اورکوئ مذبیر اپنی حفاظت کی نه سومجی فرط دم شت و خوف سے ابوالحس اوراس کے رفقاً کو نه بیه یا را هموا که مثنا می <del>مثنار کی طریف برهب</del>یس اور منه به جرات مهو نی ک<u>ه</u> خان و ال<sub>له</sub> شان نواب فیروز جنگ بهزا در کے سدرا ہ مورکواب مدوح ارس ۔ ہم م سر رہیج الا ول کو تلاہ سے ایک کوس کے فاصلہ برشاہی خصے نف مو مے جہاں پناہ لنے فزیان صاور کیا کہ روبا ہسبرت دھمن کی جبیت

سار کے مایئین مور و تمسیس کی طرح جمع ہے بائما لی وتباہ کریں اہل تشکرنے تکم ٹاہی کنمبیل کی ہوا وران تشکر کا حملہ اس تقل کینی یا و آ کہ وہیشہر خار هدراق مبوا اور دسس کی سپاه تباه اور فراری مبونی اور اس کا مال ومتا**رع** وزن و فرزنداسیر ہوئے۔ اس مناکامرُ کارزار میں قلیج فال سے اسے کو دریا آتش میں ڈالدیاا ورَ مصارکے قریب پہنچارارا دہ کیا کہ اسی وقت قلع ٹیں داخل ے بہتے دن سے موجائے آور قلعہ کو سرکر ہے۔ چونکہ خدا کی شنیت پر تھی کہ چندے پرکار نامہ مجمہ ، تاخیری*ں دیے* اورایاب فاص وقت پر بی**وقد** ہ م*ل ہو زنبورک کا* گولہ فاک شجاعت نشان کے بازور رنگا لفف انڈمال سے سوا جواپنی جراًت <u>ومردائگی سے خان مذکور</u> کے ہمراً ہ عفا دوسراشخص *مجر*وح اسپر کی مدد کو معی نہ پینچا ۔ قلیم خال اُسی مرد انگی اور بہا دری کے ساتھ گھوٹے ہے پر سوار معرکة کارِ زار سے نکل کراہنے فرود کا ہ کو واپس آئے۔ شاہی مکمہ کے مطابق جرأة الملك بها در ليج خال كى عياوت كے بلئے كيار جراح ما أن مزكر شا یہ سے بڑیوں کے درنے نکا ل رہا تھااور پہتجاعت مجسم اسپر با وجود کی بنار پرغمل جراحی مور آسمقا به خنده بیشانی دو سرے الحقومیں پیالہ کیے ہوئے قِيوه نِي اہم عقع اور پر فر ماتے جاتے تنفے کہ الّغا تی سے جرّح احجاد ا ہوگیا ہے ۔ قلیج فال اس عالم اس معی لیے تکلف احباب سے سر رم سخن تنے اً ن مجے کبشرہ سے آثار کد ورت و تعلیف قطعاً ظاہر نہ ہوئے تھے ہرجنا جراحوں اور اطبا کے جہاں بنا ہ کے حکم کے مطابق علاج می*ں سرگری و کھ*ائی **لبکن قضا** ت ہے خال ممدوح الصدر لنے تین روز کے بعد و قات یا نئ - خان بها در فیر در حباک و دیگرسیرا ن خان منفور دسیا وت **خااعظی**ٔ ت ورجر مراحم خسروا منس شادكام فرائے كئے هم رربع الآخر كومو إلى مندى واحكم صاور بوابه حينه لحصارك برج وباره سي بزراييه توب وتفناك شبايذر وزر أتشل بارى بورىبى تقى و صوئيس سے رہين واسان ار يک ہو گئے عفے ميکن بہار ران شکرنے موت سے بے خوف ہور صف شکن فاس کی سرداری میں ایک ما اسکے الدر مورمال خندق تک بہنیا دی جو کام کہ سالہا سے ال میں انجہام پا اوہ

رِفة العين مِن بورا موگيا إزْ د ما بيكرو دشمن كوب توبيب قلعه كےمماذيب لفسب كى ہا وجو راس کے کہا ن تو ہول سے ار کا ن مصار جنبش میں آ جائے تھے لیک ربھی گو ہرمقصو وحاصل نہو تا نتھا ہصف شکن فال لنے دیڈ میکوکنگر و تعلیہ تاک ب کی لیکن چونکه خان ذکور و خان والانشا ن نواب فیروز جنگه بہا درمیں صفائی نہ مخی صف شکن خان لئے ملازمت سے استعفا دیدیا صفائیکن غال کے بجائے صلابت خال میر آتش مفرر ہوائیکن یہ امیر بھی خدمات قلعہ کمٹا کی بخوبى انجام مذرمص سكا اورابني خدمت سيتعفى مهواجس سك بعد سيدعزت خال كو میرآتشی کاعب ه عطام دارید امیر بھی ناکا م رہا اور ایک روز نصف شکوسرداران کارمن کی غفلت سے منیم دیدمہ پر جڑھ آیا اور توپ کوبیکا رکر کے عزت خالِ و ا و خال جیلہ وغیرہ مٰازمین نئے ہاتھ یا ئول باند عوکر اپنے ہمراہ لے گیا۔ ئ سُكن فریست ستعفی مولے کے جرم میں نظر بند کیا گیا اور صلابت خال بار مرسر اللہ میں میر آتش معرر ہوا۔ لطف اللہ خال و دیر کا رفلب ملازمین جو کی کے ہمراہ ماسبہ کی جفاظست پر امور ہو ہے۔ خان مذکو رہنے یا ٹین حصار ہیں ً جوابک دریا کے مانند مقاتین روز مروانه وار قیام کرے رسمن کویسیا کیا اور ومدمه دوباره قائم كياكيا ووروز كے بعدابوالحس شناه كي عزت خال ودي كي نظر نا ا فرا دکو رہاکیا اور یہ جماعت دیدمہ کی را ہستے واپس آئی برسات کے موسم وینز مهنگارهٔ کارزار میں بے وقت توفف و کارکنال شناہی کی تاخیرسے دیدمہ قایم نہ رہ سرکا۔صف عکن خاں نے ریک معروصہ بیش کیاجہ میں اس امرکامچلکہ دیا کہ دوسرہے برج کی طرف قلیل مدت میں دیدہہ تیا ر كرسم كنكرة تكفه تك بينجا ديكارةان زكوركا سعروضه قبول مبوا اورصف فتكن فال لنے قیدسے رہائی پاکر اپنے وحدہ کوملد و فاکیا ۔ اس زمار میں کشرت بارش کی وجرسے زمین پر وریا بہنے لگے اور تحطائنو وار بھوا۔ حوالی شہرسے ملکی در بند مبول وررمایا میں ماتم بڑاک الکھوں بندگان مذاکی مانیں مناکع ہوئیں رکانا دریا ورجال مردہ اجبیام سے بیٹ گئے۔ بشکر کا ہ کا یہ حال ہوگیا کہ سنب کو دولت خانهٔ مثابی کے گرا مرد و احسام کے انبارلگ مانے تنف - جن کو

جار دربکش و خاکروب روزار گفسید کی وریامی گوایسے تھے۔ میج سے منام کا کا انسوں کی باربرداری کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ زنرہ اشخاص کوم دہ احسام کے کھا لئے سے بربہنر نذر ہا مرد دل کی لاش سے کو چے اور تام راسئے بیٹ کئے سے۔ بارش نے طبیل سلسلہ نے کوشت دبچست کو گلا دیا تھا ور نہ مرد دل کی بدبوست کو گلا دیا تھا ور نہ مرد دل کی بدبوست آب و موا خراب ہوکر لفیہ زندہ افرا دکو بھی موت کے گھا کے اتار دبتی ۔ چند ماہ کے بعد بارش کا زور گھٹا اور در باکی لمغیبائی کم ہوئی اور اطراف وجوانب سے غلہ بہنچنے لگا سر دار خال کے بجائے سید شریف خال اور در باکی لمغیبائی کم ہوئی اور اطراف وجوانب سے خلہ بہنچنے لگا سر دار خال کے بجائے سید شریف خال و کھال و تقال و تقال میں شاہور و معروف میں کہا تی دول کی خدمت پر مامور ہوئے۔ باد شناہ روس کے میں نیت سے گرائی دفع ہوئی اور لک ہیں خلہ ارزال ہوگیا نو

با دشناه ُزادهٔ محمد علم اصاحب نبم د فراست وعاقبت اندیش مضرات کومعبت کا زندان ا دب ابدے گریز کرنا اور سفله مزاج انتخاص کو اپنے سے دور میں نظر بٹ مونا ارکمعنا بحد صروری وناگزیر ہے اگرا س مکمت آمیز سفولہ پر

مین کظر بنتیجونا ار کمعنا بیمد صروری و نالزیر ہے الراس سمت البیز مقول پر اصلی نہ مول پر است و سفر ساری کے اور بھی حاصل نہ ہو سکے گا ۔ با دسنا ہ زا دہ محد معظم کی ذات گرا می فہم و فراست انجام اند سنتی دوا نائی و غیرہ مفات کا ایک کالی محبوعہ ہے لیکن با وجوداس کے نامبنجار مرصاحبین کی صعبت اور برکروا رحا شید نشینول کی مصاحب سے کمال بربیدا موا البیا آیا کہ قبلہ دیں و دولت کو با د شاہزا دہ کی جاسب سے کمال بربیدا موا یہ البیا آیا کہ قبلہ دیں و دولت کو با د شاہزا دہ کی جاسب سے کمال بربیدا موا یہ البیا آیا کہ قبلہ دیں اوراس امرکوپ ندید فریا یا کہ البید مگر و بات افوا ہ عوام بین کر اہل عالم بربول۔ بیجا پورٹی مہم میں بعض سعا ملات میں بیجیدگی و تاجی و دانع بوئی اور خیاں بنا ہ دیا ان اشخاص کو جو خفیہ طور پرسکندر عادل کو قلد میں بینا مواج بینا ہو دیا در ایک قلد میں بینا میں بینا ہوئی اور خیاں بنا ہ دیا ان اشخاص کو جو خفیہ طور پرسکندر عادل کو قلد میں بینا مواج بینا ہوئی اور خیاں دارو خا

نؤب خايذ وعزيز خال وملتفت خار بخشي دوم ومبذارا مين مرابير شوال كومشكر عُ فارج فرمائے گئے۔ حیدرآ با دکی مہم میں با وشاہ زاد ہ مذکور ابوالحس شاہ ا م فریب بن گرفتار مروکر قطعًا اس کے قابومیں آ گئے قبلۂ مالم کو اس إمركيمهمي اطلاع مږونئ يهب ت كسب كه رفته رفته نوشته حات جوخعليه طور ر قلعُهُ **گُولِكُمَنْدُه مِينِ روا مُنْ كُنِيُّ مِا سَتِ** عَفِي خاك والانشاك لواب فيروز حباك بهادر کے ہاتھ آئے۔انخطوط کے علاوہ دیگراسباب بدخواہی لئے بھی ہا دشتا ہزادہ انخرا ف برمنها دت وی حال علمت نستان فیروز جنگ بها در ایک ش حله سے دوانہ ہوکرحضور میں حا ضربو کے اور نوسٹ تہ جات ملاحظ کالیمیں بی*ش کرکے با د*شا ہزا د ہ کی خود را نی کا ذکر گیا *اولعض لیسے مع*ا ملات *عض کئے* ر سے بادینا ہ زا و ہ کے اخلاص وعقیدت میں شہد واقع ہوگیا جہاں بناہ فرز ندكى رئشتنى ومصاحبت بدس كرفتار مولن كالفين كاللهوكيا فبله مالم مهتما م خال کے سرا ورخر گو حیا ت خال کو طلب فر ماکر حکمہ دیا کہ با درثا ہزا م پہنچائے کہ بینخ نظام حیدر آبادی آج شب کونشکر پئٹبخون مار نے کاارادہ ر کھنا ہے اپنے ملازین کو بیش رولشکر مقرر کروتا کہ حربیت کواسکے ارا و ہ سے با ر کھھے تنگر کی روزائگی کے بعدامتہما م خا ل ہنھا ر سے خیمہ کے گرد یا سبانی کرایگا اس حکم سے خان مذکور کوم مطلع کر دو۔ احکام شاہی کی تنسبل کی گئی اور دور تر سے روز صبح کو با دسنا ہزا و ہ مذکو رس محدم خالدین ومحداعظم کے دریار میں صافر کئے تھے۔ حضرت شاه دیوا ن حاص میں تشرکیف فرما ہوئے با دشاه زا د کا زکور کی حافری وكشست كيحيد ساعت بعدارشا ديبوا كدبعض مفدمات اسدفال وببركا خال سے کہد دینے گئے ہیں شہر خارز ب حاکر معاملات مذکور کو ا ب امیرول نے مجمولو- ببرسه شاہزا دگال جارونا جارتبیج خان بین آئے اوران کی کمرسے ہتیار کھول کئے گئے اور خیر نصب مہو نے تک پر حضرات اسی مقام بر فروتش رہے تبلۂ عالم دادان سے اطفے اور برستار خاص کی ڈیوڑھی سے محل مراکو تشريف لا نے جہال ليناه كايه عال مقاكم بائے باك قربات اور وولول بات زانو یر مارتے اور یہ فرمانتے جانے تھے کیانسوس چالیس سال کی محنت کو میں لئے ماک

میں ملا دیا۔ عِرْضَکہ امتِمَام خال کے زیرِ انتظام تیاق دار گرو و میش بی<u>نظم</u>ا درمتصد ہا ب بن آتاتے اور کوکبہ خار خاسی کوبا وجواد اس عظمت دستا ک کے تیم زون ضبطركے قطرہ كو درياسے ملادبا۔ استمام خاں ايكبزارى ام نؤازلية اس كوسروارخال كاخطاب مرحمت فرماك شفسب ببب يانصدي كالفثة فزمایا ۔ حمیدالدین بیسراہتما م خال وہ صدی نیجاہ سوار کے اصافہ سے سرفراز مرا یا گیا۔ محاصرہ کو ایک طویل مدے گزر آئی اور باویو دیکہ جشید خال نے نقکہ رواً بی کے کا م کو بخوبی بنا مرد یا اور عبدالوا صدفال کی کوشش سے نقب بن باروت وغيره مجى محروى كني النياء عالمرمال والانتاك نواب فيروز جناك بها ورك ا ، درمه قديم فو رمعي لشريف لے كئے۔ امرائے عظام مختلف سوا قع ير ا پورٹش کے لئے ستین فرما کے گئے اوراکٹر تنام روز سعرکۂ کارزارشدت سے گرم رہا ۔ جُنگ میں فان بہا در اوا کب نیروز جنگ زخمی مملی ہوئے کثریت سے سیاہی جلی كام آئے اور پورٹس كے اخبر روز با دستاہ زا دہ محد كام نجتس وعمدۃ الملاّب ا خال مبی ایدا د و کاربرآری کے لئے روا ندفر ا کے سکتے لئین سمیر بھی سقصود حاسل نهوابالا سے حصار سے تفنگ و مان دچا دروحقد آتش کیا کیسی شدید ارش دوروی منی که مسوارا ن شاہی کو امای قدم بھی آگے بڑھنا وسٹوار مقا اور اینے اینے تقام پر کوے جان دیے رہے تقے حہا اُ بنا ویے خان والانشان کے مرحلہ مرشہ یہ مز کا ورا ول فجر کو بیخبر حنگ گا ہ میں تشریف لا مے ۔حصار کی تسخیر کی تلابہ یر بیجد َ عَوْرِ و فَکَرِکُ مِنْ اور کثیر رفتم صرف میں آئی۔ سنا فقین لیے دہن لیے مال ک ں وطمع میں منیم سے ساز خاس کر کے زیا د ہ صنا دہریا کیا۔حرام نمک ا مزا و وتسمن سے مل تنے کیکن وشمن کے مکرو فریب کے ایسے شکار مو ئے کہ سوائحسارہ کے ان کے ہاتھ کچھ رہ آیا تعض ہےا بیان نٹنجام برلیٹ کو خفنیہ غله بہنچا کر داربین میں روسیا ہ ہوئے ۔ محاصرہ کی مدت لنے طول کھینجاا ورجہال ینا و کن را سے یہ ہونی کہ قلود گو کلنٹر ہ کے گرد ایاب حصار لکڑی اورشی کا بتارکیا ا جائے بخوط سے نبی زیارہ میں منگل کی لاطوں اور خاک سے قلعہ نیار موگیا۔ قلعہ کے دروا زہ پر پاسبان مقرر موگئے اور بلا اجازت کو لی شخص حصار کے اندر

واخل مد مهوسکتا سخفا اس ز ما مد میں خال والاستان لواب فیروز حبگ بهاور كے زخم بھى محركئے۔ فال ممدوح حصنورستاہى ميں صاضر مبوع ہے جہا ل بناہ رستم خال کے زخم بھی اچھے ہو گئے اور اس امیرکو بھی خلعت مرحم برام فال میرد بابت فال مرحوم ولكى حرب سے سيدا ن حباك مي كام سي مُفْتُول کے برا در فرجام کوخلعت اتم عطا ہوا۔ <u>جا ل نتار خان</u> کا تعبا کی ل*قع*ق سے نیکہ اتم سے آزا در بواشیاعت فال برادر صف تنكن ما ل ومبر الوالمعالى خشى فوج طال والاستان لواب فيرور حباك بها در دیکه تا زخان و سهراب خال دمحید حاکم و دیگرمجروح وسوخته سیابی سندو مروع - ٢٧ سر رجب كوشيخ نظام جوالوالحسن سنا وسمي مبترين مازم واركان دولت میں داخل عقاابنی یا وری مخت سے آستانہ والا پر عاصر مہوات فالمام نے یا نج سو انشر فیا ل بک ہزاری بطور ندر میش کیں ہو قبلهٔ عَالَم لئے شیخ نظام کومقرب خال سے حظاب سے سر فراز فز ماکر ىنىش بىزارى ئېنج بىزارسوار كامنصب عطا فرما يا ا درخلعت خاص توتمث وخغريا علا ظرمر واربيبوسيرمرضع وعلم ونقاره اورائيك لاكه رويبه نقدا ورتنيس ع بی دُعوا نی محمور سے اور دوعد د مالتی سمی اس کو مرمیت فرما مے او نور وسینج لا و و شیخ عبدالله فرزندان سیخ نظام ونیزاس می خطا بات ومناصب سے حوا ک کے مثنا یا ن شان وجار مزاد سے کم نہ تنفے سرفرار فرما کے گئے اورال نہٰام اشخاص کوطعت علم ونقار ہ وانسب وفيل المع علىات مرحمت بو في سوجي بكعني جسنبها بي كل طرف س ىالىسىر كا قلعددار سخاتستانى شابى برعاخر م و كر طعت وعلم دطوغ ونقاره داسپ وفيل دېيس بزار نقد كے الغام وعطيات سے بہرہ اندوزمو اسرالبنرخال براد رسرخز آرخال کوجی علم وطوق ونفارہ مرحت بہائو انکوجی جسنبها عی کی طرف سے سالون کا قلعہ دار مقاحم اسرمولے مے بعد الانست شاہی میں صافر بروا جہاں بنا والے انکوجی کو ضلعت و منط دوبزارى بزارسوار كعطيات مرحمت فرا مے ؟

مرا مرجب کومحمدعلیفال خانسا مال کے وفات بائی بینحف صلا و افتی کا درجب کومحمدعلیفال خانسا مال کے وفات بائی بینحف صلا و میں کامیاب ہوتا استی سے آراستہ مخاج حاجمت داسکے پاس بہنیا اسپے مقصد میں کامیاب ہوتا مخا۔ محمد علیفال کے بجائے کامکار خال کو بہ خدمت میرد ہوئی اور کامکار خال کے تغیرے افتا و خال دارو خوسل خاند مقرر ہوائی موثی اور کامکار خال ولد شریف الملک حیدر آبادی مہشیرہ زارہ و ابرائحسن آستان والا پر ما ضربوا اور عظیم خلعت سے سر فراز ہوکوسہ ہزاری دو ہزار کے سفب برفائز ہوائی دو ہزار کے سفب برفائز ہوائی دورہ اس کے خال اور دی شاہی کی خدمت کرور و گئی و بہر محیار صوبہ جاس کورس سے خصیل جزیہ کی ضربات پر مامور مینا خال ندکور کو حکم ہوا کہ خورصوبہ جات کا دورہ کرکے جزیہ موا فق احکام شربیت و صول کرنے ہو

کال حصار کو ملاحظ فرایا ؟ شاه والا ماه محرمفطم شاه جوسفسدان بهند دستان کی سرکوبی سے لئے شولا پورسے روانہ ہوئے شلے اور بر ہان پورتک پہنچ بیجے شفے نیب بخشی الملک روح انتہ خال جو صوبہ بجا پور کے برہم و درہم انتظام کی درستی سے لئے مامور تنظامطابق فرمان اس ماہ کی ، اسر تامیخ طازمت شاہی میں ماضر ہوکرشون فد بہوسی سے فیصنیا ہے ہوئے ۔ حیدرآباد کی معرکہ آرائی با دِشاہزادہ واللہاہ سی مرکردگی میں روح اسد خال کے سپر و فرمائی گئی

فاحد کو لکنڈ و کی نتج ہم ہم نہ دیدہ کہ و نصف شب کے وقت ہوئی بخشی الملک جند سر داروں بینی ہما درخال و فیرہ جم او سوقع پاکر حصار کے گر دیجا لگا رہا نفا سر انداز خال بنی ہیں واخر جو افعالی سر انداز خال بنی ہیں واخر جو افعالی سر انداز خال بنی ہیں واخر جو افعالی بعد کو ابو انسان اور انسان اور کا دشاہی میں واخر میں انسان سابق کے متصل ایک کھولی سے جصار کے اندر واخل ہو گیا۔ محمد اعظم مثا وسال در بات پر جو حصار کے بائین میں میں میافتا و دوال ایس کی جو ایک میں مینیا اور کو سے اور دورج اللہ خال میں مینیا اور کو مت اور کہا میں مینیا اور کو مت اور کے با ہر لا یا اور مثا و دالا جا و کی حد سب میں مینیں کیا ہو اور میں مینیا اور کی کے باہر لا یا اور مثا و دالا جا و کی حد سب میں مینیں کیا ہو

رہے باہر لا با اور شاہ والا جاہ ہی صدف ہے ہیں۔ است عبدالوانی ہیں۔ اسکے عبدالوانی ہیں۔ اسکے عبدالوانی ہیں۔ اسکے عبدالصم حجفہ خال شعی سرکار نے ایک رہائی ہیا ۔ اسے سٹاہ والا جاہ کی خدست میں ہیں گی۔ اسے سٹاہ وہاں جہاں جہاں با ہی کردی کو از مصرع تاریخ شنو مزوہ ہو ہو ہو تو تو البا ہے با و سٹاہی کردی کرچو کہ مقبولان بارگاہ البی کی نظرت میں رحم وکرم ضلقی طور پر موجود ہے سئاہ والا جاہ سے موجود کو اور تا ہو البی کی نظرت میں محمولات اور قبله عالم کے عکم کے مطابق ابوالحسن کو اپنی دولت سے اسے مقالم کے عکم شاہی ابوالحسن کو اپنی دولت سے تقریرات سابقہ کی وجہ سے بجد خوف زوہ و اس کے بھی میں کیا مقالم کے مقالم کے مقالم کے مقالم کے مقالم کے مقالم کے علم مقالم کی قالم کے مقالم کے مقالم کے مقالم کے مقالم کے مقالم کے مقالم کی تقریرات سابقہ کی وجہ سے بجد خوف زوہ و گیا مقالم کی اس کے لئے معین کیا مقالم کی مقالم کی تام کو ایک میں کو دیکھ کر گیا مقالم کی میں کو دیکھ کر گیا مقالم کی دولت سے ثنا خواں موائی د

ركمه كراس فلعه كيے استحكام واس سرزمين كى دككشى دخوشگوارى كامختصر مال ناظر مس كرتا ہے ـ گولكنة او كو قديم زيا مذمب مانكل كہنے تنے ديورا كے اسر مع بدرشا بان بہنیہ لئے اس شہر پر قبضہ کیا بہنی خاندان کا بتشربواا درسلطا ل قلى قطب الملك بوسلطان محمو دشا أبهني باواح کا حاکمہ تفا خاندان ہمنی کے زوال کے زمانہ میں تبہ لضِ موتما ۔ یہ فلعہ ایک پہاڑ پر واقع ہے جو ن سے بایس کرنا ہے مصار سے باشدے باشید اہل ملک کھتے ہیں۔اس حصار کو فتح کر نیکا خیال بھی کسی فربا نروا کے ذہبن میں نہ گزرا مہوگا ا ورسوا با دیشاہ کشور کننیا کے کسی حکمرا ان نے اس کی طریب آنکہ اٹھا کر بھی یہ دیجیا موگا۔طرفہ برکہ اس کے کسی طرف کوئی کنگرہ میں نہیں ہے جس کے ذرایعہ سے ن دلگانی جا سکے۔ قبلہ عالم نئے اپنے جلوس سے بیٹیٹر اس ملک کو تاحن اج کیا مغنا والی ملک عبداللہ قطب الملک لئے عذرات پیش کئے اور جہالہ ب**ناہ شا**ہزادگی کے زمار میں لک فتح کریے سے دست کش مو گئے بخەس خيال سے كمە بارىشاە بار دگراس ملك بردھا دا**فرما** تحكم مصاركهيواكر ايين كومولمين كرليا عفا ببرحيذكه عبدا لتدفيليا كمكا ئی زندگی میر مصارفتی سے محفوظ را لکین آخریاراس کے جانشیں کو ضبیارہ بعگت ے فاصلہ برشنر حیدرآ با و واقع سے محدقلی قطب الملکا نے مھاگ منی نام ایک طوایف پر شیداً ہو کراس شہر کو اس کے نام پرلیا اور مجاكِ نُرك نالم سے موسوم كيا بعد كويہ شہر حيدر آباد كے نام سے ما . که بهشهر ممالک محروسهٔ میں شال دو کرصوبجات دکن میں ضمر کر دیا گ ہ زمین ربہشت بریں کا ننونہ ہے جس کی آبادی شار سے ہاہرہے ت<sup>ی</sup> کی عمار میں بیجد نلبند و دلکش ہیں ہردا کی رطوبت ا در میشسول کی روانی *وثیر بینی و* كى مننا وا في اسدرج معتدل سے تربیال مے كل دسبزه بلاشنبه زمرد وتعل نظر آئے ہیں خدا کا شکریم که ایسا دلکش لک قلمرو عالمگیری میں داخل مبو اا ورشهر نستوه مجور

د معات کی نجاست سے ایک دصاف ہوگیا۔ نع بلدہ کے حالات قلم بند کرو۔ كَنْحُ الرعمايد واكار شهركا مارگاه شاهی میں حاضر مہونا اور ہفت ہزاری سے دی مناصب پرسر فراز ہو سے اور نیز حید رآ یا د کے ہنرمندول اور کاریگروں کے عطیات سے والعام سے سرفرار مونیکا مل مال م لایا مائے توبلاشبایک دوسری مبلد ناریخ کی نتیار موجائیگی۔ ببر حال میبری تحریر حیار قطرا مِن جواظها روافغات کے لئے جوادف کے دریا میں مل سنے میں۔ 19 دیعیف یا د شا ہزاد ہ محد کام بخش برار کے صوبہ دار مقرر مز ا سے سکے محد کا مخش دہ ہزار بینج هزا رسوار کےمنصب دار تنقے پنج ہزاری پنج ہزارسوار کا اضافہ فرمایاگیا۔ جمدة اكملك اسدخال وهان والاشاك نواب فبروز حبنك بها ورامك مهزار سوار کے اصاف سے بیفت ہزاری بیفت ہزار سوار کے منصب پر فابر موے مهایت خال کو بنراری بزار سوار کا امنا فه مرحمت مبوار مهابت خال کالپیزاد ا محرسنصور ولایت کے دار دمبندوتاں ہوکر شرف قدمبوسی سے فیضیا ر مبوا قبلهٔ عالم لنے **ن**ووار د امیرزاد ہ کو سکرمت خا**ں کا حظاب عطا فر ماک**یر د پالفىدى النا فەكى دجە سے دوہزارى سى صدسوار كاسنصب دار موا يمير م امين بسرمير بهادا لدمين برا ورزا د و قليج فال مرحوم اپنے باپ تھے قتل کئے جائیے کے بعث، دیارتورا ن میں اس آمر سے منہم ہوا کہ میر مذکور انوشہ **فال و انی** اور كنج بسيجو البين خسر عبدالغريز خال ماكم بخاراتكا مخالف مب سازش كرتا ہے۔ میر محرامین فررا ن سے آستان شاہی براماضر موا . با دشا و عزیب نواز و شریف برورکی عنایت معانوارد امیرکو دوبزاری دوبزا رسوار کامسفب و حلاكب مان عطام والمخلص مال بسرصف شكن مال البين يدرك ماست ميس داروغگی توپ خانهٔ کی خدمت ایجام دیتا تحقا نبلهٔ مالم ننظ خان نرکور کواس خدمت پرسنتفل فرماکر منصب میں دوصد سوار کاامنا فذ فرمایا اورمخلص خال بکیبزاری سی صد سوار کے سفیب دار و ب میں داخل ہوا۔ منابت اللہ مشرف جوابر ما مذجهارصدی پنجا و سوار کا منصب وار مقا۔ اس کے منصب میں دس سوار و<sup>ن</sup> کا اصافه فرما یا گیا۔ شکرات خا*ل خایش ماقل خال سیدی تیمی* 

بے تغیر<u>ے نواح جہا</u>ں آباد کی فوجہ اری برمفرر فرمایا گیا بیخص یا نصدی یا نصہ ار کا منصدب دار متفایکهزار سواد کے اینا فرسے سرفزاز فرایا گیا۔ م درونگل حرما نه کی مندت پر مامور مواجس. با دشاہزا د ہمحد منظمر کے ملازم جو سرکار شاہی میں اپنے مراتب کئے مطابق ممنا سے سرفراز فر مائے گئے تنصلطف اللّٰدُ فال داروغد کے مانحت کئے گئے سروار فال ے نغیر سے خدمت خال بجسال کیا گیا معتقد خاں کے نغیرسے سروار خال دار فوڈ غرر مبواا ورمحمه مطلب كوخطاب خاني عطام وابج جہاں بناہ کے حکیما قبلۂ مالم کومہم حب رآباد سے اطبینان ہواا ور نالم وضابط ے ہرجہار جانب روانہ فرما دے اعمام سےاولکمصحوکافتح مقدر فرماکر ملکہ عزول دنیا دار حید رآ با د کے ملازم آسنا مذوا لار حاضر ہوئے نفسا ہے مرتنبر کے مطابق الغام وعطبیہ ومنتص ، با دینا ه دین بنا ه لے او تکوسکھر کی ٹیچکا جو بیجب ابورو ر با نند نا یک ) سخفا بیتحف قوم کا دهصول ۱ ور فرقه مینو د کے برترین ملبقه کی نشر *ے کی حکوست مورو* تی تنمی اور زیا بیمنا ہنما رکی گروش-ىندْ حكومت يْرْمَكن عقابه راج باره ، ن کی مروارخار قوم کا اماک فروم ور ا باب لا كمريباً دول كا حاكم تحفاله بيدنا يك اين متعدد قلبول ممَّم رشخت گاہ کی مضبوطی وہلبندی کی وجہ وینیا وار ا ک دکن کے ہری کا برتا وُ کرتا تھا اوران میں سے کسی مفرکو راجہ کی ئوشمانی کریے ب*ی جرا*ئٹ مذہو تی تھی۔ اس غیرسلمرما *کم کی* قوت اس درج لهان خوداس كورنيوى بينيواسمجعك اس سے مرد کے خواستگار ہوئے تتھے۔محاصرہ بیچاپور کے زما یہ میں راج-تجعی بیر جرات کی که حیه ہزار بیادہ و سامات رسند سکندر عاول کی امداد کیلئے روانه کیے تھے ان سوار و آگوجیسا کہ اوپر ندکور ہوا خان والاشان بواب فروز جنگ بہا در نے یا مال و تبا و کیا ۔ کوکلنٹ و کی مہم س مجیاس نے وانی

حبدرآبادی باربا مددی اوراس طرح این باعنون سے فود رہنے سامان تنائمی مہیا کئے فلکہ مالم لئے ایک جرار دیے یا یا ں فرج خانہ زا د حنیا ل ولا طف الله عال كى سركردگى ميں محفر روانه كى جياں بنا ہ لنے عال مذكوركو برايت فرٰما نیٰ که اگر راجه ا طاعتُ قبول کرے نو خبوا لمرا د ور نه اُسپنے اعمال بد کی سے زاکو ا پینے سر برمبوار شخصے ۔ خانہ زاد خال مزما ن مبارک کے مطابق سکھرروا نہ ہوااور *ں ملک بیں بینچکر داجہ کو ہدا*یت شاہی کی نبایہ خواب ففلت سے بیدا رکس مدنا یک کے ہوش وحواس جائے رہے اور اس کواپنی متاہی کالینین کال آگی۔ را چرا نے جنگ آز مانی سے کنار م کشی کی اور امان کا طلب گار موار طانه زا دخال یے اس کے مال ومتاع وننگ و ناموس کوضایع وبر با در ناہو لنے ویا *۔ راجہ ایسف* لو قلعہ سے محلکہ خال نہ کور کی ضرمت میں حاضر ہوا اوراکیس قلعے خال مذکو رہکے بر د کئے ۔ مذا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ملک میں ہیں یا باگ ناز مبند نہیں نیمونی نغی و واس درجها بغار اسلام سے منورموا خانه زا د خال لیے قلعہ کے محافظت لنے اہمِ مقرر کیا اور اس نوالے کا کا فی استحکام کرتے بید نا مایب کے ہمرا وحضور ستاہی میں عاضر ہوا تبلئہ مالم ہے خال مزکو رکوطن خدمات کے صلہ میں **ن**وارش انعام وعظیات سے سرفراز فرما ہا۔ خان مذکورے باپ لے قلعہ گولگنڈہ کی مېم مېڭ نام آورى ھاكى اُور فرزندسكىمرى مېم بىپ بېيا دران روز گارى فېرستا باليوا . بيد لا كار مگ بهي سياه مقار دا جعيب المخلفنت ال عَنا جس کے قبا فرسے رشد کے آثار تمایا ں منتفے لیکن مذا جائے اس کے ت کد و دل میں پر بوز کمیو نکر چیکا که اس کوا طاعت شاہی کی توفیق عطبہ ہونگ ۔ بید نا یک جہاں بنا ہ کے علم کے مطابق ۲ سر بع الاول کو آستا نہ والا عاضر موا۔ یا بخ یا جمدر وزکے بعدالس کو آداب ومجرے کی اجازت وت عین حالت مجرم مین دفعتر اس کی دوج بروا ذکر گئی۔ را جے فرزند واعزہ سب عطام و أن اورا ولكوسكم رنفرت آبادك نام سے موسوم كيا كيا پر لک بھی بجد سرسنروں اب ہے جواب عدا کے فضل سے ممالکہ س دافل سے کو

جهاب سین اه کا چونگه قبلاما *لم کواینی رعایا پر و رفطرت و خدا دا* د دانش و خبدراآ بأ دے انجام اندیشی کی نبایرا ہل عالم کی تُربیت ہرونت منظور پیجالو روانبیں آنا رہتی ہے اورکشورکشانی کامنفیمو دیش آسانی ونفس پروری نہیں ہے لہذا ہا وجو داس کے کہ حیدرآ با دکی آپ وہوا موا فق مزاج تمغی حیال بنا ه غرهٔ ربیع الاخرروز جهارسشنبه مطابق ۱۶ بهبری ماه ایجا کوحیدرآ با دیسے تیجب یو رروا نہ ہو ہے بادشا ہ دیں پرور کا اصل مقصداس فرسے میں مقاکہ جو بلا دانب تک ممالک محروسہ میں داخل نہیں ہوئے و وہمی . قلمرو شناہی میں شام ہوکر رکات اسلام سے معمور مہول ) ۔ سنبھیاجی مرصلُہ لیے سکندرعالِ والوالحن شاه سے را لطم محبت فائم كركے إبني طاقت اس درجه برمعاني مفي كه ان د نیا دارا ن دکمن کو خاطر میں نہ لا نا تحفا۔ بیجا پوروحید رآبا د کیے مہمات کو انجام وكر فبلهٔ عالم بن سنیعاجی کے قتنہ کو فروکر لئے كا ارا ہ فریا یا خاندان عاول نتاہی ًا تے زوال کرسکندرعاول کے والد کے ایاب عبشی غلام سسی سبو د۔ آ فازا د هسکندر عادل کومتنا و منظر نج بنالیامغاا ورننا م مال و مناع وجوابرات ال سبها يرفنفنه كركيحنو وقلعه اوو ني ميں بنا وگزيں، مړوكبا لمعنا - قبلهٔ عالى لىنے فان وا لاَمثُان لوَابِ نِيرُورْ جِنَّاك بِهِا دُر كُونِجِيس بِزِارْسُوارُ و ل كَيْ جِيت كے معود حبشی کے مقابلہ ہیں او دبی روایہ فرمایا اور شناہ والا جا ہممداعظم شاہ سر فراز فرماکر جالیس ہزار تخربہ کار سوار وں کے ہمبرا ہ ـــرمايا- حبيبال بيناً ٥ ــلنے ان امور موکریه ایر دریع آلاخت رکونطفرآ با دسب در مین نزول احیسلال نسبه ماکر تالاب كمتهانه كے كنار و فيام فرمايا الوالحن شاؤجس كے پانزو وساله مكومة میں حیدرآباد سے احمد نگر تک صرف بندرہ کوس کی سیافت ملے کی مقی دوزانہ للوقت پرسوار ہوکرسفر نہ طے کرسکتا تخفا اس کے گوشنہ عافیت میں زیرگی بسركرك كي ورخواست كي حبال بنا ولين حكمه دياكه حال سيار خال الواحس لودولت آبا دہنجا مے اور ابوالحن شاہ سے النے تام ضروریات زندگی فرائم كردى جانين - قبله عالم لي ي س بزار روبيه سالان ابوالحن كما فرام

کے لئے منظور فرمائے۔ سجان اللہ بادشناہ مجرم لواز کے عدل واحسان کی کیا رلین ہوسکتی ہے جس مخالوالحن مثیاہ جیسے حرایات کو ایسے سابے عالحفت میں وم أنتمانه تالاب كواكر دحله سي تشبيه ديس توسيالغه نه بيوگا - خاصكرا ۔ دکش دیجیب ہے اس مقام کی آب ومواہ سے کھیتوں میں آب یاشی ہوتی ہے اور کسان ابر ہارا ل کے ، پذیر نہیں ہوتے۔ زمین کی عجب نا نیر ہے کہ ایک سال تخمریا تھی مہوتی ب سے مئی رس بیدا وار ہوتی رہتی ہے۔ حضرت خوا حرمحمد بیعتو کے وساری و فات یائی قبلۂ عالم مروم پر ہیجد مہر ہا ان تنفیے جہا ں بناہ لنے خواجرصاحب متروت نئیس این کی کر ہے۔ اعفه کناسپ رعایت فرما کرمروم کی لانش ولایت روا مذ ئ اكر حضرت خواجر بھى ابنے اسلاف كے رومند ميں وفن كئے جائيں دوياتين روزکے بعد بیدر سے کوچ موااور سامر مبا دی الا دل کوسواری مبارک مجلر آ پہنچی۔ جہال بنا ہ نے حضرت خواج بندہ لؤازر ممنذا تندعلیہ کے آستانہ کی زیارت کی اورخوالیگا و شرلیف کے محاور و خدام کوانغام دعطیار شاه فرمایا کی گر تربیف میں ابک میفته تنام فرماکر جہاں پناه بیما پور روانه بہوئے بانیس ارکیخ قبلہ عالم بیجا بور ایج ید شہر جاء صد در از سے بجانے عشرت کدہ سے ویرا ن مجلک مہورہا کمقانتا ہی ورود کی وجسے باردگر آیا و وسعمورموا رکے مختلف القوم باشندے و فقرا وگوشہ نشین افرا دجوتیا ہی شنبر کی وجوئس فاذكتني كررك متض مطمئن وفارخ اليال بوكر دعاس وولسنة ن ہوئے۔ نبلہ عالم بیب یورہی میں تشریب فرما تھے کہ **لا**ل مفا افق آسمان پرہنووار موا اورخلتی مذا برکات دارمین سے فیفئیا ب موٹی کو جلونس عالم گیری ما ہ صیب م سے ورود سے اہل مامم کوسعا و ت و اری*ں* ال سنى وَ الميد واربنا يأجها ل بناه تح فيفل دا دو دميش نے دنيا باز کورونق ازه بخشی بهی خوا بان مکب بر طسیده کی نوازشته وفوايد ادبها قنام كالغام وعليات سيسرفرازا وروشمنان وبن وطت منام عناك دعبه سے جونبو مذ قرر البي سے إال

ونباه بروئے ۔ اس عرصہ میں بینار قلع ومضبوط وستحکم حصار فتح برو کاروشائی میں داخل ہوئے اگر سور کے ان نما دم فنبو صنہ ممالک کے تفصیلی حالات کو سعرض تحریر مِي لائے اور جہال بنا ہ کی فوت کشور کشائی اور اراکبیں دولیت کی عقیدت و جان نثاری ونیز برحصار کے سر ہولنے کا وا تعمالیدہ با ان کرمے تواس کے لئے ایک صخیم مجلد در کار ہے۔ چونگہ مذکورہ بالا وا فعات میں راجہ را م جاٹ لنكا عظيم الثان كارنامه ب-لبذا اس كامختصر مال بربر ناظرین کیا جانا ہے واضع بلوکہ جہاں بناہ لنے اس فیسلم فتنہ پر دار کی شوخی و بیا کی دیچه کراس مهم کوستا ہزادہ بیدار بخت کے سیرد فرایا۔ ستا ہزادہ مذکور کی شا إنه جرات وسروارُان و نيزَ خان والاشان بوابَ نيرورْجناً بها وركے ن انتظام سے مہم مذکوربسر ہوئی۔ اس کارنا سمبر بیٹنا رُرقم صرف ہوئی اور فدام بارگاه من كالل معى وكوست سي كام ليا اكثر بها دران روزگار معركه کارزارلیں کام آئے لیکن آخر کارا فبال مالم کیری لنے اینا کا مرکیا اور راجراً عاف ۱۵ مرر مطنان کو مبندوق کی ضرب سطے بلا*گ مہوا۔ نشکر پنتا ہی کے عراف فنگا* تعروضه ٢٩ بديثوال كوملاخطه عالى مين پيش مو اجس سے په خبرمسرت اثرمنسام ىشكەمىتىيىل گۇسىفتومە تاك فلروىنانىي ئىپ دىن كىرىنام آلودىميول درىجاسنول سے باک مواا ورابل عالم جہال بنا وسے نناگر وشکر گزار لموئے - 19 روبیقدہ كورا جدام كابريده سردرگاه شامى بين پيش كيا گيا - كامكارهال ليخ سيد مظفر حيدرآباوى كى دخترك سائفوعقد كيا اورطلست واسب وسهرة مروار يقيمى دس بزار کے عطبیات سے بہرہ اندوز مہوا۔ کامگار خال کے تغیرسے اعتماد خال برا درزاده علائوا لملك فاضل خال سركاجهال مدار كاخان سأمال مغربهوا بادشاه ضدام بزاز سے خان مذکور کے منصرب میں یا تصدی کیس صد سوار کا امنافہ فرایا ور کامگارفال اصل واضا فرکے امتیاز سے و دہزاری جہار صدسوار کے منصب اورکلگی وعصائے پیٹ کے عطیہ سے سرفراز مہواً۔ کا منگار فال کے ہجائے میرزامغرموسی فال کے مطاب سے سرفراز موکر دفتر داری من کی فعد بر مامور مبوا ممن مال کے تغیر سے **ن**واجہ عبدالرحیم خال مذست بیونا تی رمقر

وفات یا نی جہاں بنا ہے خان ندکور کو فکستہ ول شا د فرما يا ابوالعسه شا و كي تين

قبلہُ عالم نے مزما یا کہ میں اور مبیرے والدیس علی کے نا م نامی پر فدا ہوں منے دوستانیو اواس نام سے کیا مناسبت ہے اہل مندارا ن کے راوافض سے رابط بیدا اس لبامیں مبتلا ہوگئے ہیںا در را ہ راست جیوڑ کر تمجروی کررہے ہیں۔ ت آب مهرانسا بگر کوسخت کا ه جانے کی اهازت مرحمت بہوئی اورلطف امتدخال کو حکم میوا که با دلشاه زا دی کے همرا دروا نه میوسردارخال دار وعذ فبل خانه كوخلعت أتم علاوه كيب صدسواركا اضافه مرحمت مبورا اور سے ہزار و پالفدی سوار کا منصب دار قرار یا یا۔ مید الوسعب معزول قاضی *ستکرین* و فات یا نی نشله م الدّین و فیانس الدین اس کے دولوٰل فرز ندخلدن مائٹمی کےعطبہ سے سرفرار کزمائے۔عُمْنے سبادت خال کے تغیر سے صف ننگن خال دارو غدعرض کرر سفر ر فرما باگیا۔ شاہرا وہ دولت ا فزا تے و فات پائی اور حسب لئکم مل مآول بیابوری کے مقبرہ میں و من کیا گیا۔ عنابيت انته مشرف جوابهر فانه لؤالب زينت النسابيكم كي سِركار بيب فاك معتزر موا . لشكرخاك نناهٔ حَبِها ني كاپسرسنورخال محافظ بيجا پورکي مذسيت پرمامور موا - حمیدالدین فال میسرسردارهال اینے باب کے تغیر سے دار وعگی فیلی اند ى مذست يرسر فزاز كياكيا يا نفدى كاسف دار تقا ايك مدى امنا فيست ببره اند وزموا ـ مورخ كناب أك فنوحات كاج باداتاه زاده محداعظم سناه و فاکن والاشان بواب فیروز حنگ بها در کی سعی وکوسشنس سے حاصل مجوثیر سیلی مال ہو یہ ناظرین کر تا ہے ہ

بادشاہ زاد کو محداعظم شاہ آستانہ دالاسے رحضت ہوکرسنبھامی کی سرکوبی کے لئے دوانہ ہوئے با دشاہزادہ مذکور لئے بلگانوں کا جو توابعات بیجا پور کا بہترین مصارہ رخ کیا اور قلعہ مذکور کے قریب بینچی تعیل مت میں سور میال بندی کی اور تو ہے دلفت کے صدمات سے اہل مصارکو عافز کر دیا۔ اس نا عاقبت اندلیش کروہ لئے ایک مفل خور دسال کو جس کا ستونی باپ دنیا دار بیجا پور کی طرف سے حاکم مصار بحقا بنا سروار منتخب کیا مخال بل حصار کے اپنی نارسانی اور افواج شاہی کا عزم اپنی آتھوں سے مشاہدہ کیا

اور امان کے طلبگار موئے فضل اہلی سے حصار مع مضافات کے فتح ہوکرا علاّ آباد کے نام سے موسوم ہوا۔خردسال حاکم شاہ والاجا ہ کے نوسط سے آستا نہ والاً پر حاخر ہوکر اپنی حیشیت کے مطابق عطب منصب سے سرفراز ہوا۔ شاہ والاجاہ کی جھاڈن کا زمانہ فربیب آگیا تھا با دشتا ہزا دہ مذکور بھی حذمت والا ہی حاضر ہو گئے ہی

ناظرین کومعلوم ہوجیکا ہے کہ خان والاشان لوا ب فیرو زجنگ بہا در فلعه آ دُونيُ كَيْمِ مِهِا صره كمين شغول تقے مدوح الصدر لنے اولاً مُسعود مِشِي كو ت آمېزىسے را ء راسىت پرلالىخ كاارا د ە خرما با ـ لىكن اسس نَا بَالِغُ نا عاقبتَ ٱندليشَ لِنے خان واْلا مثنان کو مابوس کر دَیا۔ یو اب فیروز پھگا در لنے تصبیحت کے بعد اس کی بغز شوں اور کیج رفناری کو دیجھ کرتا خت وناراج یر عمل کیاا وراس کے آبا و فاک بوشکل کی طرح ویرا ن کردیاا ورسکا ناست کو حلاینے اور دیف کے اُس رستہ فوج کو دوفلوہ سے محکد میدا ن میں آیا عقاقیل کا میں قطعاً کوتا ہی نہ کی۔ آخر کارسعو دعیشی لنے اظہار اطاعت کرے اپنے *معرو<del>قا</del>* خاں والا منتا 'ن کی ضرمہ: یہ ہیں بیش کئے اور پیجد ببیغراری کے عالمہ میں مارسوال كوحمار سے باہر كل آبايہ آسمان مثال حصار مع سفعا فات كے علم ومثابي میں داخل مہوا ''فقع آو و و نعود ہ یا د شناہ دہیں نیا ہ ''حصار کی فتح کا مص ناریخ ہے۔ خان والاسٹنان بوا ب فیرور دباک بہا در کی عرضداست ماني بين بيش بهونئ \_سعروضه رسال وُنيُزسياوت م*ال وَ*فعين عطام ويُح تح کے شیاد بالنے بجے اور اہل در باربعدا جازت سیمات مبارکباد بجا لائے۔ پونگہ استدنغانی فغور رہیم ہے اور اس کی بار کا ہ بیں طبع و عامی ہر ں کو بیناہلتی ہیے اورجہاں بنا ہ کی ذات مبارک کلل اللہ اورخالق طلق کے اخلاق کامل کا مکل مظهر بنے اس لئے سیعود مستی مبیداسیا ہ کارمجرم جو حصوری میں ماضر ہو۔ گنے کی قاببیت ہمی نہ رکھناسخا عنایت سنا ہا یہ ل فراز فر ما یا کیا۔ قبلہ عالم لئے ماہم ا دونی کو خطاب خانی وسنصب بہفت هزارتی مهقنت هزا رسواله و فوجدارای دجاگیرداری مراد آبا دعطا فرا کرهم دیاک

، مک وہ جا سے خان فیروز حنگ سے سٹکر میں قیم رہے<sup>،</sup> واعزه کوعبد ہائے جلیل عطا ہوئے ۔ خان دالا کنتال کواپ فہ د نسایان فلوپر**ی**فیضه کیا ا ورآ د و نی *ا در اس کی نوا*ح کا انت**ک**ام تنا مذشانہی پر ماضر ہو کے قبلۂ حالم کنے ایسے عمدہ اعمیا اعتاد خال خالسا مال كوٰ فاضل مّا ل كانحلاب مرحم غاں اینے باب کے خطاب سے موسوم بوکر *سرفراز ہوا* ہُ بگهدوری ایم بیجابور*س کوچ کرسنه کا ازا* د ه فرما با غرو*کری* الاول تاریخ سفر مقرر مونی اور باربر دارجو درا زمالک کو گئے و منع حضور مثنا ہی میں طلب کرئے گئے۔ اس زمانہ <sup>99</sup>ا۔ سکوویائے طاعون منو دار جو ٹی ہیجا پور منو مُذھشر مِن **میا**اور لمنی کہ بہلے ایک وارز بغل المیں ران میں منو دار ہونا سنا اور اس کے رلين بربهبوشي كإعالمه طاري ببوجاتا بحقا الحيا معالحت شكار بذم و نئے سنتے وہ بحبی اسپ كوحيذ روز ه مها ك محبكر زندگی سے ايوس سنفے . غرضک ایک کودورسرے کی خیر نہ تعی اور تمام سکروشہر میں ہر جہار جاب ىي كى وا زىلندىتنى . دىناكے ننام كار وبار موقوت ہوگئے آ ور ہر تے دو ف سے مذاسے بولگا ہے 'رہتا تھا پرستارہامی اورنگ آبادی كل وتحدى راج يسررا وجهونت سنكمه جونيره سال سعمل بس رورش يار إمقا د فافنل فا آ و نبز و برگراعیان ملک را ہی عدم ہوئے۔ عام مبدو وسلماشخام جواس مرض کا شکار ہوئے اُن کی تقدا دا پک لاکھ کے قرٰیب بینی اُ

اننخاص ما د ه دما غی میں سبتلا ہو ہے اوران کی تنکمہ و کا ن وزبا ن وغیرہ اعفا بیکار ہو گئے۔ اعلیٰ طبقہ میں فان والا شان بواب فیروز جنگ بہا در کی آنکھول کو نقصال پہنیا اور اون طبقہ کا حال تو حد بیانِ سے باہر ہے ۔مختصر پر کرنے بم تاریخول میں انس قسم کے منگامہ فیامت خیز کا کہیں، کر فہیں ہے پیراً مال اشخاص لے بھی اس مرض میلک کا جو د و یا ہ کالل فلقت مذا کوشکارگرتا ریل ى*ذ نام سنااور ناتمبى اس كو دىيجا - در* قياست بود يامثور **و با بود<sup>ى</sup> اس مرض** ينو د كامصرفه تاريخ ہے ۔ با دشاہ قوى دل ومتوكل بخدا اپنے غرم راسخ يرقائم رہے اور تاجیج فرکور الصدر بچالوریسے براکد ہوئے مذائے کریم کاشکر ہے کہ ے ہفتہ سے بعد بھاری تمر ہو لنے گلی *اور ف*نا عالم ننے اکلوج نیک سفری منہیں ۔ مز مانمیں جو ککہ اطبا کی رائے می*ں خان و*الاستان بواب فیروز جائے بہادر الذمال يزربون والاعقا تبله مالم لخستاه والاجا ومحداظ مناه بھیاجی کی گرفتاری اقانون قدرت کا تقاصہ ہے کہ بدا ندنش و فتنہ پر دا زا فرا**د اپنے کرد**ار و ہلاکت کی منزایا نے ہیں اورجس طرح کہ وینیا کو اپنے منطالم سے حہال منا شعابة \_\_\_ مبلات مِن اسى طرح خود مجى غفسك الني كي بلے بنا ہ سے خاک سیاہ مہولتے ہیں جس زما رز میں کرقبادی عالم بعض مہات ، سرائجام و بنے کے لئے اکلوج میں فیام پذیر سننے مزد کا فرحت الفزاجس کی ت کی طرصہ دراز سے ہمنا متی کا لؤ آ کو سنانی دیا۔ سلما لؤں لئے اُس ت جَيز خبر كوسنكر شاويا لي كي آواز ے أسمال كوسر پر الحفاليا شهب ماير لِتَ آثَارُ كَيْ رَقَّى عمر وا قبال كي د عائيس لبند مويس بإد شآه دين بيناه كے ن سے اہل عالم گران ہارمنت ہونے فتنہ بدار جیسٹہ کے لئے سواا بیس نظر بند میواا درامن والمان کا دور دوره مواینی سنههاجی مربیم سنای فوج کے مِي كُرُفْهَا رَجُوا- اس اجه ل كي تفعيل بيب كه شيخ نظام حيدرآبا دى مغرب فال تمے خطاب سے سر فراز اور فنون سیاہ گیری کا ماہرا ورا پنے زما مذ کاسشہور بہادر تفايراميرست ويج بزارى بست ويك بزار سواركا منصب دار تقاراس

کے مناصب میں علاوہ اس کی ذات کے اس کے فرزند وا عرہ تھی داخل <del>سمق</del>ے جہال بناہ نے شیخ لفام کو بیجا پور سے اس لئے روا نا فرمایا تحقاکہ قلعہ پر ٹالہ کو وس مقررً کینے تاکہ سنبھا جی کے تیام کا مالنفصل معلوم موجامہ س لنے اطلاع دی کرمرہ جی سروار اور فوم ہیرا گی سے جواس کے اعزہ ہیں زاع وضاد پیدا ہوگیا ہے جس کی و بہ سے سنبھالمی راہبری سے فلیہ کھیلنہ کو وارد ہوا۔اپیغ بیا اوراس موضع میں قیام پذیر سنے۔ اس سفام پرسنبھالبی کے پیشکا س لنے لبند وعظیم الشال عارات تعمیر کرا کے عمدہ با غانت لفسب کے معاجى اس موضع بين قيم اورابو وتعب بين شغول ها مقرب فال سے جوسنبھاجی کے قیام کا ہ سے بجیس کوس کے فاصلہ پر واقع ہے دھادا بیا ہا وجو داس کے کہ را ہ بجید دشوار گذار بنی اور در میان عمیق درے اور گھامیا نهٔ کانشبب و فرازاس درجه تکلیف د ه مخفا که اس کی نظیرشآید بشكل اسكتى بي تبكن سقرب خال لے مالک سے ساتھ و فادارى و ناك ملالى كو حان عزبز پرمقدم رکھا اورائپنے حینہ معتبر شیدا فمول کے ہمرا ہ لؤکل بخدار وانہ ہوا۔ **پرچذ خبررساً بوں** کے سینھا جی کو الملاع دی کہ حربیف کانشکر دُمصا واکریتا ہو اار ہا ہے نیکن اس نا عاقبت اندکش لنے اس قول کو با ور ندکیا ا ورہی جواب دیتار ہا کہ یہ احمتی دیو النے ہو گئے ہر مغل*ول کی کی*اطاقت ہے جو پیا ل فذم رکھ سکیں ہ برن و با دکی طرح سنبھا جی کے سریر پہنچ گیا ۱ ور غافل حرایب لے مجبوراً یانج د کمنی سواروں کے ہمراہ حلہ کیا۔ اقبال عالم گیری نے اپنا کام کسب جانگداز نیزہ کی ضرب لئے کب کلس کے قدم مریدا ل جنگ ہے ا کھیڑ د۔ نبھا جی ایک سوراخ کے را ہ سے *ک* حویلی میں بنا و آزیں موا اور سنبھاجی کے حرایف اس کی دو پوشی سے اخباررسال گروه كن مقرب خال كوسنهماجي كے حال سے اطلاع دى مرفر برخا نے فرار بول کے نتا نب سے دست کش ہو کردو بلی کو گھیر دیا ۔افلا ص خال خلف

مقذب خال سوارول کے ایک گروہ کے مہراہ زبید کی راہ سے ویل کے اندر بعاجی کو مع کب کلس اور پیس دیگرا فسرا ب ماک کے گرفتا رکبا ۔ ان لاو ەسىنما مى كى بىر يالپا دېيطيا بىمبى گرفتار مېۇبىپ. اخلاص خال وسر کے بال مُرَفِّكُوا ن كو مسينتا ہوا با ہرلا يا اور سفر ب خال كے ہائتى ہا ڈال دیا جہاں نیا ہ لئے یہ خبرا کلوج میں جو بعد کو اسعد نگر کے یا م سے سور بهواسنی اورخمیبد الدمین خال بهر سردار خال کوفکم دیا که سنبها می کو با به رنجه حضر شناجی بی عاصر کرے خال فیروز جنگ بها درایتے حسن ندابیر سے اس ملک سے والیس آئے اورکسی فرسلم سیاسی کوجائٹ نہ ہونی کرمق المریسے م عالم كُ السُّورُ تُكُّر سے كوج كر كے بب درگاڑے میں قیام زمایا شاہی غیض وغضب جو فنرالہی کائنونہ ہے ظاہر ہو اا ورباد شا ہ لنے حمیہ دیں بروری سے حکم دیا کہ نشکر گا ہ سے دو کوس کے فاضلہ ہے سنبعا جی کوئخند کلاہ بناکرا دراس کے ہمرا مہو آ کومضحکہ خز لباس پہناکر ہیمہ ذلت وسختی سے ما تھا ان کو ا ونٹول پرسوار کریں ا در ڈ صول دنفیر بجانے مہو سے نبد **پ**ول کونشکا ودر مارمیں ہے آئیں۔ وہ رات جس کی مبیح کو قیدی اردہ کے ستاہی میں بہنچائے کئے بلا مبالغدستب برات تھی کہ صبح کے تاشہ کے اشتیان میں عام اہل فکر نے سٹب ہیداری میں بسر کیا۔ اور وہ و بن جبکہ اسیرا ن مذلت در بارمیر تخفا۔ مختصریہ کر قب دی تنام نشکر کے گرد بھراکر بارگاہ شاہی میں ماصر کئے تحكئے قبلهٔ عالم دیوانِ عام بیٺ حبوہ فرما تنفیے حَبہاں بیناہ لیے حکمہ دیاکہ قبیدی زندا ن میں رکھھے جائیں گفیلہ عام نے نخت حکم سے از سے اور قالیس کا گوشہ السك كريار كاه الني ميں سجد هُ شكرًا واكبيا اورسر بسجو و ميو لئے كەنجد دست دعا بلند کیا اورمسرت و خوشی کے عالم میں چشم میا دک سے قطرات اشک روا<sup>ں</sup> مومے - چونکرسلیمعاجی با وجود مسنون احسان کبو سے ماسیاس گزاری کرتار ہا اورا یک مرنبه این بات همی بمراه حضور شامی سے اور دوسری مرنبه دلیرفال منفور ے ہاتھ سے عذر و مبلہ کرتے اما ک مال کر جیا مفااس مرتبہ سنزا دہمی کے لایق

قراریا یا اوراسی شب اس کی آنکھوں میں سلانی بھری گئی اور ووسرے روز بكلس كى زبان نكال لى تمئي سبحان الشدجوعفد ، قله ظاهرميب اشخاص كى رائع میں مجمعی حل ہو ہے واللہ مذبحقا با دستا ہ دیں بینا ہ کی صن نیت سے آسیس کی **رق** م رزوں بس کھل گئی۔ خور کرنے کا مقام ہے کہ کہاں سنبھاجی اور اسسس کی روزا فزول طاقت اورکهال و ه آسمان سپرمصارر بهبری اورکجا اس کا اسطرح گرفتار مبوکرا ین اعمال بدگی سزانعگتنا بسرخیند که اکترشعرا وا نشایر دا زاشخاص س وا فعه كي ناريخيس نظر كيير سكن رونكه عَنايت الله وكيل محمدا عظم شاه كا مصرفه اریخ مطابق وا فغه تفالیهی ناریخ بیند آنی اور ناظم عنابات. منابی سے روزاز فرما باگیا تاریخ مذکورصب ذبل ہے ہو بازن وفرزندسبنها منداسيرة سقرب فالناس مذمت بما مال كے صلىمي بينمارا بغام ونوازش شايا نست سرفراز فرما ياكيا وقبله عالم لن اس امپیرکو خان زیاں کے خطا ب سے سربینہ فرماکر پیجاس ہزار رویئے ُنقد وخ واسب بازبن وسازمرص وفيل باسارطلا وخنجرو وحوب بإيروامرص د ا**منا** فرمنصب کے الغام دعطیا ت مرحمت فرمائے۔ کمقرب خال اصل واصاف کے اعتبار سے بھٹ ہزاری بھنت ہزار سوار کا منصب دار قرار یا یا۔ مقرب خا*ں کا ایاب فرزافلاص فا*ں خان عالم کے خطاب وخلعت ۔ واضافہ مضب کے عطیات سے ہبرہ اند وزیبوا۔ فان عالم امسل و ا **ضا فہ کے اعنبارے پنج ہزاری سوار کا منصب دار مہوا۔ شیخ**نمبرا ل کومنر **فاں اور شیخ عیدا لنّہ کو احتصاص خال کے حنطا با ت عطا ہوئے۔ احترام فا** برسفرب فال کے دیگ<sub>ر</sub>اعزہ *نھی ع*طبیہ فلعت و سنامی<u> سے</u>ر لمالول كوبجب دازارونقصان ببنجا بإنخااس س كوبلاك كرنا برطرح قرين صلحت سمحاليا علمائ ملت كي سبعا مي كو بالقتل قرار ويايه نبله عآلمه ٢١ سرجادي الاول كوكور ه گاؤن مي جوبب كو فتح آبا د کے نام سے موسوم کیا گیا تشریف فر ماہو ئے اور ۲۹ ہزار ن<sup>خ</sup> ما ہ مذکور کوسنماجی مع اپنے رفیق طریق کب کلس کے ندیج کیا گیا۔ فاکسار مولف ذیل کا

ا یک دا نعه مربه ناظرس کر تاہے جس سے قبلہ عالممرک حق شنا شی وحق آ کا بی کاکال ا نبُوت ملتا ہے ۔ واضح مِوْکوتبل اس کے کے سنبھاجی کی گرفناری کی افوا وہبی زباں زو ام نه بونی عتی ملکه اس قسم کی خبر محال مجمی جانی عنمی مصرت سید فنع محد جو خواح ت شاہی میں عافر ہوئے . سیدما دب سے ت کرکے اینے ولمن میں خلوت نشینی اضتیا رکر بی تنی نبلهٔ عالم کوا و لیا کیے ائتھ جوعفیدت و ملوص ہے جو ظاہر ہے اور ان برگزید ہ نفوس کے اس لان تئام افرا دحباں بنا ه کی نگا ه بین بیمعرِ د مکرم رہیں . با دیشا ویں پنا ہ نے حضرت سیدفت محد کے بڑا ۔ ونیا کے بعدان کے خلف رشیدسدداللركونس لے چیرہ سے آنا رسند ظاہرا ورجو ہرطرح بزرگان دین کی سحب وگل کے الل ا بینے روضت خروکا سجا د ولشیس مغرر فر اگر علا وہ دیگرانغا مات کے جیذ برلوضعا نہ كي سركاري الدني بطور معاني عطا فرما في حضرت سبدفع محرد آستانه وآلايه ماخر ہو سے اور انفول نے جہال بناہ سے عرض کیا کہ ہیں لئے سنبعا می کے معالم ا دراس کی تباجی کے متعلق بار یا حضرت کیسو درا زرحمت استدملیه کے آستاید مبالک پرمرا ننبہ کیا۔عرصہ کے بعدا کا کسنب میں لئے جواب میں دیجھا کے مطر شاہ اپنے نیک ارادے کے مطابق متبرک مقامات کی زیارت کے گئے تشریف کے مارہے ہیں اور اکثر حذا م کوا عانت وامدا دیے گئے مکم صاور م ویں لئے اپنا ارا وہ میان کیا حضرت لئے مجھ سے فرما باکہ جاری راہ یں ب خوک عرصہ سے مایل ہے جس سے نہ صرف مجمد کو مبلد دیکر سلما اول کو نیجی ا قابل برداشت کلیف پہنچ رہی ہے تم بھی اس نا پاک و موزی **جانور ک**ے ہلاک کرلئے میں ہماری مدد کرو۔ میں خواب کسے بیدا رہوا ا درمجہ کویقیں آگیا ت مبلدستا ہی نشکر مربط فعتذ برد از کی سرکوبی سے لئے روا یا مہو لے والا مج چو تکہ نفیرکو خواب میں ارستاء ہوچا ہے کہ اس کارخیریں شریک ہولہذا اس ا كا م كواتناً م دين سيك ستايه والا پر حا خرموا مهول . نتبلهُ عالم يه خواب سنكر بیدسسرور مہوئے فداکی شان ملاخط ہوکہ اس وافغہ کو ایاب ہفتہ ہی گزرا مخا کرسنجما می گرفتار مہوا جہاں بنا ہ لے حضرت سبہ محمد کو اپنے حضور میں طلب فرایا اور شاہا مذنوازش سے سرفرار فرایکر سبد صاحب کو سفر خرج عنابت کیااور گلبرگہ شریف والیس جالئے کی ا جازت عطافر مائی ہو

تبلۂ عالم باوجود انتہائی شوکت دنیا حاصل ہو نے کے بہیشہ ہر امریں خالق بے میازی بارگا ہ میں رجوع مزماتے ہیں اور طل مطالب کے لئے مقبولانِ بارگا ہ ایز دی سے طالب الدا دیموتے ہیں ہو

برست جہال بناہ کو جو عفیدت حضرت بندہ لوازگیسو درا در ممت التد علیہ کے ساتھ ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ساتھ ہے دہ محد کو جوانعام و عطیبات مرصرت فرمائے آئیں کے ملاوہ دیل ہزار رو پیے مزید عطا فرما کو کم دیا کہ یہ رقم روضہ گلبرگہ شرلیف کے مجاوروں اور دیگر عاجت سند ول کو تقسیم کی جائے گ

الارجادی الآخرکوتبائی عالم کورہ گا وٰں سے قلعہ اسلام آباد عوف جاکبہ کو روانہ ہوئے اور با دشاہ زارہ محد اعظم شاہ تعلیہ اسلام آباد پانج کوس کے فاصلہ پر فروکش تنے جہاں بناہ کے حضور میں عاضر ہوئے اور ملازست مال کی قبلہ عالم لئے اسی دوز باد شنا ہزارہ محدّاعظم شناہ کورخصت فرماکر اسپے دولت فار کو والیس تشریب لائے کو

و قائع سال ہوج و ہیں تجلہ دیگر دا فغات کے را ناکے سردارول کی گرفتاری کا ففئہ ہدیئہ ناطرین ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ یہ کا فرح ہی نجا کا عربی بنجا کی میں ہوا تھا ہے گہ یہ کا فرح ہی نجا کی حجوثا سجا لئی ہے جو اپنے سنجھا کے حکم سے مقید تھا حب سنجھا کے ہوا تی لئے سنرداروں لئے اس کو حکومت کے لئے منتخب کیا اگر جیسنجھا کے ہوائی لئے راہیہ می میں استقلال بیدا کر لیا تھا لیکن جب ذوالفقار فال لئے قلد کا محاصر کرکے محصورین کو عاجرتها فوقیل اس کے کہ قلد می ہوران جگیوں کے لیاس بہ ناکہ اس کوکوئی بہال نہ نسکے فلد سے مجھا گا اور ننگ فنا مرا در اپنے بھائی کے ناموس اس کے محمد کا طاق کی جزء خیار نولیوں کے اور اپنے باپ دادائی عزت کا اسس سے مجھے کا طاق کیا یہ جزء خیار نولیوں کے اور اپنے باپ دادائی عزت کا اسس سے مجھے کا طاق کیا ہے جزء خیار نولیوں کے

ء ایف سے یا یُہ نبوت کو پہنچ گئی اور قبلہ عالم لنے ایک حکم عبدا متد خال ارس کے دِ حوحنه <u>سيخ</u>شّى الملكّ روح اللّه خال كي نبايت لمِس ره حيكا تحفاا ورد مجامدً ٹا لُ کے حُدر آ ہا دیں طلب مولنے کے بعد بندان نود بیجاپور کا ناظمی بھی مقرر موآبیا عقاا درحف ن سے حکم سے دوسنی قلع جو بھالور کے مصافات بل تخصان کو ننځ کرنے میں مشغول وآ ما د ہ تنفا ) صا در مہوا کہ اگر سنبھا کا **بیا**ئی انس **نواح م**یر آئے تو فرر آ اس کو گرفنار کر او جا سوسول لئے یہ خبر سنبھا سے بھائی تک پہنجا **ئ** حس کی دہر سے مرہٹے رسر دار ایاب عرصہ تاک مجمنا می کی حالت میں گوٹ نشنین رَبَا اس زَبَا مَدْ مِي لَفَرِيبًا تَينَ سوا فرا دِنتَا مِ نَرْسردا رَخْفِي اس كُمْحُ كُرُوجِيع مِركمًا چونکه اس د ورا ان بب سنبها کا بهائی *چند کوس اس محال سے بیچیھے ہٹکررا* نی ب**رحنوریا** بدھور کی ریاست ہیں داخل ہوگیا اس لئے عبدا دیند خال مار بہہ لئے فلع کی نمتح کو د دمسرے وفٹ برملنوی کیا اور مبینة راپنے بڑے **بیلے حسن علی خال کوا**س جانب ربوا نیرکیا خو دعمی سٹنا نئے سقر کی مسٹ لیس طبے کرینے لگا عبد اللہ خال شب وروز کو ج کرمے را نی کے حدو د ریاست میں فکعہ سجان گڈھوا ورحرا کے قریب بہنیا یہ ہردو تنف دریا اے مبصدر اکے کنارے واقع ہں اورسنعط کا عمانی بہاں بنیا ہ کزیں مبوکر جزیزہ میں مفتم تھا عبدا لللہ خال شک کے وقت ایکے رو ل پر پہنچ گیا اوراس جماعت کے تاک کے بیں شعول ہوا اجل رسے یدہ ا فرا د مارنسه شختهٔ اور خال نمرکوری نتام سردارول بعنی بندورا و **وانکوجم** برا دَرسنهها وہر وجی و مابیا کبوریرہ دغیرہ تفریبًا سولفرسے زیا و و مرسکے ار فنار مو کنندا وربه حواس ویر لیفان مه*کر اس شورش و مینگامه میب سلاح تو* در كنار اينا چيره جاسه اورجونة معي حيوركراس طريق سي عما كاككسي شخف كو اس کے فرار مبولے کی اطلاع نہوسکی ہر دنیداس شجاع بہا در نے الیے عدہ ت انخام وی نیکن اسکی برتقیبی کی وجه مست اور اس شَنَّى ا فرا دَى كَرُفتارى مِن إِسَابِل اور حِيثُم يُوشَى طَهُور مِن آ بِن اور اسى صورت سے را نی کے معاملہ میں اس کے بارے یں لیا برگانی بیدا ہوگئی کرا میں ہے واقعہ کو مخفی رکھاا در را نی کور ما کر دیا بہلی خبرس و فت منعلوم ہو نی کہ تما م*م سبٹ سوا* 

گرفتا رکرہنے گئے تو حمیدالدین خال ہیا دراس خدمت پرامور مواکہ النافراد کوفلہ عالم کے حضوریں نے آئے لیکن خبر ٹانی کے معادم ہونے کے بعد حضرت نے حکم صادر فرایا لەتمام انىبىرون كوقلىدارك. جاڭپورىي مىفنىد كرۈيا جائىے جان نيا ، بىنے جان نثارخان كو مع میشار فوج کے را نی کی رہا سدت پرحملہ آور ہو اے کے لیئے تامزد فرمایا سبھالنے أسى زما من مي هال مزكور ومطلب خال وشرره خال سے عالباً يُدمغا بلے كئے ليكن آخرکارانی کی مجمع فیصل جراناویش کش کے اداکر کے بربواید امرحس اتفاق سے عض اسليخ طهور مي آيا كه حندرور تأك اسكانا مصغه روز گاربر باتي ره جائے اور بهي وجمعي لەرا نىمنىتنلىشكرشاېي كى دىست برد سےمحفوظ رەڭئى تجىيب نزىن دا قعە بەسے كەمنىدۇرا ا ءربهرجی اورَحِند دمگراسپر تبید خا مذ سے فراری ہوئئے یہ امرایسانغمب انگیز ہے جو بہ خراسکے کمیرمحافظین فنید ہا نہ ہے ملجا نے برمحمول کیا جا ہے اورسی سازش کانیتج نہیں پوسکتا جِمَا کَ بنا ہ کے حضور میں معروضہ کیا گیا اور بقیہ اسّی قیدی حضرت کے حضور میں حاضہ قَبْلِ كُرُوبُ عِلَيْ لِعْنَاكُمُ فَالِ كَأَعِيدًا بِيتُدْ فَالِ كَے نَنْدِ سِے نَظَامُتِ بِرِنْقُرْ رَكِيا كَي اوراسکے فرزند وحیدالدین غاں فلعددار ارک اور فوجدا رخا*ل کوتوال خصب کیکی کے ساتو متوب مو*و **جلوس عالمگری کا** (مضان المبارک کا جا ندنظر آیا اور ارباب ایمان دبقین کیلئے فلاح د سوال شال کامیا بی بی شارت لایار خدبو زمانی زمیر، با دشتاه عالم نیاه جومو مبنین مخفقین ت البيه كييئه فال تقليد منو نقل بين اپنے پر ور د گار كى عبا دت بن شغول ہو بانکل اسی طرح حبطرح که عامد رعایا انتخار حکام کی یا بندی و باسدِ ادی کرتی ہے۔ آپ بنویہ ہے اتباع بڑل بیرا ہو عمے - جہال پنا ہ لئے اسے اس سبارک ومسعود طرعبل سے تنام شہرکو خیروبرکت بخشی اور رمایا کے ہر طبقے کوطح طرح کے الطاف و مراحم سے مرفراروولت اوفرایا مائمی ننفع خاں موسوی خال کے تباد کے تسے وفترداری تن کی حدمت پر سرفراز ً ہوا موسوی فال بھاجی شفع خال کے بجا ئے وکن کی دیوانی پر فائز ہوا۔ حاضرین دربار اورصوبحات کے تنام خدام کو بارانی ظعت مرحمت ہوئے ہ ا بوالخیرخال بیسرعبدالعزیز کفاک را مجکّدهٔ یک قلعداری حال کرکے ول مثنا د و کامیا ب مردا کو مْتَارِفَالْ كُوْمُغْلُعِنَ فَال كَيْ حَكَّهُ مِيرَاتَشَى كَي خدمت لِي اورمخلص فال يا محمر یارخال کے بجا کے عرض مکرر کی حکّر یا نی بو

میرعبدالگریم لئے کرورہ گری کئے کی ضرست پر حب راآباد میں تعط وگرانی
کے با وجود ارزانی و فرا وائی غله میں بنایال کوسٹ ش کی تفی صفرت لئے اس کی
کارگزاری کولیٹ ندفر بایا وربارگاہ والا میں طلب کرکے معتصد خاں کے
خطاب سے پیشہوں میں معزز و نامور فر بایا حمید الدین خال ولد سر دارخال کو
خالی کا خطاب عطاکر کے رخصت عطاہوئی کہ آگرہ جاکر با دشاہ زا دہ محرمعظم کے
بیطے محمد نجستہ اختر کو بارگاہ شناہی میں حافر کرے ہو

کامگار**خاں ک**ومقررہ جماءت کے ساتھ حکم ہوا کہ محل محداعظم کے عذام کومٹناہ جہاں آباد پہنچائے ب

مبارک انتد د لد را د ت خال اعظم خال کا بوتااسلام آبا و چاکن کی فوجداری پراور کال الدبن خال ولداسلام خال والاشاہی اسی مقام کی قلعدوا دپرمقرر مونے کچ

برسے اضلاص کیش مولف، مشرف الدین کے بجائے کچہری خانسا ما نی کی وقائع نویسی پر سرفزار ہوا ؟

صُلاَبَت فاک نے پیشکاہ حصور میں حاضر ہوئے کی اجازت طلب کی اوراس کے بجائے اعتماد خال مبدر صورت کی خدمت دبوا تی و فرجداری پرمقرار مزیا یا گیا ہُو

سے جا<u>ں نتار</u> خال الوالمکارم کوخیر سعہ دستہ دسا **زنیب بطوراغ ازغایت ہوا** اور حکم ہموا کہ روسیا ہ زشمن کے سرکوبی کے لئے روا نہو کو

مے بیصہ سے تعابی - فتار دوں اس میں بب پر سسرت ہو، ہ سنجعا کے گرفتار ہولنے سے پہلے اعتقاد خال قلعہ داہمیری سرکرلنے سمیلئے سنجعا کے گرفتار ہولنے سے پہلے اعتقاد خال قلعہ داہمیری سرکرلنے سمیلئے

روا نہ ہوا تقاکو جو بریخت سنبھا کا وطن بھا سرکرلنے کے لئے روا نہ ہوا تھا 10مرم م فلڈاعتقاد خال کے ہاتھ پر فتح ہوکرا ولیا ہے وولٹ کے فیضہ میں آ ماسنمااوراسکے

بھا بیُرا ناکے تنام مائیں کہ بیو یا ب بیٹیال بیٹے۔ وغیرہ فید ہو کہے ہو جمدة الملک لئے اس فتح کی اطلاع سے بابتہ اینے بیسر کی ایک عرضته خدام بارگاہ کی نظرسے گزرانی حضرت نے خلست فاص اور پر کلنگ کام ص جیغہ مرحمت فرماکر عزت افزائی فرمائی ۔ فتح کے شادیا نے بچے اور نتام امراہے عظام شیلمات مہارک باد بجالائے اور ان کو نذر پیش کرلئے کی عزت عطا ہوئی۔ عبد الرحیم فال بیو یات کو حکم لاکہ فلعہ راہر ہری پہنچ کر سنجھا کے اسوال و اسباب کو منبط کر ہے ؟

. بر میرم کو اعتقاد خال آستا ما بوسی کی سعا دیت سے سرملبند ہوا ، اور حس فلد

کے صلیمیں اس کے منصب میں اصافہ فرما باگیا (وراب اسل کیے ذات وسوار کے اونا فہ کے اعتبار سے سہرزاری دو ہزا رسوا رکامنصب دار قرار ہا یا اسکے علاوہ خلعت واسب و مرضع ترکش دکھان اور نیس ہزار روپیہ نقدا ور ذوالفقام خال بہا در کا خطاب واسل کر کے سروزار وممتاز موا کا

یا دسنا ہ غربب پرور عاجر نواز کنے حکم صادر فریا باکہ سنجھاکی ما ل معی ہوا کی بیری اور اس سے دوسر بے متعلقین سے لئے کلال میں ضرورت کے محاظ سے خیصے لگاکر ان اسپرول کوعزت واحترام کے ساتھ آتا راجا ہے جد ۃ الملک کے طیر سے کے فریب رانی کے بازار کا طیر ابھی نفسب کیا گیا۔ تاکہ اس کان میں اس کے مذام اور تابعدار مقیم مہول اس نؤازش کے بعد ہرا باب سے سئے حسب ضرورت سالا نہ مقرر مہوگیا جس کی تفصیل صب ذیل میے ہ

سب هرورت سالا دم هر ربهوییا بس می سیبل سب دیں ہے ہو۔ سام دیس بول کا وسال کا فرز ندا کبر بفت ہزاری مفت ہزار اسوار کا

منصب خطاب راجگی د فلعت دجوابر مرضع وارسی داسب ونیل و نقاره دعلم ما کرکے معزز راجگال کے زمرہ میں دانل ہوا ؛

مدن سنگھ و اورا دھوسنگہ اس کے جمجو لطے ہمائی حسب لباقت سفدیہ وعطیبات سے بہرہ سن دہو ہے اور ان کے لئے حکم مبواکہ اپنی مال اور داد<sup>ی</sup> کے پا*س رہن* ہو

ان میں سے ہرایا کے علاقہ کے لئے بادشاہی عال وکا رہر وازمقرر مہو ئے تاکدان کے امور خانگی انجام دیتے رہیں ؟

لواب مالیجاه مقرالدین خال بها در خلف لواب پیروز جنگ بها درماخر

حفنور ہوئے اورقبلہ مالم کے اس اسیر باتو قیرکوجہ عرمرضع وضاعت عطافر اگر پانصدی ویو صد سوار کے اصافہ سے دو ہزار پالضدی دو ہزار سوار کا منصب عظافر مایا اور وابسی کی اماز ت عطافر مائی ک

قطا فرمای ادر وابیتی می اجادت عطا فرمان ؟ فتح را پئچ را کا بیفرکزمنی اللک ردح انتدخال نے فلد را نیجور کیا یفلد بید بر فیروزر کے نام سے یوسوم ہوا پر صفرت نے ظعیت وفروا کے بین صادر فرما یا ا

ا در اسکے فرزندخاند زادخال کے منصب بیں اصافہ فرماکر خال مذکور کو ایاب ہزار یانصدی کیشش صد سوار کا منصد ب دار مقرر فرما یا کو

۱۹ پر ربیع الاول کونشکر شنا ہی کور ہ گا اول سے دار النظفہ بیجا پور روانہ ہوا۔ ۲ پر ربیع النانی کواس شہرس پڑا اُرم و اپنیدر ہ رکوز گذر لئے کے بعد اسرجاد حالاول کو موضع بدری میں خیسے لفسب ہوئے کو

بره مند فالبخشی المکن کے دریائے کشنا کے کنارے بادشاہ عالم بنا کے کئی رہے بادشاہ عالم بنا کے کئی کے ایک نقط کے ا کے لئے ایک نقری کا ہ بچویز کی تحق جس کو حضرت نے بید لیند فرما یا۔ قبلاً عالم کے فال موصوف کو الماس کی انگشتری مرحست فرمائی اور دو ماہ اسی منزل بیں تیام فرما ہے ؟

المات بسيس اس طرح درج سے وا

شخص بنگالہ سے آبا ہے اوراس کے رہیں بیخیال باطل سمایا ہے کیمیرامرید ہو جائے فنب لدعالم نے مبندی کا ایک شعریڑو کرارشا د فرمایا کہ اس شخص کو میاں محمد نافع سرہندی ہے باس ہے جاوا ورکہو کہ مریدکر کے سرمبندی لوبل س کے سریر دکھیں کو

سر برقی ہیں اس کی اس زمانہ میں سواسے اس با دستاہ دیں بناہ کے جوابات مناہی میں در ولئی کا میں سواسے اس با دستاہ دیں بناہ کے جوابات ساہی میں در ولئی کا اس باری کا اس باری کا کہ میں کا در اس کا در اس کا در اس کا کہ میں بنجادے منابہ کا کہ میں کا در اس کا سامتہ محض اس کئے حاصل ہے بیا مرصر نساس آساں سری کی قدرت کے ساتھ خاک ری حضرت کی عادت ہے اور برک نوائی و میروسامانی کے ساتھ عجز و بنیا نہ سے بہرہ سند ہیں کو

نبندهٔ شناه سنهانم که دربن سلطنتش صورت خواجگی دسیرت درولیشان

۱۶ پر حباد ہی الاہ ل ساتھ یہ حبلوس کو اضار او لیسوں کے عرایض سے معلوم بپوا کہ گڈ ہی سنسنی شاہزار د ہ ببندا فبال محد بیرا ربخت کی حرات و مرد انگی سے دکھیں میں نام

مسر ہوئی اور اس کے بدلفسیب باشنرنے راہی عدم ہوئے ہو

۱۹ سرشعبان کونشکر طفر پیکر بدری سے کوچ کر کے سکو شع کلکلہ میں خیمہ زن ہوا۔ امانت خال دیوا ن جواری تن کی میراری تن کی ضورت اور میں میں کو جواری تن کی خدمت ابوال کا میں میں کو خدمت ابوالہ کارم کو حطائروی کو میں کو حطائروی کو سکار میں کو حطائروی کو

معتمد طال سے انتقال کی وجہ سے خواجہ عبدالرحیم طال وار وعلی داغ وضحیحہ کی خدمت پر مفرر ہوا کی

بادشا بزاده و عالیجا ه محداعظم شاه کوضلعت وسر پیج دوربات و زاده میدار بخت کوشست و ترکش و کمان مرضع داسپ فیل وسر پیج اور فرمان خطاب بها وری ارسال کرملے حوصله افزائی فرمانی گئی۔ بادشتا بزاد همی و بعظم کو با پنجس گاب اور دومن عرق میدمسک عنابت مبوا نو

ا و دیت سنگھ ننے وطن سے حاضر ہوکر در گا ہ والا پرجبہ فرسانی کی خلعت اورخطاب راحكى بإكرىهمعصرول يمن مسرفراز مواينان جبان بهبا در كلفرحباً كوكلتا نثر صورالآبادك انتظام براوراس كابيا بمت خال اود وكي صوبيدارى اور گورکھیپورکی فوجداری پر مامور میو یکھے جو رزا دار فان کے بچاہے عبداللہ فال ما دیر کی فوجداری پر مامور موا سر دارخال شگر کے دواز دہ گر دہی فوجداری پرمفرر ہوااوراس کے سنھ <u>يس چارسوسوارول كااخا فه فرمايا گيا ئو</u> ابنى د لوزل ببنيگاه والا بكي الحلائع ببنجي كه صفدر خال بسيرا خطم خال كو كه، نومدارگوا ببارایک گذشی برج<sup>و</sup> مطانی کریمے گیا تفا <sup>می</sup>کن قضایے اُس کو خدستگوار<sup>ی</sup> کی توقیق بنددی پو شايزاد وخسته اختراحمبدالدبن فال داروغه فبل فاندك بمراه أأره سے روا ندم و کرنشر حف یاب ملازمت مہوئے ، حکم ہواکہ اپنے پیدعالی فذر کے خمیدالدین خاں نے فریہ اور تیار ہاتھی ملافطہ والامیں گزرا نے حفر جاسوسو<u>ل کے وائض سے معلوم ہوا</u> کہ رسنتم خال مشرز ہوقلعہ ستارا

لىطرف دوا نركيا گيا تخفا اس منتع تھے مفتلہ ول لیخانس برنزغه کیا فریقتین می*ں عرصبة تک جنگ آ*ز ما ب<sup>ی</sup> ہوئی میکن آخر کو مشرز ہ مغلوب ہر کرمع عمیال و اطفال وشمن کے ہائفہ بس کر قنار مہوا ؟ سيم سيطوس لاه رمضان كا پېلا چاند نظر آيا ور رہل عالم بے به دعا بر هي-الك عالم كيرى مطابق المسله علينا باليمن والأيمان وإلسلامة والاسسلام. ا اے اللہ اس چا ندکو ہارے لئے برکت وابمان اورسلامتی سلام اُما ذریعہ نبا دے مُرخوشی و شا د ما بی سے تغربے فلک تا بہنچے با دستاه خورشبركلاه فيض رساني مي سنغول مروئ اوردنيا كواكين الضاف وجودو

سُخاسے رشاک گلزارارم بنا دیا بُر

خواجہ مذمت خال کے بجائے نواجہ مذمت کا رخال جواہر خانہ کی دار دغگی اور لفا رہ بر معزز وممتاز ہواا ورخواجہ خدست خال کواعلی خضرت فرد وس آشیال کے روصہ مقدسہ کی نوئیت مرحمت ہوئی خواجہ موصو ف کے حضرت فرد وس آشیال کے فذ دہت کے دجہ سے اس خدمت کو اجٹے حق میں کال سعا دہ حیا آما ورہ نہائے مقصد حنیال کرکے اس خدمت پر تفاعت کی۔ بادشاہ عالم بنیاہ کا تکم صادم واکہ ہرصوب کے کار ندے دوہ ہزاد روبیہ مصارف فنیام کے لئے خواجہ خدمت منال کوارسال کریں کی

مرایع کے مطلب اللہ خال کو مخفالہ کو منا یور برجائے کا حکم ہوا رہنے اوا اسکارم یو دہ یانچے کا لؤل کے مخفالندین مفرر سوائ

ی ببینا بول سے معانہ پر معرر ہوا ہو۔

احمراتیا قیصب روم کا ایکی اور تذریعے والی بخارا کا سفیراور عبدالرحم کیا۔

حاکم کاسٹنز کا بیا میرور گاہ والا پر نہی بوس ہو سے ان سفرالئے خطوط و تحالُف مہنے

ہومیات کیش تخلصوں نے روا نہ کئے تنفی طاخطہ عالی میں ہیش کئے تباہ عالم نے

ہرسفیر کو حسب حیثیت معدال کے عمرا ہول کے الفام معطا فرما یا زمانہ قلیام

و دیج خصوصیات کے بحاظ ہے جڑخص مسرور وشا وال ہوا ، جہال پناہ نے

رخصت کے وفت بے شخار واد و دہش فرما کی اور فلعدت ولفیس جوا ہرات

واسب وقیل اور سمن ذبہ رقوبات عطافر اکران اشخاص کو مالا مال فرا آیا۔

مند وسٹان کے میروسات و نا درات وجوابرات وجیش قبیت اشاون سے

خطوط و مراسلات کے جواب میں ممنو بات بھی ان سفرائے مخلص آ قادگل

مند میں ان سفرائے مخلص آ قادگل

'حمیدالدین طال بربادشاہ زا د 'ہ مالیجا ہ محدافظم شا ہ کے فوج سرخوا' مہنچا نے پرمامور ہو ا برمیبر فورالدین مرفض آ با دمرج کی قلعہ داری پرمقرر مو کے جال نثار طال ڈنمن کی تنبیہ کے لئے نا مزد ہواا درخلعت دفیل کےعطیب سے

سنرلبند ہوا ؟

دیائن طال بہرامانت خال ہموسوی خال کے انتقال کی دہہ سے صوبہ جانت دکن کی دبوا نی پرسرفزاز ہوا۔موسوی خان مرحوم ایران کے شرفایس

متنای یہ امیر نثرافنت ذاتی کے بحاظ سے موسوی کنسب تحفا اور خاندا کٹا نگایهٔ اور من شعر بین بخنائیے زیا یہ تختارا س امیرکومٹنا ولواز ظال کی دایا دی او قبلہُ عالمہ کے بھزلف مہو لئے کے عزت بھی مال متنی ہ<sup>ک</sup> اسدخان كيشنا بركزيه ومخلصان جب والملك ولم ف روائعگی ارشاد والا دشمنوں کی سے کویں کے غرض سے در شنائے اُس یار جانے پر کمر*لب یتہ ہ*و۔ خانه مرضع الماس خلعت خاصه وبإنصد مهر كالمحوثرا ديجراسد خال كيءنت افزا وكي وزما انْگُنّی۔ دکیرَمنتخب *سر دار بھی* الواع وافئدام کیے عنایات وخلعت و**جوابرات** بروا سب وفبل کے عطیات سے سرفراز ہوئے . ما مراشخاص کو بھی حسب لمتفت خال دارو فهُ ما بما زخارهٔ کوحیات خال کے انتقال کی دمہ ہے خواجه مرحوم کی حدمات سالفه کے علاو ہ آبدار خارہ کی حدمت بمبی لغولض ہوئی ً اوراس طرخ اس کے تقرب میں امنا فرمہوا۔ ملتفت خال کے بالے ہے محمتهم امانت ببغت چوکی کی خدمت پرممتار مہوا کو به اجها دی الآخرسیم سله ملوس قطب آبا دعر مسکلکل لشكركوچ كركے فلعہ ہجالورتے بيروني در واز دہني رسول پور کے مقابل مقيم ہوا۔ بيا پور ا جو تھی مرتبہ ہا رستاہ کے قیام کا ہ بننے کی عرنت حاصل کی مُز ۲۷ مررجب کوخال جہاں لہا در باد شاہزا دہ عالیجا ہ کے وکلا کے تبدیلی کی وجہ سے صوبہ بنجاب کے انتظام برمقرر موا افال جہاں بہا در کا بیٹا با ب کے نیا دلے کی دجہ سے صوبہ اللّا با دکتے بند ونست پر مامور ہوا کو 7 ہرسنغیان کوئجنتی الملک بہرہ سند خال جو ڈیمن کی گوشما بی کے لیٹے ت موا ، یا نضدی سهبرار و پالفندی دوبزار سوارکے اصافہ سے پہلندی ماصل کی ہُ مختارهال كوهنيم سے معركه آرائي كرف كى رخصه

مفتخ خاں اس کی ارد بی میں دیا گیا اور اسے تکم مواکہ شولا پور تک جائے سينخ الاسلام كوما خرصوركر بيح وحب لحلب بإركا واقدس سے تسام خلق حسدا امن وطمبینا ن کی دو بطا لی<del>ن سنونل</del>یم بسے ملا ہال تقی ر آغاز <sup>سام</sup> جلوس میں اور رمضان المیادکر ى آيد/ ہرخاص وعام سيلئے مزيد سهرت و شاد ماني كاباعث موتی۔ آننار دین واسلام کے فروغ سے دینداروں کے قلوب منور ہو گئے ہُو وررمضال کو با دشاہزا دہ محد کا مبخش رمفام چنجی سمے مشا دان کے املاح اور پنہن کے اسٹیصال کے لئے جوانمنی اطراب میں آ وار ہ گرو حما روارز بوے بادشا ہزادہ موصوف اصل واضافے اعتبارے بست بزاری یانز د و ہزار سوار کے منصب وار قرار یائیے اصافہ تصب کے علاو چلات مے سر بیج و نیمه آستین دخنج وشمتیر وسیر وکلگی د د وات و مانک مرصع (۲۰) راس گھو وہ سینا وطلا کار ساز کے مُناخدا ور پانتی نقری جمہ ا کے ساتھ اور دولاكه روبيه نقدمجهي مرحبت مهوائز سخنفي الملك ببره مندخال اور دوسر يصسر برآورد وعال دسردارهمي ہمرکاب مو لئے کے وجرسے، جوا ہر وفلدت واسب ولیل سے الغام سے دندارز میندارا سلام کُدُه وَ بِزاری بِزار کے منصب وخلعہ وقبيل راجكى كاخطاب عطالز ماكر دفمن جالئے سے اجازت مرحمت ہو افی کڑ راجیشن سنگھ لنے طلائی نجی کے ساتھ جو عرصنداست بارگا ہعلی ایوا می منی اس سے معلوم مواگڈ سی سوکر س رمینان کورشمنوں کے ہاتھ سے معل آئی۔ نا فران ورکش اشخاص یا مال دنا کام ہو ہے کو بر م سرشوال کو حمید الدین خال کو غنیم کی تنبه یہ کے لئے سکھ مالنے کی اجاز عطا ہوی۔انعام میں جیند مصم مرحمت مہوا۔ مختار خان میرآتش۔ رائے باغ آور

ہو کری مے سرکشوں کی سرزنش کے تھٹے مامور مہواا ورضلعت وفیل کے عطیبہ رنلبندنبرو ائو غازىالدىين فاس ببإ در فيرور حباك اورمېين قليج طا سسيسرغازى الدين فا كونىل ا د ەب**ىي**را*غزا زىخفتە قىرىت*ىغرىا ئى*گى*نى كۈ تطف الله فال بصلابت فال كے بجائے دارو فیل بندیائے وكى مام کی *فدست میتعین موکرمور دالطاف مبوا برخلص خال قوربیگی برخانه زا د* خا*ل اور* بیرردج الله فال اور مانتار فال اصل واصافه کے اعتبار سے دو ہزاری مبسم سوار بمنفسب بر فائز بہوئے ہو صلابت خاں صل واضا فہ کے اعتبار سے ہزار و پالضدی وہزار دومد سواركا ميدسيف فال فرالد برامل اضافه كے اعتبار سے بزار ويالفدى، بفت مدسوار كا محديار فال بزاره إنصدى مارصدسوار كا اور مدمنكار فال اصل اضافه سے بزاری دو صدسوار کا منصب دار فزار پاکر لبندیا به موسے ؛ لطف التُدفا ك ايك لغرش ك وجه سے دو براز و بالفدى برارسوار كے با د شاه زا ده محمد أجس َز ما يذيب عنا ب شاہي تر تي پر تحا با د شاه زا ده محمد فظم کی زندان استلم کواینے بیٹوں سے خلا لار کھنے اور ملنے کی ا جازت ل سربا في إنه على رمذست ما ل اعلى هرت كا نائب جوايني سابقه رطبیب میریان افدات کے بدولت مجد جبارک کربیما مفاس بارہ بی ے یا تخفول احدے زبادہ سبالغہ کردیا تظال دنوں اسی کو تشفول بياري رنج و المم سے اصلاح حالات كى اجازت حامل ہو لئے ۔ايک مت اے بعد حب عفعہ کی سند سن آجستہ آجستہ کم ہوئی اور مزاج میں شے شفایا بی فطرى شفقىن كااثر ظاهر مبوا نؤسردار فال كمحافظ كوكئي مرتبه ا دعیه ما تووه مرحمت بهونی که اس بوسعت نابی کوبینها کرکهه دے که ان د عاؤل كا درد ركموتاك فدائ مير بال مارك دلكومتماري دبا في برمتوم فراك اور

معیں جاری جرائی کے صدمہ سے نبات دے او

ہی سلسامیں ایک نادر نطیغه مندر جه ذیل ہے سرواد خان محافظ نے عرض کا کہا وشام نراد۔ الدر الراكرا توحضر ست كااغتيارى امر ب كيداس قسم كے سكوك وبرتا وكى كيا ت ہے حضرت نے فرما یا یہ درست سے لیکن مائم مطلق الک الملک ہیں رہ سکو لَ کا فرما زوا بنایا ہے ظاہر ہے کہ جہا لیاسی قالم سے اعد<sup>ی</sup> م خلام برطلم مرد ناہے تو و ہماری دا درسی کا اس*ید دا رمو* ناہیے ۔بعض **دینوی** الني بين آن كه اس خصرير بهارك الته سازيا دق مولى سه ابھی اس کا وفت ہنیں آبا۔ ایسی حالت میں اس کوسوا کے حذا کی درگاہ کے اہیں بنا ہ نہیں ہے۔اس لئے اسے اسیدوارر کھنا جا ہئے تاکہ ہمسے ایوس ببوكرمنداس فريا ديذكرب أكرينطلوم نسسرما دكريے كا توبهار اكبال طفكا ما موكل چوکر کارکنان قضا و فذر کے یہ طی کرایا تھا کہ اس نیعظمیت وطال سمے الوارسے دنیار دشن موا ورتخت سلطسنت اس کے وجود با جودسے رولق بائے اس لئے بادشاہ کال الصفات کی توجہ اس طرف مندول بیونی کہ بادشاہزاوہ رنج وا بتلاکے دائر ہ سے تککر ملائق کواپنے فیوض سے بہرہ مند فرمائیں۔ اسس خیال کی منایراس امریں ہجدا حتیاط سے کام لیا گیا اور ہمیشہ میں کوئٹسٹ رہی کہ بادشا بزاده كورراجى روحانى صدمه نطيني فالمام آسسته آسمت سليقه وتربيت مع تھ تذہبرکہ لئے رہے۔ سیج ہے

من الرُفعبت باكول بوداكسير حيات و جول مِواراه بدل يا من ففس ميكردد

قبلاعالم لنے ایک مرتبہ سقام بدری سے کوج مزایا اور سر دار خال محافظ کو حکم ہوا کہ دبی سے کوج مزایا اور سر دار خال محافظ کو حکم ہوا کہ جب ہم پہال سے سوار ہول تو دولت خانہ کا خیمہ موجو دہ فرش و سامال کے سامخہ بدستوراستا دہ رہے۔ با دشاہزا دہ کو ایمے فیام گاہ سے لاکر اس بی ازار اجائے۔ شاہزا دہ سوصو ف کو تا م سکانات کی سے کرا کے ہر حکم ہما تا ہو اور برخوا میں تاکہ ننام حواس واعضا کو انبساط و فرحت ماصل ہوا ور ہر گیا۔ کے ذاتی کی ندیلی مناسب طور پر محسوس ہوجا ہے ؟

ہدایا ت مثابی کے مطابق عمل کیا گیا لیکن با دشاہزا د ہ نے محافظ ہے کہا کہ مجھے نودیدار چاہیے ، دیدار کے بیاسے کو سکانات کی سیرسے کیا عاصل رفتہ نوتہ رفتہ رفتہ منفقت پدری لے جوش میں ترتی ہوئی۔ اسی دوران میں با دشاہزادہ کی والدہ کو اب بائی کے وفات کی خبر دارانحلافتہ سے آئی اور قبلۂ عالم دلوان فاص سے با دشاہزا دہ کی فیام گاہ تک فیمے اور راستے درست کرا کے خود بدولت کواب قدسیہ زینت النسائیکم کے ہمراہ تشریف لاے اور تعزیت کی تعیں اوا کیس کی

بین رسی کے ایک مدت بعد ہم یہ ذیقعد ہ کو یادشا ہزادہ کے تبلہ دہیں دوق کوئیولک وملت کا شرف نیاز مال کیا۔ ؟ دشا ہزادہ کو حکم ہواکر نماز ظہر حضرت کے سامتھ ا داکریں اور دہیں قبلۂ عالم نسباز جمعہ کے غرض سے سبحہ مباسع جائے کے لئے سوار مول تو یا دہشا ہزادہ کا موصوف : ولت خانہ کی سجد میں ا داسے نماز

ممعہ کے لئے حاضر کئے جائیں؛ اسی طرح نمبی تزکیہ باطن کے لئے ہدایت ہوتی اور کبھی صفائی طیاب لمحوظ خاطر موتی اب بادشا ہزاد حسب حکم قلعہ کے حمام یں کشریف کے مبالتے اور مہمی

موط فاخر ہوتی اب ہوت ہرات ہرات ہے۔ میں مدے ہا ہے یہ سیرید ، سے جب مدی ا باغ اور شاہ آبا دیے تالاب کی سبرسے جو بند کا اِن صرت کے نتمیہ کردہ ہیں، فرمت و خوش دی ماصل کرتے وض رفتہ رفتہ حجا ب اٹھ گیا خواجہ دولت محلی کوسکم ہوا کہ

وخونند بی حاصل کرتے غرض فقد رفتہ حجا ب اتحہ کیا حواجہ در نت حی ہوستم ہوا تہ باد نتا ہزا د ہ کے سنعلقین کو دار الحلافت سے نبلۂ عالم کے حضوری دہیں جا کہے ؛ متنزاد گان والانزا دمحد معز الدین دمحمظیم نه نیزاری و وہزار سوار کے

معیراده الداره المراد مراسه سر می به مهراده می از است. سفسب بر فاکز موئے محدر فیع الفذر موفت ہزاری بزارسواد کے عطبین فسب سے سرطبند محرام محسنہ اختر دیوان عام میں بطور خاص فلفت پاکرمسسر در ہوئے کو

حمیداً لدیں فال للعن ونیل کے عطیہ سے ہرہ مند ہوا بخشی الملک روح اللہ فال ہم رویعقدہ کو لفرت آباد سکر جانے کے لئے ملعت رخصت کے علمیہ سے مشرف اندوز ہوا قبلہ فالم لئے بخشی الملک کے ہمرا نہیں ل رجعی مرحمت

د عثابت کی نظر فر ہائی ﷺ تہور فاں ولدصلابت فاں محد کا مخش کی فوج کا ہراول ہوا اس کے

مهر رفال ولد صلابت فال طروع به الرون و المرون و المر منصب مبرثت صدى سى مدسوار ميں بلب صدى بنجا و سوار كا اصافه فرايا كيا لطف الشد فال برطر في تيم بعربال بهوا مسف شكن خال، با دشا بزاد وممينكم می متعلقین اور صدا م کو دارانخانت سفینه بنیا در اکبرآیاد آره) مرد تا بردا حضور پرلورس لایا کو

جاسوسول کے واکض سے بارگاہ والامیں اطلاع پہنچی کہ الاسمحرم کو ممد ق الملک اسد خال لئے گھر پہمیں باد شاہزاوہ محمد کام خش کی ملازت سے عزت مها کے مصدوقات کی ایدنا میزار دار جار کے الملک جنجر پہنچری

مكل كي هسريع الثاني كوبا دشاه زاده واورجمدة الملك ويني المنتجم كا

یستاریخ توسیدهای میں ایک پرلیشان وضع دیوا منتخص میان سے توارکھینچ قبلا عالم کی طرف دوڑا باسبالوں لئے اس کو قبد کر لیاا ور دیوانہ محب م ملابت فال کے حوالہ کیا گیا ہ

۱۰ ارزائیخ سواری شکارمیں با دشاہ زا دہ محمداعظم شاہ اور نسا ہزادہ میں اربی سواری شکارمیں با دشاہ زادہ محمداعظم شاہ اور سنا ہزادہ مید اربی اور جہاں بناہ کے حضوریں حاضر ہوئے سواری کے تمام اوقات میں ہردوبیسرو پدروہیں سے نصرت آباد سکرمائے کئے کا فرمائے مسلمے کئے کا و

بخشی الملک بهره مند خال جو با د شنا هزار ه محمدً کا مخش کی فوج سے حالیکم حصور بر افر میں حاضر ہوا تحا۔ ۲۰ سرتا ہے کو ملازمت سے سرفراز مہو ا

کہ مرجادی الاول کو ذوالفقار خال قلعہ زمل سرکر لئے کے صلہ میں اسل و اصافہ کے اعتبارے چارہزاری دوہزار پالفد سوار کے منصب پر قائز: ہو کہ مشرف اند وزم ہوا۔ 19 سٹعبان کو شاہزاد گان گرامی شان اعزازالدین واغرالدین شاہزاد و محرامعزالدین کے فرزندا ورمحاکر بم و فرخ سیر شاہزادہ محریظیم سے نیسر باریاب ہو محالیا مالم لئے شاہزادہ کو یومیہ کے عطیب ما ورمناسب عنایات وفلوت وجوا ہرات و فجرہ انعالمات سے مسرور دشادال کیا ؟

الم شعبان كونشكر ظفر تيكر بيجابور سے روا مَد ہواا ور روض قطب آبادكودواره ور و دستا بى كى عزت نفیب بوئى۔ جب نک قبله عالم لئے بيہال قيام فرايا محمد اور وسرى منازول كے اوائى كے لئے بيہيں مصر جامع كى حيثيت مسلما لؤل كى آمدرفت ہوئى دى كو

رشید فال دفتردار فالصه مالگزاری وصول کرنے اوربیض فالصات جیدرآباد

کی مبعضی کرنے کے لئے مامور مہوا۔ اور عنابیت الندستونی ایکہ فال مذکور کی منابت میں کھیری فال مذکور کی منابت میں کھیری فائسا مانی کی مذمت واقعہ نویسی پر مامور مہوا اور خطاب فائی اور اضافہ صدی نئے ساتھ معدامل واضافہ سیصدی پنچاہ سوار کا منصب حاصل کرکے معزز ومفتخ ہوا کچ

سردار خال دیربیه خاندزاد و معتدعلیه لنے انتقال کیا۔ اس شخص کا کما ہر وبالمن دبی نغمت کی خیرخواہمی وخلق خدا کی خدمت میں بجسال مقاسر دارخال درد کملب وفقرا کامحب وبرستار مقا۔ اس کا بیٹا صیدالیس خال جوابنی ہوشمیذی د ذکا وت کی وجہ سے فی الحال مورد عنایت سے با ب کے انتقال کی دجہ سے صابحکم

کو قوالی وغیرہ خدمات انجام دینے کے لئے کمربستیں ہوا 'د قبلاً عالماس ہجدمیں جو کمناز حمید اورا کہ لئے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لئے

بر ان خسام کے پاس تغمیر ہورہی ہے خو د تشریف فرما ہو ہے اور حصول قواب سے ملئے چیز پتھے دست مبارک سے اٹھاکر منیا و قائم فرمانی ﷺ

س عالمکری اس زمانه میں حبکہ آسمان کی گردش سوافق اور عامہ رعایاسور حجیت بیسو نیس کے آغیا ز کی آغیا ز اپنی مقاصد کی کامیا بی می برکت کے صلہ بیں جو خدا کی ہارگاہ

مان ۱ اعت ریسی مفامدی ۴ میان کابرنگ کے سندیں جوعد ان بارا ہا۔ علاقی سندا اسم سے حضرت کو عاصل ہوئیں تنقیب مغلوق کی حاجت روا گئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی جانب نؤجہ مزما ٹی اسی ما ہ کی د وسیری ٹاریح قبلۂ عالم سے

شہزا دہ مغرالدین کو سرکشوں کی تنبیہ کی غرض سے اسدنگر کی جانب روا نہ لزمایا اور اوقت خصت خلعت مع بالا بند سرچ اور اکیس عددگھڑ کے اربار ہاستی کے انعا مات اور ہزاری منصب کے اضافہ سے دس ہزاری سے میزا رسوار کا سنصب عطیا

ر ور ہراری صب ہے جات ہے ہے۔ فرایا اسی طرح سے جہاں پناہ لئے شہزا دہ رفیع الفذر کو بجی ہزاری ذات سے اضافہ سے مشت ہزاری ذات وہفت ہزار سوار کا سفسب علیا فرایاشہزادہ

موجیسة اخترجمی اپنی یا وری تقدیر سے منصب ہفت ہزاری ذات پر فائز ہو گئے معہور خال کے تغیرسے امانت خال خجستہ بنیا دکی مخافلفٹ پر مامور مہوا اور ممورخا ولابت بیٹر کی فوجداری پرمتعین فر ما یا گیا اولین شخص جس کا منصب ہزار ویانعمد مشش صدسوار مفاتیس سواروس کے اصاف سے سرببند موا دوسر سے خص کوجس کا منصب ہزاری و پانفد سوار سفا چار ہوار ول کے اصاف سے سرفراز ہوا می مفا سید مرتفی خال کا فرزند جو بیشتر حالہ خال کے نام سے موسوم تقاببواری کی فرجہ کو پر مامور ہوا اور پانفسہ سوار ول کے اصاف سے منصب سہ ہزاری ڈ است و دو ہزار پانسوسوار پر فائز ہوا جہال پنا ہ لئے عبدا لرز اتی خال لاری حیدرآبادی کو فوجداری کو کن پر متصن فر ما یا اور ہزار سوار کے امنا فہ سے منصب چہار ہزاری فرات اور چار ہزار سوار عنایت فر ما یا امنا فہ کے علادہ اس شخص کو اسب وقبل دفقار ہ الجور انعام مرحمت ہو نے ہو مشہر سے زاد و محمد انسہزار دہ محمد اعظم سے کا عقد روح اللہ خال پہ خلیل اللہ فا

مین مین به مورد از ده مورد اعظیت مرکاعقدروح الله خال بیه خلیل الله خا شهرتزا و همچم کی گفتدا می دختر کے ساتھ قرار پایا قبله عام لئے شہزاد و مذکور کوریزیج معظم کی کتخدا کی اور سترہ ہزارر دیب نقد اور باز دمبند قیمتی آ طھ ہزار واسپ

مع ساما ن د ، سبا ب مُرضع وفیل کے عطیات اور بزاری ذات کا ا صنا فرعنا بت نسبه ماکر دسس ہزاری دو ہزار سوار کاسفب مرحمت

فرما يا بج

اسی اننا میں سیدمحرا وسیدمحرا حیفہ میادہ نشنیان دومنہ فطب العسائم وشاہ عالم روح امتُدر وحجماً احمد آباد سے قبلاعالم کی مذمت میں عاضرہ کا جہاں بناہ کئے برستورسالق ہرا بک کوخلون وفیل اور ایک رقم معتذبہ مدوخرج میں دیکر والیسی کی اجازیت عطافرائی کر

می ذبیقدہ کو خامنجہاں بہا در طفر جنگ کے فرزند ہمت خال ناظم ہو۔
الدآباد کے نام وزمان صادر ہواکہ بہت جلد بارگاہ سلطانی میں حال کے نفیر کے بعد ناظم صوبہ الداکہ بادا ورامیر الا مراکے دو سرے فرزند سطفر خال کو بھی اس کے تغیر اس کے تغیر کے میاں فرت اس کے تغیر کے میاں فرت میں ہے جو در باسے لگیا ہو یہ این میں نیاب مواجب کے اس کے ملاوہ خلبتی و نیاب و مہذ ہے فیفر سال اور حسب میں لاجواب محتااس کے ملاوہ خلبتی و نیاب و مہذ ہے فیفر سال

می مقااور یونکه به امیر صرت کا فرزندفاندزا داور اصابت رائے دنیزی فهر وهن افلاص سے منتصف تحفا اس کی مفارنت سے حضرت کو بیجد رنج موا اورروح اکتدفال لے مالت احتفار میں پشعر بڑھا خدا اس کی منفرت کر ہے عملہ دیجرعلا مان کے ایک علامت حریحی اس سے مغفرت کی بیجی ہے کہ قبلہ عا اس کی عیادت سے لئے رونتی افروز ہوئے اور اس سیا فرلک عدم سے حق میں مفرت کی دعا فرانیٔ حبال بنا ہ نے روح اللّٰہ خال کے مَزِرْنہ خانہٰ زاد خالی مدسواركے اصافہ \_ فر با با اضا فہ سے ملا و ہ حضرت نے خانہ زا د خا**ل کو مخلف خال کے تغیرسے فور بھی** کی خدمت برہی نامزد فریا یا اورانس کے حال پر بجد مہر بانی فرانی ہرومنہ خاکہ خاں کے انتقال کے بُعداً منا فہ ہا *افعدی بانسوسوار سے مع* اصل اُصا فہ چهار بهزاری دو بزار و خدمت میخشی گیری به فاکر مو امخلص خال بسره سند خال سے تغیرے بعد یا نفکری نصب سے اضا فہ سے معدامل واصا فرمنتم بالصدى أوربيفت صدسوارا ور خدست بحشى كمرى دوم برنا مز دكيا كيا جهال بناه ك عزيزالته فال برادر درح الته فال كومنصب بزار ويأنفدي تشش صدسوار مرحمت فرمايا يؤ

به ایبرراستی و درستی معاملهِ اورا پینے مالک کی رضا جو کئ میں ہیجد سنعد د وصا دق تھا محمدؓ بدیع بنی رطر نی کے بعد آبارد گرمنصب سہ ہزاری میفت ہ سوارېر فائز موا ۱۸ مرد ليغد و كو قبلا عالم ك حكم صادر فرا ماك شهرًا و ومحمعنا عدالت گاه بن عاخر بهو که منت زمین بوسی و محراسجا لا یا کرین ژ جہا ں بنا و لئے خدمت گار خال ناظر کو بالصّدی و بکّ صد وینجب سوار کا امنا نه مرحمت فرما با لهانع محمدٌ یار خال کومیضیب بالصدی کمیاضاً سے دوبیزاری پارصَد سوار کامَنفسب مرحمت مِوا کاکرخال جُومحمر کا مُخِشْ کِ فوج من تغین تحقا با نصدی سه صدموار کے اضا فرنسے منفیب بنار د ہالفدی ، *م*رسوارا ور فدمت رتبایه واری جنی برنامز دکیا گیامیر خسین *منترف گز* برداد را ان کو رخصت عنایت مبونیٔ تاکه دار انتحار مئت جاکر خاوُ ما <u>آم م</u>کنیم محدمعزالدین کو حفرت کے حضور میں لے آئے فنار عالم لئے محرصبیل فرمنا د حاكم حضرموت كوفلعت اور دوبزار روببه لقدعطافر ماكروالبس جالني كاجأرة عنابت فرمانی ۲۳ برصفر کوشنرا د و رَفِع الفدر مجسنه اختر کے بارے میں حکم صادر مہواکہ ہر دوشنہزا د کان ائبینے والد کے ہمراہ نماز ظرکے گئے سجد میں عاصیوا كى لطفَ البد فأل اورا صَالت فال كواسُعد نُكِّهِ مَنَّا يذيرها لئے كى اجازَ عنايت مېوني منېزا د ه ر فيع الفدر کې فرج مين جود و مېزارسوار و ل کې محي واقع متي و ه مجال موکئی خواج معارک مدمت گارخال کی نیابت بین سر کارسته محرّ معظم میں عہد ہ نظار ت پر نا مزد کیا گیاراجہ او دنیت سنگھ زمینکہ اراو ندجیر ب ميرجو خروريناگ كي فوج مين تعيين مغايا نصدي بالفيد سوار كا اضافعوا اور اب راجه امل واصا فد کے اعتبارے دو خرا رہی ہزار دیا نصد سوار کامنصبدار ہوا اور فدیمت فوجداری ابرج پر مامور کیا گیا عیدالمی ستنرف فراش فانہ نے حضرت کے حضوریں عرض کیا کہ حضرت کے حکم کے مطابُق و اگر ہ و ویت نْهِزا دُوهِ بَحِوِنِي وخُوشِ اسلُوبِي مِرتِ ويحل بِوگيا كُومت گار خال ا ور ديجرً منہ اردہ کو الدسواری کے وقت ماضر بہوکر شہزادہ کو ملسرا میں بنجادیر مدامان کو حکم بواکر سواری کے وقت ماضر بہوکر شہزادہ کو محلسرا میں بنجادیر ىچم ربىيى لآخرگونىلۇ مالىمەلىخ كال الدىپ خال فومدَار بىز. وَن بيا يە كے سنصر ب

میں اطرا ف کے کرٹوں کے استیصال کے صلہ میں پانفیدی یا نفیدسوار کا امنافہ فرايا اور خان ندكور دومبزاري بزارسوار كامنصب دار قراريا بايك اببرالامرامره م كا فرزنداعتقاد خال ناظم صوبه اكبراً بأدعبده فوجدات نواح برمامور بموااور وولسوسوار کے اصافہ سے برار ویا تفیدی وہزار و دوصد سوار کے سنصب پر فائر بہوا جہاں پنا ہ لئے ذُوالفقار خال بہا در کو جبيل لفدرج إرهزارى سه هزار سوار مرحمت فربا بإاميرالا مرإمرهم كا فرزند مذابنده مال نهرائج كي فوجداري پر نامزد كيا گيا مذابنده خال كافير بنصيري عارصد سوار تفااس كو بك صدى سفسب كا اصا فرعطا ببواالواتم ب سه بنرارهی مبز ارسوار تخنا پانسوسوار و ل کا اصنا فه سنه بروا مختار خال کائمنصه بسبراری میزا رو پالضد سوار سخا موسوار وں کی بھی اس کے حق میں مجال کی گئی حمیدالدہب فال بہا ور کنے طانت درتنومند بالمفرحضرت كحصوري بيش كمفي اس كاستعتب بزارى وار خفآ د وسَوسوار و ل کا ا ضا فه اس کوبھی مرحمت بہوا**قبله عاکم** نے پندر حوں جا دی الآخر کو منتهزا د ه محمد عظیم کو سائھ عد دچیره و حامہ و سر بیج و فوطه وبنيمه استبرر و بالابندنيكورا نعام عطافرائے <del>ژ</del> بمرا لدين كابيثا الذرظال دارو فذخوا صالناور وزبيرطال تاهجأ ال میں بجز ظاہری نام وہنو د کے کوئی خاص امر فابل ذکر منتقا وزر فال کے مجا کے ملتقت کا آروارو لخد آبدار فانہ اسی خدمت پر مهار معب کو مامور مہوایہ امریک صدی نباہ مسوار کے اضافہ ہزاری مکیصدو پنجاہ سوار کے مرتبہ پر فائز مہوا۔ اور اپنے تقرب و حراج دانی کی بد دلت مبلد سے **جدیدی** معصرول میں صود بنگیا ہ معصرول میں صود بنگیا ہ برکارے کی تخریر سے معلوم ہوا کہ ذوالفقار فال بہاور لے گرانی فلہ سے سب کے مورمال سے سب سے سکریں تاہت قدمی سے آثار بند میصے اور قلعہ بھی کے مورمال سے بار ہ کو س سے فاصلہ برہ ف آیا ۔ اس سے بجہ نبل جاسوسوں تی عرضی سے اطلاع ملی بھی کہ فلعہ کے محاصرہ میں دستمن لنے ذو الفقار ما*ل بر نرفہ کیا ہے بشکرشا*ی

کورسدنہ بن بہتی ہے۔ اگر کمک پینچ جائے تواس مہم کی شخی میں آسانی بیدا ہوجا۔
اس وضی کی بنا پر جمد ہ الملک کے نام تاکیدی فران صادر مہواکہ جلد اسپے
آپ کو سیٹے کے دو کے لئے بہنجائے ،اس وقت جمدہ الملک بیدال میں تقیم اسفا ہو کہ سنا رالیہ لئے مدالت گاہ بین دستخط فاص سے دور را فر بان بخریر ہور ہا تھا۔ اس وقت اتفاقا مولف بیس دستخط فاص سے دور را فر بان بخریر ہور ہا تھا۔ اس وقت اتفاقا مولف بحص ما فرادر منام باتین سن رہا تھا۔ حضرت لئے فضائل فال سینشی سے ارشا دفر با بازک کھوئی تا این سن رہا تھا۔ والادشید الحالم کر لئے ہوا وں ایسے ارشاد فر با بازک موقع کے جائے ہوگو یا زبان ان سے کہتے ہوگو یا زبان مال سے کہتے ہوگو یا زبان

ملک الموت من نام سیام کو من کے بیب را الم منتی ام معی ہو ناا در بات ہے اور دعوی میں سیا نابت ہوا سے ویکے

چونکہ اس مہم بر جالئے سے پیشتر عالبًا جمدۃ الملک کئے اسی مگر پر کہا تھا کہ البک نسی کا مرکے لئے ہیں مکم نہیں ہو ا اگر ہم کسی فدمت پر مامور ہو کے تو لوگ دیجیر لینگے کو ترکیت سے کہتے ہیں۔ یہ تول سمع افدس تک بہنچ چیکا مخا-اس دیجیر لینگے کو ترکیت سے کہتے ہیں۔ یہ تول سمع افدس تک بہنچ چیکا مخا-اس

موقع پر فضائل خاں اور فابل خاں دار و فدکتاب ظانہ مخاطب بہوئے اور ارشاد مہوارد نزلی نئام سندس کیامنل ہے دو نول کا کہا ہوا میسرے کا لوں بے سنا کو

ے دیگیہ و منازکر کی تام شد

پیمصرعهٔ تنجی اس فرما ان می*ں درج موگیا وا* معلیس آرمیر محمد میسودین برختر میں حکا منظامہ

معلم معلوس اسی محمود وسعو در مایذ میں جبکه مظلوموں سے دوست اور عالم گیری طابق ظالموں کے دشمن با دشاہ کے سورات گستری والضاون سران الب میں بروری سے دنیارشاک گلزار مورسی ہے۔ رمضان کی نیس

ہر دری ہے دیا رضاف سربر ہورہا ہو دیک کی یا \_ انجش وبرکت آگیں آمہ ہے سلما نول کمے تفریح کے لئے

عجب بہار کا عالم ہے زبا نہ کا چمن سٹر کول کے جورو تعدی کے خس و فاشاک سے باک موری کے حس و فاشاک سے باک موری کا با دشاہ عبا دے الہی سے مراتب لمے کرنے

میں صروف میں تمام رہایا و برایا کے دل الطاف و توجهات شایا رہے معمور وسروریں ہو با دشا ہزادہ عایم او محداعظم شاہ کو مرض استسقاعارض ہوگیا سفا اسلے مضورے بالئی آئینہ مرحمت ہوئی اور ارشاد ہواکہ سواری کے دقت میں کا بھا طہت و اصنبا ط کے ساتھا لکی پر آیا کر میں بعد میں فرمان مبارک صاور ہواکہ سوا اس شخص کے مبکو حضور شاہی ہے پاکی علما موٹی کوئی دور راہا طور رہار تواہ وہ باوشا ہزادہ یا شہر ادم یا امیر پاکی سوار کلاں بار میں حاصر نہیں ہوسکتا ہے

جندروز کے بعدجمدۃ الملک اسدخاں اورمقرب النیمت ملتفت خال کو س**وارآ ن**ے کی اجازت عطاہو ٹی <sub>گ</sub>

رانی پرمبنورکے وکیل کے رانی کی عرصداشت میش کش در کا وسعلی میر پیش

کی اور تین سومون کی ندرگزرانی ؟ با دشتا ہزاد و محد کام ادنیا مے فانی خیر وشرکی نیزگیو ںا در رنج وراعت کے کوشول کا تعجیب مجش کا آیا کے کدور محموعہ ہے اور اسکے جیب و دامن طرح طرح کے تغیرات والقلابات

• رق ایا تعدر به وقت معهور رہتے ہیں۔ اگریسی فرد کے ملق میں شیری کا ایک نقم افزا ناگریا تی واقعہ بہرو قت معمور رہتے ہیں۔ اگریسی فرد کے ملق میں شیری کا ایک نقمہ مینوں میں نیسیون کے میں تازی رہیں وزیاد میں از بدی جو شخص کے دامین میں میں میں

بیرنجنا سے نواسمیں نیر کے سوتلمنیا ل بھی شامل ہونی ہیں جبرشخص کے دامن سے ضبح مبش طلوع ہوتی ہے اسکے افق سے شام کد ورت بھی ا بنا بھیا نا۔ جبرہ د کھانی ہے ؛ سے مناب میں میں میں اس میں کہ اور سے میں ایک ہوتا ہے ۔

اس نفرت آمیز تنہید کی نشریح یہ ہے کہ جمدۃ الملک نے قلعہ نند بال فتح کرنے کے بھر کیڑیہ میں جوکرنا ٹک حبدرآباد کی سرصہ جیعاد نی ڈائی باد شا نہراد و کا مجنس کو حضو ریرنو رسے فلعہ واکن کیراسر کرنے کے رخصت عطا ہوئی۔ باد شا نہرا و و پجنس کا لماک۔

بہرہ مندخاں ہے۔سانداس مہم کی تیاری میں شغول ہو کے بو میرہ مندخاں سے سانداس مہم کی تیاری میں شغول ہو کے بو

بعد میں بخشی الملک روح الشدخال اس مہم کے انھرام پر امور ہوا اور بادشاہزادہ لنے فرمان سہارک کی ننہیل ہیں جمدہ الملک کو کمک بہنچا ہے پر نوج کی اسی دوران پر جالس عالم کی سواری کھڑیے ہنچی اور ارشاد ہوا کہ با دشاہزادہ نہ کو رجمہ ۃ الملک کے ہمرا ہ ذوالفقارخال بہا در نفرت دنگ سے مدد کو روا نہ ہول نفرت جنگ اس زیانہ میں تاہم چنجی سے محاصرہ ہیں مصروف اور رسد کے سد باب اوٹینیم سے بجوم کے وجہ سے سخت تربی

مشكلات ببركر نتارتها

، با دنشا ہزا دہ نے تجربہ کا را شخاص کی نصیحت پرعمل نہ کیا ا ورجوانی کے قوت اور <sup>،</sup> خوشا ردوستی کے فریب میں اگرانبدائے سفرے آخر کا جسیس بہت بلڑی سیافت منزل بمنزل ملے مونی ور اسی سلساری سیروشکار مھی مونا ر یا برا برگھوڑے برسوا رہے بہونہ خانج مختلعنه النكرسب جعيظ اورفوشا مدوزي سے گفتگو كرتائفا اس امبیر نے مرشد زاد ه كی خوشنو دی خال کریے حسب اجازت بار کا ہ شاہی کی دا ہ بی۔ اگر چہ عبد ۃ الملک سے با دجود صنعف فی دپیارِ نسالی کے اوّاب شاہی کو لمحوظ رکھا اور نما مرا وسواری کی کلیف بردات لرّاد بالمُرسفريّن كليف و ناخوشي كالمساس اسك دل من كالنط كي طرح كلفكتا ر باؤ (چۇنكەشكو ، وىنتكابىت كى گرە زىين الفن مېي رىخ وكدورت كابىج بن **مِانْي بِيخُ لُهُورِ مَخَالَفَتْ، كَا انْجَامِ عَذَابِ، ونْدَامِتْ بِحَاسِ لِيْحُولِ مِي دَلْمَيْل**َ کینہ نے برورش یائی اور بدا مدیش افرا دے واسطےسے طرفین کی ناخوشگواری و م*د مزگی میں دوز بر وز اصا فدمہو* ناگیا۔ او اج شاہی بنی کے لواح میں پنجیس اور خال رت جنگ سے استقبال کے مراسم اواکر کے منرف حضوری ماصل کیا۔ با دستامزاد ه دلو ان خابهٔ میں رونق افروز ہوئے اور جمدۃ الملک برنصرت جنگ ر فرار خال لنے بیٹھنے کی ا جا رہ یائی ۔ سبد نشکر خال بسر بیٹھنے کی ا جا رہ ا لِصرت جنگ کاہم یا بیامبر حقا اس کیئے و ہمجی اسی اعزاز کی توقع رکھتا تھا لميكن صورت مال أمبدك فلات نظرا في اوريه امبرر نجيد وموكر داوا نفان سے نکلا اور پھر رہ حاضر مہوا ہ

بعض ما ضرین کنے اس دافغہ کو ، ہبر دو بیدر و پیسر کی چیلئوری کے ساتھ بادشاہ زا وہ سے بیان کیاا دھراسی قسم کے دیگرا فرا و کئے بادشا ہزا دہ کی بے توجی سے پرشکر خال کے دلنشیں کی خوشکہ رخیش دید خواہی کے اسباب جمع بو گئے۔ اور ان تام امور لئے تندخو با دشاہ زادہ کی لیے دماغی واشفتہ خراجی میں اضافہ کر دبائز

اسی انتایں باوشاہزارہ کے بعض نا عاقبت الدیش جہال کے داسطے سے را نا کے قلد نشین سے محفی طور برمراسلت بارمی ہوئی ان اسباب نزاع کے بید ا ہوجا سے برکش مخالفو ل کا دلی مرحا برآیا۔ فقنہ انگیزی و چابلو سسی

كابول بالا واغوا و فريب كا بإذار كرم بهوا ﴾ نصرت جنگ برطرف سي قطعاً إخر تفايد بريالات معلوم كرك كى

غِضِ سے انْدرون قلعہ نِے جاسوسول کو ہزار روبیہ یومبہ مناوصہ دلبتا تفا۔ سيدلشكر فان وسيدفان جهال ميرو ويدر وليسر كيفرانس وافغه راز ومنيأز

آ کا ہ بروکر ننا مرکیفنیت بارگا ہ مننا ہی میں گزارش کی اور درخواست کرکے اجازت مامل کرنی کرداؤ دلیت بوندبله با دستا بزا د و کے دولت خاندیر

ستیانه وروز یاسبانی کرے اور بنیر اجازت جمد فالسک سواری وربار در کی اور مردبیگارز کی آمد و رفت پذیبولنے بالسے ہ

ان مالات سے ہاہمی رخبتیں آشکار ا ہو گئیں۔ او حد قلعہ کے حاسوسو

سے محقبق معلوم میواکه با د شاہرا د ہ ممد ۃ الملک اور لفرت جنگ ۔ مواففنت مذہبو کئے کی وجہ سے اسیفے بدا مدلیس لائین کے ہمرا ہ نار کمیش

میں قلعہ مسلے اندر جائے برآ مار و بنے ۔ باب بیٹے باوشا و کے رعب وہراس کے غلبہ سے پہلیتال مو علے۔ اور روسائی انتر سے مشور ہ کر کے

ہاتفاق باہمی یا دسٹا ہزادہ کے دروازول پر چوکی دنگرانی کاسختی سے انتظمام **کیا اورفلو کے گرو کے تخابیدا یہ ول کو طلب ٹرایا ہ** 

فلب کے نواح کی فوج اپین مقام سے ہیں اور منیم حالات ہے

الملاع پانے ہی اپنی جعیت لے کرمقا کہ میں آٹیا اور سے ان کارزار فوراً گرم مهوا مبحدٌ ة الملك كو مبرًكا» مبر با دمثا مِزاً د ه كي مفاطستُ كي فكر شي اورنعرت مبكم أ کو مور عال میں بڑی بڑی نوپیں اور سامان فلعہ گیری اعظا لئے کا اندلیشہ کھیے مچوعے خفا ۔ اسک شکش میں دو گول کو اتنا سوقع یہ طا گریمنا نبداروں کی مدد کرسکتے برمكنه تذبير يسي كام لياكيا اورجس مقام بصن انتظام نه بهوسكا و بال ونون كي

ندبال بهنے نکیں ؛

لبل فال ممها سنبور سردار المحانة قلدك بيجيه واقع تفاخان مذکورسیدان جنگ میں جم گیا گر حرایف کے ہوم اور بربخت سنتا کی کوسٹس و جانفشانی سے زخمی برواسلفیل هان کے ملازم اس کومیدان سے اسٹھا کر کے گئے۔ اس سانھ سے نشکر شاہی کو بچہ نقصان پہنچا کا نصرت جنگ نے مور چال اٹھا نے سی تعمیل سے کام لیا اور بڑی تو پو مبن بنیں ملمو نک کرانمفیں بکارکیا اور فودمفیوط وقوی دل ہوکر موجودہ معبت کوتر تیب دیکر تام ساہان حباک ایک ساتھ میدان سے الحھوا یا اور مبکاہ مبن بہنچا دیا کا

بی بہا ہیں۔ اس د قلہ میں خنیم اطرا ن کے حملول سے فاطر جمع میہ کرشا دا ل و فر مال فخر و غرور کے ساختہ ایک لاکھ سوار و پیا دہ فوج گئے ہوئے لفرت جمگ کے پڑا دیر بہنچا بنگاہ اس مجگہ سے دو کوس کے فاصلہ پر داقع تھی اور فلعہ کی دلوار پاؤکوس حرایت کی شوخی مدسے بڑمہ گئی اور سلما اول کو موت کا چپر و سامنے

نظر آئے لگا ؟

اس و فت فان بہا در لفرت جنگ اور تمام سر دار ول کے ساتھ دوہزار سوار سے زیادہ فوج نہ تھی۔ امرائے شاہی عافظ و نا حرقیتی کے دوہزار سوار سے زیادہ فوج نہ تھی۔ امرائے شاہی عافظ و نا حرقیتی کے مدور کے سرکشوں سے معرک آرا بہوئے نبر داز ماسوار دل کی طرف سے مرد انہ حلے ہوئے اور خت شکش کے بعد تین ہزار بیا دے فان بہا در سوار ی کا ماسمی بڑھا کہ قلعہ کے در دازہ بند کر ببالیکن اس موقع رہمی ایک ہزار بہتے ۔ اگر چو الی قلعہ کے در دازہ بند کر ببالیکن اس موقع رہمی ایک ہزار فیسلم طائع ہوئے۔ بہا در ان لشکر نے اقبال شاہی رہمی کرتے دو دستی تلوا فیسلم طائع ہوئے۔ بہا در ان لشکر نے اقبال شاہی رہمی کرتے دو دستی تلوا فیسلم طائع ہوئے۔ بہا در ان لشکر نے اقبال شاہی رہمی کرتے دو دستی تلوا فیسلم طائع ہوئے۔ بہا در ان لشکر نے اقبال شاہی رہمی کرتے دو دستی تلوا فیسلم طائع ہوئے۔ بہا در ان لشکر نے اقبال شاہی رہمی کرتے دو دستی تلوا فیسلم کے خوان سے جہرہ پر فتح کا گلگونہ لگایا۔ بد باطن غنیم کے حال فرار کو اراکر کے میدان کارزار سے سنہ موڑ ا

دشمنوں تے متر وکہ سایا ان برائی ارگھوٹر بال سلمالؤل کے اہتھ آئیں جنمیں وہ چیوٹر کے فلد بس کھس گئے نفے۔ فاتح بہا در ول کے جارسوگھوٹ اور جار ہاتھی گولڈز نبورک سے کام آئے۔اسی قدرسیا ہی حلوا ور دوسری جاعتول کے بھی درجہ شہا دت پر فائز ہو گئے۔شامی تشکر بیں شکل سے ایسے انسدا و سے حنمول لئے کو فی زخم نہ کھایا مہو کا خداکی منایت وکرم سے ایسی نمایا ن فتح مامل کرکے خان بہا در دیکے کہری حصہ میں بنگاہ پر پہنیا ورجہ ۃ الملک سے اللہ چاکہ بادشاہ زادہ اورائس کے مصلحت اندیشوں کے مشورہ سے ملم ہو چکا تھا کہ الن ہر دو پر ولبسر کے دیوان ما میں داخل ہونے ہی ان کو قرار واقعی سزا دیجا بنگی اس کئے دولؤل امیرسوار ہو کے دولت خانہ میں گستا خانہ گھس گئے اس کئے ان لوگول نے پیرومرشہ کی حکوناری و خیر اندلیشی کے لحاظ سے مرشد زادہ کو اپنی حراست میں لے لیا ہو در سے دول شاد کیا بچواس فوج کو مسلی و دلاللہ دیکم مطمئی کرنے خال مذکور نے بارائیسی سے معرکے کرکے فتو حات حاصل کئے۔ اس دوسیان میں خلے کا دخیرہ ندر ہا اور سیاہ میں خابت قدمی کی مجب لی ندر ہی و میں خابت قدمی کی مجب لی ندر ہی و میں خاب قدمی کی مجب لی ندر ہی و میں خاب قدمی کی مجب لی ندر ہی و میں خاب قدمی کی مجب لی ندر ہی و میں خاب قدمی کی مجب لی ندر ہی و دسلطنت میں مقیم مہوا ہو

اس مدت میں فریان مبارک میاد رمبواکہ باوشا ہزادہ کو معرم خال کے ہم اہ حضور میں پہنچا دیا جائے۔ جمد ہ الملک لئے تو درگاہ معلی کی داولی اور خال بہا درلنے چار ماہ گزار کر بار درگ قلعہ کامحاصرہ کیاا وراہل حصار پر دنیا تنگ کردی تشخیر قلعہ کے واقفات اور را ماکے سفتا کے ہمراہ فرار مہو نئے سکھے

مالات کسی دوتسرے مقام برہر بہ ناظر بین کئے جائینگے ' ۲۰ سنوال کو با دستا ہزا د ہ محد کام جنش عنابت وحایت شاہی کے زیم

سایہ اور خدا کی حفاظت و پناہ یں چنی سے مضور پر نوریں بہنچے۔ اور محل سراہیں اور خدا کی حفاظت و پناہ یں جن کے دا بنواب فدسبہ زمینت النسابیکم کے واسطے سے قبلہ عالم کی طازمت ماصل کی ایکزار مہزندر اور ایک ہزار دویر بطور نجھادر نظرانوریں بیش ہونی ڈ

' ' اُسى زمالے بس فران واحب الا ذوان نافذ ہوا كجس البركوجوامبر كار بيج مرحمت موابدو وہ اسے سوالے كيشند كے مبارك دل كے اور مى روز رنا باندھے اور اسى عطب پراكتفاكرے خود دوسر اسر بيج نه بناہے اور اس معالمے بس سرنابی نذكرے کو ابروں الا ذائحبہ کو خال جہان بہا درظفہ جنگ کو کاناش خال ماظم معزول دارالسلطنت لاہور بارگاہ افدس میں باریا بی سے مشرف ہوئے۔ ان کا فرزند ہمیت خال بہا درصوبہ دار معزول الگرآ باد بھی استان بوس ہوائ اس امیر کو حکم ہوا کہ شاہزادہ محد معزالدین کے متعلقین کو ان کمے پاس برنالا میں بہنچائیے ہو محبدالدیں خال غیم کی مہرکونی کے لئے گیا ہوا تھا۔ وارصفرکوآستان

مبدالدیں خال عیم کی سرگونی کے لئے کیا ہمواتھا۔ 19 رصفرلواستاما والا پرحاغر ہوا۔ یہ امیر پیشتر کڑہ دستھرہ کے باہر کھڑا ہو تا تحااب اسس کی عزیت افزائی فرمانی گئی اور اس کو اندر کھڑنے ہے ٹردینے کی اجازت عطا

مروق کو

عنایت ادثار خال فانحد له بهراییخ خاله کی نفز مین میں بالابند مثال **کاانعام یک**یمسرول میں *سرخرو م*والج

، الربيع الأول كوعمدة الملك خان جهان بها در لنے **بار كا و والامير** 

عرض کی کہ ہمت فان کا سنناہے بین دن تک مقابلہ رہا۔ بیجیشکش پیخت کوششش کے بعد غیمر کم سردار مغلوب ہوا اور ہمہ۔۔۔ خان کوفتح حاصل ہوئی وُ

بہت کہ اجرائی سے سنگھ نصرت آیا دسکر کی فوجداری پرا ور رعسدا ندازها ل امتیاز گڈہ اد دنی کئے قلعہ داری پرسزا وار سنال محدایا دبیدر کی قلعہ داری پر آور معمور خال بہر وسو کا نو کے فوجداری پرمقرر بہر کے اور ہرایاک صبحیثیت الفام واضا فدھ کی کر کیند مہوا ہوگ

عالیچاہ کا حضور آیا دشاہ زادہ عالیجاہ م*ضلاحتی ہونے کے دجہ سے حضور ہیں* بر**رنو**ر میں بہنچنا کھنے کئے تھے عہر ربیع الاول کو با دشاہزا **وہ محد می**ار برانور میں بہنچنا کے بیار مناہ زادہ محد دالاجا ہے سعادت ملازمت

ماصل کے شفائے کامل سے نیفنیاب ہوئے ہنورسٹ ہرادہ والا جا ہکا علاج ویربیز جاری ہے ۔ چونکہ انجمی صوت کلی ماصل نہ ہوئی تفی اور حضرت خود

علی دید بیر باری سب مینی منت می من مراس می است سرت مراس ایج مینی از من است ایج مینی این مینی این مینی این مینی

قیام سے لئے رنید نصب کیا گیا اور محافظت کے لئے ابوا ان اور وو محرے تعمیر کئے والا جاہ لئے اس فردوگا ، پر نیام فرالی ز

۱۹رتاریخ با د شنامزاده کو جفت هزاری د و هزارسوارمنصب اور | علم د تقاره عطام دا ـ غالن زمال فتح جنگ جو با د مثنا **بزا** د ه کی **نوج مین تعی**ر تحکا حضور بر نورم بس باریاب موائ

و ملیم الملک جوصفورے علاج کے لئے اور فضائل فال میر اوری

مینشی شلی مذارات کے لئے باد شاہرا وہ کی خدمت ہیں روانہ کئے گئے موصوت میں روانہ کئے گئے م

حضرت اقدس روزا مذابک بار بادستا ہزا دہ کو دیکھنے کے لئے انتہراؤ سنا ہزا دہ کو دیکھنے کے لئے انتہراؤ سنا ہزا دہ کو دیکھنے کے لئے کئے ساتھ پر بہزی کھانا بھی تنا دل فرمانتے تنفے۔ باد ستاہزا دہ کی خاطر دار کمی ادر شفقت کے دجہ سے جبتا ہی مطلق دور نہ بہوگئی تبلا عالم دیگم صاحبہ لئے اسی کھالئے پر اکتفا فر ما یا۔ شانی مطلق کا شکر واحسان ہے کہ اس کے مشغق فل لغمت کی برکت توجہ سے باد شنا ہزاد ہے کوا بیسے بہلک مرض سے تجانب عطا فر ماکر حیات تازہ بخشی ہی

کا دمشاہزا دسے کے **لؤکر و**ل میں سے محدرسالم اسلم **سے خلوص وعقیلا** کیے ساتھ تازیخ صحہ نٹ نظمر کی ہؤ

۔۔ شلفائے سنہ دمائے یا وسنہ ہو

یهٔ ناریخ حصرت، اقدس کے گوش مبارک تک بھی پنجی ، اور حضرت کی خوشنو دی اور تاریخ کو کی تحسین یا نی کا باعث زون کو

۵ سرجادی الاول کو با دستا ہرا دہ خوش وخرم ایوان خاص میں آگر عنور اقدس کے فزیب بیٹھے اور حضرت کے صفحہ خاطرے خیار کدورت صاف موگیا حکیم اللک جس لے علاج میں بیحد کا میالی حاصل کی تھی ہزاری ذات کے اضافہ سے معہ اصل واضا فیچار ہزاری امیب سوکر ایسے ہمچنسوں میں سرمبند ہو ا ہُو

ستّاه عالی جاه اسپنے مرض کی کیفیدے خود اس طرح بیان فر ماتے تھے جویہال احمیں کے الفاظ میں درج کی جاتی ہے ؟ ر میم معصوم خال نے استسقا ہونے سے بین سال بیلے ملاقات کے وقت کنا بیا اور پھر زریسے بیام مراحقہ ع<u>رض کیا ت</u>ھا کہ میں استسقا کے ننطرآلتے ہیں۔ بیپ حتی الامرکان کو م و جا کے اورصحت محفوظ رہیے۔اگر حیندروز و وا و غذا ا ورانسی چیزوں \_ يربيزكيا وائيواس من كاباعث بي تؤكس طرح كاخطره ناباقي رمسكاير م مرحوم کی شخیص پر تو جرنه کی اور ان کے انتقال کے انويعرض نمو دارمو اسرجيد عكيمه محدثة ن ساوجیٰ اینے کو ئىشىرى ئ*ۇ مۇمن يىن شدىڭ بىيدا يېونى* ئی۔ اور بہا ن نک یونب پینجی که آستین کا دورجو د ہ گرہ تک بینجا تنگر ہوگیا اور پانجا سے دور میں ایگ گڑھے گرہ تک اضا فہ کرنا پڑا۔ برپہنر برارہا منعال بحقا مگرحکمااینے کوری تابہند ما في شخي **حائيه ع**رق كاسنى ومكو كا اس یئے میں کہتے تھے کہ با دسٹا ہزا ہوہ ریہنے نہیں کہتے ۔ آخر کو یہ حالت فی که نام اشخاص ما یومس مبور کھال سیفٹنے کا انتظار کرنے میکم اور موربدارجت ا ورحرم کی حیدعورات بلنگ کے آس یاس الانشکے یبیمی عبیں میں خواب بیداری کی درمیانی مالت بی*ں تھا ک*رمیرے مام ا نی شخص جن کی محاسن شریف (ڈوارھی) گندمی وسفید بمنی نظرا کے ال نے مبہرے فریب تشریف لا کرھیج زبان میں مجھ سے فرایا ک<sup>رو</sup> ا ؟ نہیں گیا ہے تو ہر صاد ف کرحتی تعالے جلد شغا عطا فر مائیگا یہ میں نے عرض ا طرح ارشاد ہو تو بہ کرلوں۔ انشاء اللہ نغانی تو بشکنی ذکر ونگائی میں لئے کائ بزرگ کے برابت کے مطابق ذبہ کی اور اسی وقت میرے فلب کو المینان محسوس مبوا اور وہ بزرگ نظرے فائب ہو گئے '' میں لئے بیگم اور د وتسرے متعلقین کواس واقعہ کی اطلاع دُیکرمحت کی خوشخبری سنائی۔اسی وقت تحمیم پیتاب کی حاجت ہو لی اور اس فدر اور اربیواک ایک مرتبہ میں دو برے

لمشت بمر سمَّے پیٹا ب کے بہو تے ہی نور اُ تخفیف و فرحت کا از محسوس ہوا أفتاب بخلئے تاک پایخ باراسی طرح بیتاب ہوا۔ اور سیات حصہ ورم اتر ئیا۔اکٹرانشخاص مجھ سے سوال کرتے تھے کہ جن بزرگ نے شافی مطلق کیے رے نؤجہ فرما نئ تھنے وہ کو ن تھے " میں نے یہی جواب دیا مجھے یہ سعبادم بوسکاکه وه کون تھا وران کاکیا کام تھا، گر دوسرے روزا ودنی سے ے متبام کا ہ سے جالبس کوس پر واقع تھی ۔ شیخ عبد الرحمٰن در دلیش لی**ے جمد ک**و ه آج تین گھڑی سنب با نی رہنے پر حضرت امیر المومنین <u>سید ناعلی این ابی</u> ب كرم الله وجهه ورضى التُدعنه لنے فرا إكه آج ميں لنے باوت وزاوہ کے اس کی شفا کے لیے حق لغا کی سے دیا کی ۔انشا والتہ حب شفا ہوگی لر گزخوف نہ کویں صحت سے بعد میرے وکروں میں مسطفاکای وديرًا فرا ديئًا بنه ياس سے خاصى رقيس نقد فقرا وساكين كوتفت بير زین العابدین لنے ہار ہ ہزار روپیم<sup>یں ش</sup>حقو*ں کو دیا*ئے برایت خا**ل لئے** ت کے بعد آیا سیفتہ تاک جُش کر کے بندرہ ہزار رویا کے صرف سے لوگوں کی دعونیں کی*ں۔ بیٹمہ ہے س*لغ ساٹھ ہزا رروبیہ نذر کے **طور پر نج**ف ائتیرہ وکر بلا کے معلیٰ روا نہ کیاایک لاکھ بیس ہزار ردیبہ گئ<sup>ے معظ</sup>مہ *، مدنیۂ مغورہ ، آور* ت سترکہ کے ستحقین کے لئے حضور پر انورسے ارسال میوا۔ بیگمات اور پنامبزا د وک بےمعتد به رئیب ال استمقاق کوتقسیم کمیں جس و فنت عکیمالملک اور فضائل خا*ل بحضور بر*لؤر کے ملم سے میراے یا س <del>بان</del>یجے اس وقت تمنوط ورم چهره اور با تخول برعظا حلیم کے معبون الذہب دیں۔ جس کے استقال سے ورم میں تھے اضا فہ ہوا۔ اگر معالج لئے عرض کیا کو کی خوف كى بات نيس ب ورم قطعة زائل مو جا بُكااس مع بعد مَن حفيوري روايه مواحكيم كو دو بزارانتر في منلعت وفيل لبطورانعام عطامح اور فضائل فلا تمعی نوازش و مرا عات سے سرفراز ہوا کو (بادشاه زاوه کابیان ختم بوا) نتح جنگ کا فرزندمنور فال یا ن*صدی امنا فہ کے ساتھ سہزا ر*و

عطيات سےسرفراز ہوا ؤ

پالضدی دو ہزارسوار کے منصب پر فائز ہوا۔ علی مردان خال حمید رآبادی بدانجام عمیم کے تیدیں گرفتار ہوگیا مخاا دریہ امیر آزا د ہوا اور غائبار پنج پزاری پنج پرارکے منصد ب پرفائز مہوکر شاد کام ہوا۔ جمد ہ الملک جنجی سے پلے کر علم افدس کے مطابق لصرت آباد سکر میں تقیم مخاصب فلاب درگاہ علی م راحاف مدائد

ظانہ زاد طال جوکرہ نموں کی سمت راہ داری کے لئے روا ہے ہوا تھا ۲۲ر جادی الآخر کو حصور پر لوز میں پہنچا۔ شاہزا دو بیدار بخت بہادر ڈسمن کی سرکو بی کے لئے رفضیت ہوئے دست نہ ایک کا خنج مع علاقہ مروارید قیمتی دس ہزار مرحمت ہوا۔ طال نتج جنگ اور اس کے فرزند وا قرباو دیجراشخاص جو ہمرکا بی پر مامور ہمو ئے یسب کو ضلعت اضافہ منصب بمجواہرات واسب وفیل مرحمت ہوئے ہو

الاررحب کو سنا ہزادہ محد معزالدین برنالہ کام اصور کرکے حضور میں ماضر موعے اور ضلوت میں اپنے فرزند اعزالدین کے مجراہ استالۂ قدسس

يرسر حبكايا كو

هم مختار فال میراتشی کی حذمت پر ممتاز ہوا۔ نوازش خال رومی نے چکلہ مرا د آبا د کی حراست رمحا نظمت ) کی خدمت حاصل کرکے دل کی مراد حاصل کی ﴾

سادات بارب کا ایک سیر مضبدار سر کار دالا کا طازم مخسا در امان استرین و الزم مخسا در امان استرین و افرادگی ایک دو سرے سے طاقات تھی۔ ایک روز ساتھ ساتھ جار ہے تھے۔ حب وفت آ جا تا ہے موافقت کے وفت آ جا تا ہے موافقت کے فرائی ایک دوستی پر باتی بچر جا تا ہے موافقت کے مگر بائی اور مجھ کے ایک ایک با تھر محبور اللہ ماکہ ایک با تھر محبور اللہ کا دی میں امان استر کے در دگا و میں امان استر کے دائر و بر جوم کیا اس طرف سے بھی پہنا مادا در جمع موسکے اور مہنگا مربر یا جوگیا ہوگیا ہ

قبلاً عالم کو اس وا فغه تی اطلاع بردنی اور مختارهٔ سمبر آتش کو حکم بوا کر مقع پر پہنچار جہا ل ناک ممکن مومصالحت کی سعی کرے ۔ مان مذکور سے ارشاد عالی کے مطابق لاائ رک جانے کی کوسٹش کی لیکن سادات جنگ سے بازنہ آئے مختار خال لئے مقیقت وافعی کا معرومنہ بیش کیا اور حضرت لئے عرضی پر دیخط

مبارک سے یہ آیۃ کربمبہ بنبت فرمائی ﴿ مبارک سے یہ آیۃ کربمبہ بنبت فرمائی ﴿ وان طاقت ن من الحق منین افتشار فاصلحول ببنعما فات

وان طائفت المساق من الموسين المسلم المسلم المستحد المستحدة المسلم المات المعتمدة المسلم المات المسلم المات المت الرجمه - اگرموسنین کے دوگروہ الپس میں الویس توان دونوں کے درمیان صلح کادو-اوراگر ان میں سے کوئی دوسرے پر زیادتی کرہے تواس سے الڈو بیال تک کہ وہ اللہ کا حکم مان لے )

یم سے خدا خدا کرکے وہ ر وزگزرا اور دوسرے دن سادات کی ایک جماعت دیوا ن عدالت میں با ہر کی جانب آکر کھوطری ہوگئی ۔ مسلم ہوا کہ قاضی القضات سے رجوع کریں تاکہ مشرکیت کا جومکم میواس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس بے خبر جاعت کی زبان سے نکلا کر را ہموقا منی سے کیا سروکار ہم فود اپنے حرلیف سے مجھ لینگے "یہ امر فاطرا قدس پر گرا ل گزرا اور صفرت کے استیں السٹ کر فرما یا کر جس گردہ لئے ہمیشہ میرے ہاتھ سے صفرب کھائی اور زک الحیائی ہے وہ معاملات نشر عی ہیں اسطرح کی بر زبانی و گستا خی سے کام لیتا ہے یہ تمام افرا دجیع ہوکر صافر ہول سے بچر حکم ہواکہ سا دات ہیں جو انتخاص فاص چی اور جلو فذیم کے لازم ہیں سب برطرف کئے جائیں اور در دازہ عنس فانہ کے ساسنے والے خیمہ پر جوا فراد مقرر منتے وہ بھی عالمحدہ ہو جائیں ساب ان ہی کون ایس امر تعابورم مارسکتا ہی

سیف فال ہسید فال دغیرہ سردار مقرب وصاحب اقت دار ار کان کے مکانات بر ماخر ہوے اور ہزار طرح پرکہا کہ ہمنا فر مال گروہ میں شال نصیبین ان کا عذر سموع نہ مہوا اور ایک زمانہ تاب معتوب و برطرف رہے ۔ ایک مدت کے بعد مقربان دولت کی سفارش اور اپنی التماس ونیا زمندی سے حذمات بر بحال ہوئے اس داقعے کے بعدان اشخاص لیے بارد گرایسی حرکت نہ کی اور جمیشہ ادب کے ساتھ اپنے خدما شاہام دہنے رہے ہو

اشی ٔ زما ند میں جند فون گرفتهٔ د اجل رسیده ) بینی شاہزاده محد موالدین کے بیس نفرطازم افضل علیخال د بوان سر کارسے ہے اد با نہ بیش آئے۔
ان کی سفلہ مزاجی لئے ضاد کواس در جہ طول د با کہسی کی فیسے ت نے کام نہ کیا جس کئے سبحتا یا وہ رسوا ہو ا بہ شکایت سمع مبارک کاس بینچیا ورویک اسی ذیا زمیں سا دات کا نفرت انگیز واقعہ بیش آجکا تھا فریا ن والا صادر میں ذیا زمیں سا دات کا نفرت انگیز واقعہ بیش آجکا تھا فریا ن والا صادر مواجم کی مذاورے کی ممبدالدین خال اس جا عت کواس کے اعمال کی مذاورے کی ممبدالدین خال موقع پر بینچا اور اہل ف اور دیدہ و دلیری سے مقابلہ تیجھے نہ مطایا ملکہ و و مبتی آگ میں گریڑے اور دیدہ و دلیری سے مقابلہ تیں گریڑے اور دیدہ و دلیری سے مقابلہ

تیجهے نہ ہٹایا ملکہ و ہ ملتی آک میں کر بڑے اور دید ہ دلیر سے سف بلہ ا کیا۔ ظاہر ہے کہ پروانہ کی بساط ہی کیا۔ اگر ہزا رحمع ہوں کو بھی ایک شت

تبنی اوشنا ہ اسلام روز وشب کی اطاعت دعیا دت سے تواب وسعا دت حاصل کرنے میں مصر و ف مو کے قبلۂ عالم لنے اپنے واقعات وحالات کوروط میں آل ادبیت و فران کی کتال سور نیز میں دی

ر توں اور خیرونواب کی برکتوں سے زینٹ دی ب مخبروں کے نوشتے سے جہاںِ پناہ کومعلوم ہوا کہ امیرالا مراشانستان

ناظم اکبر آیا دیا و فات پائی۔ اس برگزیدُامراعالینٹنان سردار کے اخلاق دمحاس اس سے زیا د ہ اور کیا ہونگے کہ تام عالم میں اس کےجو د و احسان کی شہرت میر اور در اور فار اور مائی کی قتیم کس کے سات و عالم استان عور میں ملاکمہ

ہے اورمسا فرفالنے اور بلوُں کی قسم کے نیاب آثار و عارات جن بن کا کھو روپر مر ف ہوا تھا ہیندوستان میں ہرچہارطرف اسکی یا د کارموجو د ہیں کو مرحوم کے انتقال کے بعد صالح خال سیسرا علمے خال کوکہ باب ہیے

خطاب فدائی خال سے مخاطب ہوا اوراس کو گوا کیار کی فوجداری کے بجار اکبر آبا د کے صاحب صوبہ کا عہد ہملیل مرحمت ہوا ۔ بخشی الملک ہبرہ منظ

ا کبر آبا دیے صابحب صوبہ کا عہدہ جیل مرحمت ہوا۔ بھٹی الملاب ہمرہ معلط حیب ر ہزاری دو ہزار و با نصد سوار تھا ۱۸ فری کیجہ کو ایاب ہزاری کے

اضا فہ سے پنجبزاری کے منصب پر فائز ہوا ہ زوا نفقار خال بها در جار ب*زاری ننیس بزار سوار کا سفیب دا ر*یف اسے بھی ایک ہزاری ذائت کی سایاں ترتی عطاً ہوئی یجنٹی الملک مخلص فال د و مېزار د يا لفدې تختش صد سوار شخا يا لفيدې بک صد سوار کے ا**منا فه س**ے بربزاري مهفت صدسوار كے عبد ه برسر فراز موا ؟ فاصل خال خالسا مال يا تصدي اصاً فه يأكرد و هزار ويا لصدى بإلف سوار کامنصب دار قراریا بار، برصفرکو اسلعیل فال مکما فتیم کے باتھے ر ہا ہوکرمضور میں بہنچا ایندی سے مرتضٰی آباً د ٹک کی رایداری پرمقرر مہوا۔ پہلے بنجبزاری پنجبزار سوار سفا ہزاری دات کے اصاف سے بہرہ مند ہواً ہ فانذزا دخال فدام چوکی فاص کاوار وغد مقرر مبواً بمسکری خال حبدرآ با دی صوبہ اور وی کے انتظام برمغرر موا۔ راج تعیم سنگر خبراری لے انتقال کیا۔ اعتقاد خال اور ابوالمعالی امبرالا مرائے بلیٹے اور مربی دم دیوال علافہ مروم برجب دی الا دل کوحضورمین بارکیاب مپوکر متمی فلفت کے عطبیہ ا فلاص كيش مولف مفورك ايما سے بعض معالات كے تصف كيك اجین گیا ہوا تفااپنے خدمات کو انجام دینے کے بعد ماضربار گاہ ہوکر آسال اوس ہوا۔ مر آر رجب کو بزرگ امیدہاں ناظم صور ببہار ہے دیبا کو خیر یا وکہا۔اعتقادخال ا ور الوالمعان كوبها أني كے اتم بن خلعت عظام وك أد بزرگ امیدخال کے ابجائے فدائی خال بہار کا صوبہ دار مفرر مبوا ا دراس کے تغر**سے ص**وئباکر آبا د کی نظامت ب**رختارخا**ں کا نقر ممل ب<sup>ی</sup> آیا۔ مخنار خال کی عذمت پرخانه زا د خال میرآتش کے عبد سے پر سرفراز مہوایام بيينتر و وبزار و بالفيدي كاستصدار تخااب بالضدى اصافه سع دل شاد بوادً ز با ن مهارک صادر بهوا که کوکب سیهرغلست با دستا بیزا ده محمد معظم کامنصب جہل ہزاری جیل ہزار سوار سیاہہ میں درج کیا مائے کو در بارعانی ونیزصو بجات میں فرمان ہوا کرسوائے فرقدرا جیوت کے ویگر

ا قوا م سمے مہندوہتھ صیار نہ لگا نہیں اور یا تنفی، بالکی اور عراقی وعربی گھوڑ ہے پر سوار ۲۶ پرشدان کو قطب آبا دیسے کو چے موااور ۸۷ سرکو پانچویں مرتب لول بيب بورسمت لۈرس لور دافضل پوركو فرو د گاه وا لا منبخ كانشرت ماش بوا ؛ **جلیس عالم بمری کا ا** ۵ رمضال کا برکت خیب زوسعادت انگیز حیب ند انتاكبير والربسال الحامع ہوا جہا ل بنا ہ كے اس مفدس مبينه كومبي خوا ما ل لگے کو سرف۔ از ا وراہدائے *سلطن*ت کو نتا وکر کے یں صرف کیا قب انوالم نے اومبارک میں دینی و دینوی سعادنوں کے حاصل کر لئے میں خبر وسعا دین کے مدارج معے فرائے چوکد مقام بر مہن اوری ایسے مبارک زیارہ کے بسر کرنے کے لئے موز ول مزمخنالید ا بہال ہیا و سے اس ىغەس مېيىنە بىن خىردا ھسان فراگراس فيام كى نلافى فرا ئى % خان جیال بہا در ظفر حباک نے عدالت بنا ہ کے حضور س جینی کا ایک حجيوثا اوريد ورآقنا بهبيش كياا وَركها كه به يوطا حضرت موسى عليه الصلواة واسلام ے سے ہے جہال بناہ نے اُسرایک نگاہ ڈال کرآ فتار شانبادہ بعزالدتين ومحفظيم كوعنابيت قربابا ووسطرو ل كاابك نقش نطك طورراس آفتا ہر پر کند ہ مخاشا ہزا ووں نے فر ایا کہ غالبا یہ خط عبرا نی مو گاخا ان جمال ساد یے انڈاز گفتگو کو بہجانا اور عرض کیا کہ بس عبرا نی نہیں جانٹا جس نے فروخت کیا ہے اس کا بیان ہے کہ آفتار چینی کا ہے جہا ل بناہ لنے فر ہا کہ عبرا نی ایک خط ہے آفتا بہرکی جینی خراب نہیں ہیے خان مذکور کے میٹیار عمیے ب دغربیب روایا ت ا فوا ہا ستہورہیں جو فطعاً تباس سے باہرہیں جو کا لطبیف مذکور را تمم الحروف نے خو دایپنے کالول سے سناہے اس لئے حوالافکم کر دیا ہُو عنا باین جهال بینایهی می خونشگوار مراجلی اوارحکم بیوا که عد تسکارهان خواجه منظور کے ہمرا ہ خفرت نظب غزت با دینیا ہ زاد ہ محد معظم کر فاوٹ خاصہ بہنجا ہے بنتا بيزا د و مذکورسيج ها مذمين آدا ب بحالا نسا ورجها ل نيا و يجه مرا و وبوال منتز

یں آر منترف فذمبوسی سے سر فراز ہو کے عدالت بنا ہ لئے مثنا ہزاً و وکے پیشانی

کو بوسہ دیا اور آواب دبندگی بجالا نے کے بدرسر بیج الماس تجمتی ایک لاکھ وشمشیراور دوگھوڑے مع سازینا وطلاا ورایک ہاتھی مع سامان نقرہ مرحمت فرایا اورارشان مواکہ اپنے مکان کو دائیں جائیں۔خدابندہ خاں بہرامیر الا مرااینے باپ کی وفات کے بعد ہمرائج کی فوجداری سے حضوری حاضر ہوا اور فلعت ماتمی کے عطیہ سے سرفراز ہوا جمید خال کے منصب میں ایک صدسوار کا اضافہ جواا ورام بر فدکور مہزار دیا نصد می یا نصد سوار کے گروہ امرا میں واضل ہوائی

شاہی دربار کا دستور تھا کہ شاہزا د ہ محد معظم بہینتہ جہاں بناہ کے دست ے بیٹھنے سنے۔ شاہراد ہُ مٰذکور کی گوسنہ نشنینی کے زیا مذہب شاہرا د ہُ عاليجا وكويه عزت علامونئ شهزا دنومعظم لخ جبال بنا و كيحضورمي معرُوم پیش کیا که عبد کے روز فدوی کو کیا حکم ہونالہے فر ما ن فدا و ندمی صب ورموا کہ سواری کے آگے عبد کا ہ چلیں اور دلت راست کی طرف کشست اختیار ریں۔ ستاہی حکم کے مطابق عمل درآ مرہوا۔سواری سبارک زینہ پر پہنچی اور شابزا د ه محد منظم لشرف مجری د قدمبوسی سے مشرف بیوئے حضرت ۔ ان سے سعانقہ فر<sup>ا</sup> ما یا اوران کا با یا ں ہائھ اینے و*ست راسٹ سے* مانب صلى تشريف لائد اورستا بزاده مذكوركودا بهني مانب بينتها كامأن عطا فر ما فئ ستَا ہزاً د ہ مذکور جہا ں بنا ہُ سے بائنل ملکہ بیٹھے شا ہزا وہ عالیجاہان کے مفنب میں آرئے تھے اور شمنہ رفاصہ ان کے ہاتھ میں تھی عالیجا وہنا پنے ممان کا بارو براکر این سے مگر لکال کر جہاں پناہ کے دا بہنی جان بیتھنے کا أراد وكياحضرت فخال كالاحتوكرا عانب چسب بمعلا ويالما بريك حکر جہال بنا ہٰں کے با وجو دکس کو تفدیم و تا خبر کی طاقت ہوسکتی ہے نماز کے بعد خطبیب منحصرت کا نام نامی لیا اور جہا ک بینا ہ سٹنا ہزاد ہُ عالیاہ کا ہے کی کی نظهے اور سشا بنرادہ محمد معظم کو سوار مروکر والسین جائے کی اجازت دی شاہزادہ محد منظم مع فرزندول تح تبسرے دروازے سے برآ مدا درجیاں بناہ ذر واز و دوم سے باہرتشرلیف لائے ہ

بركية النساءا ورصفية النسام محداكبرك دولؤل بيثيال جبإل بناه كحمكم

کے مطابق عافر بارگاہ ہو جائیں اور ان کا بھائ شاہ اوہ نیج القدراور مجسۃ خرسے کر دیا گیا۔
شاہرادہ محد نظم کہ سرشوال سوس مینجشنبہ کے روز شبیج فالنے میں تشریف لائے
اور بعدا دائے آواب ان کو اکبر آبا دجانے کی اجازت مرحمت مہدئی شاہرادے
کو خلعت رخصت عطا ہوا جو خواج منظور کے ہمراہ ان کے لئے دوانہ کیا گیا۔
شاہرادہ محد منظم حہال بناہ کے سامتہ دبوان علالت میں تشریف لائے اور
مذا ہر فاتح بخر بڑھ کر شاہرادہ کو رخصت فرایا۔ دفیع القدراور خجسہ اخرکو محد منظم
کے ہمراہ جائے کی اجازت مرحمت ہوئی اور معز الدین اور محد منظم کو دائرہ محد منظم کو حکم ہوا حضور
شاہی میں تقیم رہی اور حکم ہواکہ شاہرادہ و محد منظم کو دائرہ محد بنیا کر دائیس

بادشاہ کا پیجا پور سے موضع برہم سے موضع برہم پوری کو والیس آنا پوری کو والیس آنا نسلیمات میارک یا دبجالاتی قبلاً عالم دولت خانہ کو تشریف

لائے موٹ شاہ عالی ماہ کے خیمہ کی طرف سے گذرے معلوم ہواکہ شاہزادہ ند کور کے داہرہ کا دورہی زیادہ ہے جہاں پناہ سے حکم دیاکجریب ش داہرہ فی ندکور کی پیائش

کرے اور نیز به کہ عالیجا و کے نیمہ کا احاط جہال پنا والے آحاط سے جو قبل جملوس مقا زیادہ نہ دروح اللّٰہ طال کی دختر کے بطن سے شاہزادہ محمد علیم سے محل میں بیٹا ہیں۔ اہوا جہاں بنا و کیے حصفور میں یانسوا شرفیا ل نظر کی بیش مہو کیں قبلۂ عالم لئے مولود کو

جہاں بیا ہے حصور میں پانسوائٹر فیا <sup>ساب</sup> روح القدس کے نام سے موسوم فر ما یا ہ

۲۶ مرم کو مختار خال کی دختر کی بطن سے مثابزا دہ بیدار بخت کے محل میں لاکا پیدا ہوا ثناہ زادۂ عالی جاہ نے حاضر حضور موکر بعیدا دائے اداب پانچ سوار شرفیاں بہ طور نذر بیش کیں لوزائیدہ فرزند فیروز بخت کے نام سے موسوم کیا گیا بچ

٢٧ رصفركومحد معزالدين ومحظيم رخصت كے وقت يخت كا واكبرا

بین شاه عالیجاه کی خرمت بین عاضر موسیعے شاہزا و ه کوملعت و بإنيمة انتيل وطره وبالائه مردار بدعظا بوسم و حذابنده فال كاجميد فالهلك كي دختر سے عقد بيوا اور 'امب علما مزيا بإكبا - ذوالغقار خال بيإدراصل واصا فه كے اعتبار سے پنجبزاً رہی جهار بنرارسوا ركاسضب دارمقرر مبوا يخشىا لملك ببره مند فالأنشانيثابي يرنما مربكوا قبلة عالم لخ امبر مذكوركو بنجهزاري سأبزار سوار كأمنصب داربلاتنه طعطا فشىالملك مخلص فال كوسه هزار سوار كامتفسب عطامبوا حميدالدين ا صل واضافه کے اعتبار سے دو منزار تی منصب دار ول میں شمار کیا گیاؤ قاسم قال وخانذا و إقبلهٔ عالم كوسعادم م واكرسسى سنتا بريشا ن وتباه مال ايسخ مك خال کا قضائے الہی کو واپس جار اے اور شاہی نشکر میں انش کوس کے فاصلہ سے سے آف رباہونا اس کا گزرہو گاجال بنا و نے محد قاسم خال کے نام فرال صادر به بایا که خانه زاد خال و صعب نشکل خال وسیدا صالت قا ۔۔ مردارا ن فوج سے ہمراہ علو دارا ن خاص وخاص جو کی دہر منب ہے کی و تو بیخارز کی جمعیت کے سات جواس مہم برنامزدگی لٹی ہیں 'سنتاکی سرکو بی کے <u>لئے</u> ردا نہو۔ قاسم خال کو جو **لک سرا**کا ُٹانلمہ کو يجدمع نززو كارگزار امير بخفاا د دني بين فرمان سبائزك ملا ٣٢ سرحا دنمي الاخرطو فنیم کی گزرگا و سے چھ کوس کے فاصلہ برخانہ زا دخال فاسم خال سے حیا ملا قاسم خا*ل کا نتا م سیاز و سیا* بان او دنی می*ن عفالبکن اس کو منطور ند ب*یوا که خالهٔ زاد مَال وغيروامراد كي دعون كرے قاسم خال لے طلان وسى وجيني كے برتن فلعہ سے نکال کراہینے و نیزدگر امرا دکے بینن فاندی مراہ تین کوس سے فاصلہ سے روا رنسكنے بو فاسم**رمال ک**یانس *کارر وا*ئی <u>سے غنیم آ</u>گا ہ ہواا ور اس لخےاہیج جیت کوقین حصول کمر تقسیم کیا حرایف لئے ایک گروہ کو تو بیا نہ کی غار تگری سبلنے روان کیا اور ایک حصلہ کو الل مشکر کے مقابلہ کے لئے نا مزور کے تیسرے

گرو ہ کومحفوظ رکھا۔ بِشمن کی ایک جاعت نے جوہیش غانہ پرحلہ آ ورہو لئے ین کی گئی تنی چار گھری دن گزر نے پر دھا واکیا ا ور بے شارا فرا دکو ق وزخمي کرکے تنام موجو د ه مال د اسباب نو ناراج کیا قاسمه خال کود نعتُه ام کی خبر ہوئی اس المبرلنے خانہ زا دخال کو بیدار نہ کہا ورخود اسقا بلے کیلئے ا مذہو گیا قاسم خال لخے منوز ایک کوس کی مسافت لھے کی متی گہ ڈپٹم س خبر کو سنتے ہی بہیر ونٹگاہ اور خیمول اور اسبار <u>ن جلدمیدان جنگ کی طرف روا منبوگیا خاند زا د خال کو</u> معلوم تخاکہ رشمن کے ہمرا ہ کا لایبا د اینی بند وقعی بیشار ہیں اوران کے علادہ وارتمعى بے انتہاموجو دہیں فریقین میں سخت و مظیمرالسنا لے گ ہوئی اور طرفین سے بے شمارا فرا دیا م آئے یا د جو د نشکرا ورسر دارول کی ہے۔ قدمی و قائمی اور عنیم کے سیا ہ کے قبل و زخمی ہو نے کے دہمن آیک فدم پیچھے غلال مُ*س علل داقع نه برد ااسی اثناء میں ایک* ط رکھا تھا بہیر دہنگاہ پر جسے قاسم خال وفرہ مے **عف**ر ا ورتمام ا فراً دکوفٹل کرکے حبلہ ساما ن واسیاب کو لنے باہم بیصلاح کی کہ جو تکہ حس سقام بر بیش خان روایئر کیا گیا ہے وہ فلعہ دیر ندی بربينجر فنام كرناجا بيئح قاسمه خال وخانذزا دخال بلخابك نَّا لَ طَحَى اور مَثَام كُونالاكِ كے قریب نَتَهُ بِحِومَتُمن نِے ا ت کو فنام پزر منہولنے دیا اور خور تبنی ایک ے انڈر شخاانس لئے قلعہ میں داخل میو لئے کی راہب کوشمس ا دیں قاسم خال اور دیگر سردارول نے جو کھا نا کال *یکے ب*ھرا و متعا دیجرا فرادیر يم كرك كها ليا اور تنام لننزك عرفة الاب كاياني بيكر لبسر كي دار أور للمأثن

کا نام تک بینامحال نظراً تا تھاسٹ کے وقت روسیا ہ دشمن سے ان کو جبار مانب سے تھیرلیا با دستاہی شکرنے بھی کمرمست دجان نتاری مفسوط با مرمعی اور دشمن کے مقابلہ کے لئے آباد ہ ہو گئے لیکن دشمن میں روز تاک سے آتا مرجنگ نہ کرتا تھا یہا ں تک کہ ہزار بیا وہ اس بوقی کی جام لدرک ہو قاسم فال سے عاجزانہ امان طلب ٹر کیے تنے قابو اکر نجامت کیلئے بہنچ گئے چو تھے دن لسبیدہ جہم نہو دار نہ ہواتھا کہ بیلے ڈو کالہ بہلے سے دہ نینہ ریا دہ عکل میں آکر کھونے ہو گئے اور ارا ان شردع ہوگئی جونکہ شناہی تو پخانے غیرا رمس نتا ه وسریا دیبوچکا ۱ وربومهسه الک دورد موبادر إے بوئے کے عاجری کے ساتھ فاموش بیٹھ تھئے اورسنتاکی حانب سے بندوق کی گولیوں کی بارش مثل اولوں کے مپوری تنفی غرضکہ بیٹیجا رسیابی اس مجگر ہمی کام آئے اور باقی ا مذہ لشکرنے جہار ت نؤد شریک تصاور جن افرا دیے نتگ میں معبد کیا سختا ال کابیال به احصة بنگی سپاه کااور مبردو بیشخانه را ه میں اور لب تا لاب صنائع بیواغینم نے قلعہ کا محاصرہ کرنیا اور یہ فیال کرکے کہ اہل قلد مبوک کی دجے مرجائیں۔ قطعًامطمئين ببوكيا يز

طعا سین ہوئیہ ہو ہا دشاہی شکر قلعہ میں داخل ہوا اورا ولی دوز تو قلعہ کے ذخیرہ سے باجرہ اور جوارکی روٹی تنام خور دبزرگ کو دستیاب ہوگئی اور نئے دبرائے چیمبری گھانس ہانوروں کے کام آئی لیکن دوسرے دل نہ آدمیوں کو غذا سیسہ پروسکتی ہے اور نہ گھوڑ و ل کو چارہ خوشکر اس کٹارکا یہی خیال سمقاکہ اگر اس لجور مان درد کی وجہ سے ہان جائے تو بہتر ہے قاسم طال جو نکہ افیون کا عاوی سمقا اور اس کی زندگی اسی پر شخصر تمقی افیون کے نہ بہو نے سے بلاک ہو اقاسم طال لئے تیسرے دن وفات بائی اور اس طرح دشمن کے با تھوں سے اپنی جان بھیا کی استا اس خرائے شہور ہوئے سے زیادہ دلیہ اور اہل قلع بھی پرلیشان و برجو اس بہو کے شجاع و بہا در اِ فراد لئے ہرجینہ کہاکہ بھوک کی تکلیف اٹھانا

اوراس خرایی سے جان دینا بیمد ناگوار ہے ہمار افرایف سے کہ ایک ہم ہم سب حربیف پرحملہ کر ہیں ناکہ یا ستہا دیت نصیب ہویا فتح ہر دو مالت میں گا غات مہوتی ہے اور ہم تواب کے ستحق قراریا گئے ہیں لیکن روم یے اس امرکو تبول یہ کیا جس د ہ سلے بے شارا فرا دیجوک کی وجہسے مرکئے مد ملف سے کھوٹرول کی بہ حالت تفی کدایک دوسرے کی دم بائے گفانس سمے چیاتے تھے اسی اثنا ہیں دشمن لئے ایک برج کو بنیا دیسے اڑا دیا اور رط انی ہرط من نشر وع ہوگئی خانہ زا دخال لے مجبوراً بیا ہ جو ٹی کی ت*ذہیراخیار کی یں شرط پر سلح خرا ریا ئی کہ* قاسم خال سے نقد وجنس وجوا ہرو اسب و**نی**ل بّاکے ءَالّہ کئے جائیں اور بیس لاکھ روہیہ اورسنتا کا فرزندستی ہال کثن جومیا اعتماد منتسى اوراييني ركے كارخانه عات كامختار كامل سے خاندزا وخال كے ہمرا ہ رہے فوضکہ ان نشرا کط پرمل کیا گیا ا درسنتانے پیریا مرجھے کہ تمام استخاص بلاءَب دخطر قلعہ کے بائبرآئیں اور را نکے دفت در واڑ ہ قلعہ برقتم ار میں میں کے باس جو بیر ہے وہ اس کی مکس ہے ہاری جانگر نہ موگی اور جس تحص کوجس چنر کی خرورت میواس کو میہ سے شکر سے خرید کرسکتا ہے با دستاہی شکر ننرہ روز کے بعد قلع سے با ہر آیاسنتا کے الازمین سیامبول کو ایک ها نب سے رویٹ اور دوسری حایب سے یا نی تقس کر کتے تھے بادت ہی شکرلنے دو را تین بلعہ سمے در وازہ پر نسبر کیں اور عمیسہ د ن خانہ زا د خال مع ابنے رفقا کیے وسمن کی رہنما نی سے شاہی بار کا ہ کی *طرف* روانه مبواحميه الدين خال ببإد رحضرت كحصفورس اور رستم ول جن ال حیدرآبادے محصورین کے ایداد کی آجازت یا کرروانہ موئے کھے اوونی کے ل ال امبرول اورخاندا دخال وغیره سے ملاقات ہوئی ان سردو میرلنے خیمہ ولوشاک ولفتہ دغیرہ سے ایداد کی رعدا نداز خال فلعدا رہے اپنی بت سے زیادہ مددویے میں کوسٹس کی اور تمام صروری اشیا عاجت سے زاید مشخص کے مکان واطرا ف وجوانب سے فرائیم مہوکئیں کی سنت ابعد حاصس بہولنے ایسی فیمت کے اپنے کمعسر کی طرف

روا نه بودائسس کا خیبال تف که مهمت فان پبادرسے دیمی شکریے خیال سے با وجو دصادر مروالے حکم کے مبوا بین میں فروکش تفاجنگ کرے ہ ت خال کی اہمات خال بہا درحس کے ہمرا ہ ایکبزارسوار سے زیادہ جبعیت دمقی سنتا کے مقابلہ کے کئے پہنا اور قریب مقالد اسکے اعمال کی مزادے اً كدونعةً ايك كولى بند و ف كي اسك كليجه يركل ا ورامير فوراً فوت مُوكيا فیلبان نے اراد و کیا کہ ہا تھے کو پھیرے باتی بیگب سید دارخا ک فوراً وہا ک در پینچ گیا ا ورفیلبان سے کہا کہ خال زندہ تیئے ہاتھی کو آ کے بڑھا تا کہ میں ڈسمن کو آ ہیئے ماسے سے بھگا دول یا قربرگ نے مقابلہ کیا اور بیسہ ٹابت قدی کے ساتھ بنگ آڑ ما ٹی کرنار ہالیکن ظاہرہ بلاسردار کے کیونکر لڑسکتا مفااس امیر کے بائوں بھی اکھڑ سے اور چوکر قلعہ نز دیک تھا داخل موگیا دشمن کی فوج سے خیسہ گاہ کولوطایا اور قلو کا چندروز تک محامر ، کب ایکن این اس حرکت کوبے سودخیال کر کے ست بردار مبوا باتی بیک موقد پاکتلهٔ عالم کے حضوریں حاضرہوا حضرت ليخ حكم صادر مزما ياكه خارزا دخال لنطأست صوله ظفرآ بإدا ورصفتكن خال و باسون کی فوجداری ورسید اصالت خال را نن بهور کی قلعداری اور محدمرا د خال د و حدا و رکور د ه کی فوجداری پرر وا پذیبول اور بفیانشکرارووئے مل میں شال ہوجائے قبلۂ عالم نے خان جہاں بہا در اور اس کے فرزندوں کوخلعت مائمتی عطا فرہ کر ان گورنج سے آزا د فرمایا اور کلمات تسلی آمیزے ان کے دل کی تشفی فرمانی جہاں بنا ہ نے چند کہروبی اینے دستِ مبارک سے خال جبال کوعطا فرمانیس اور زبان مبارک شخ ایر شاد فرمایا کهبهت عرصه گذرا کہ میں بیا ہے یاکن کے اسی کو کھا تا ہول باقی ساگ کو یا کنف دی کا منصب منات مروا قبلِهُ عالم نَن صفت منكن هال كے تغیر سے فقرمت أنصته بیگی پرا **در حدمت** وأروغكي خاطن ج كى يرخانه زا دخال كے تئيرے لطف اللّٰه خا ن كونا خرد فرايا محد كاظم خال تي تغيرت اخلاص كبيش أيس جزيه صوبهُ بيدر حدمت المانتُ ا ورفوجداً ری برگنهٔ آند ورکی خدمت ایانت و فوجد اری پر امور بیواخلا حکیش كامنصب جبار صدى پنجا ه سوار سخاسوسوا رول كا اصا فهمرحمت بهوا يُز

نتاہ عالیجا، بهادر کُڈھ کی طرف روانہ ہوئے جہاں پنا ہ سنے بادشا ہزادہ نركو كوخلات مع نبمه تستنيس وبالابند وتحيه زمرو بحين معل مرحمت مواشنهزاد أه واللجأ كُوْفَلُعْت وَأِرْسَى اورجِها ل زيب بانوبيم كُلُوا وَيْرْتَعَلْ كَ عَطِيات مِرْمَتَ مِوْمَتْ ه دار و غه خوا صال مع اصل وا صا فیهنصس**ب میزا رویا** نفسد**ی دوسو** بنیم خ**یل عالمگری ا**س پریهارز باینه بین خانق کسرینه میشتر با در مضان کیآمریسے دین دارد مطابق مختلات کے دل باغ باغ کئے بعروبا دت صوم کے مقدس میں میں میں آب دتا ب محسائقه عد کے بیول کھلاکر عالم کومعطر فرمایا خاقان عالم ینا ہ لنے خدا پرستی وانجام بینی کا احترام کرکے اعمال خیرو عَماوَت سے دین دویٹا ئى سعادت ماصل كى - يىلى روزے كى تھهدا سنت، ناز تمبعه كى تيا رى واعتكاف وتمازعيدالفطرا داكرالي ترض سي فبلا عالم يجم رمضان كواسلام إوري سي شولا پوری مانب روانهو ف منام ماه عبادات وصول حسنات بن اس سلطاً نجي السنة بيسربا دستاهرا ده محدكا م بخش نے سترف ملا زمت عاصل کیاشا ہزا وہ مذکور کو اور میہ عطاموا جو احیاب کی خوشی کا باعثَ مواتشہ ا فگن حال سید ستّا ه ور دی خال کوزور کی فر عبداری عطیه ، پوئی ا عدا صل داضاً فهٔ لے اعتبار سے ہزار و پانصدی یک ہزار وہفت صدسوار کامنصب دار ارسلان خاب <u>کم</u>نپراری امی<sub>ر س</sub>مقائه کوانصدی کا اصا فه ع**طا م**وایترست خا<sup>ل</sup> دوصدسوار کا اصافه پاکر دو مهزاری مزادودوصد *سوار کا منصب* دا رموانجشی ملک مخلص خال لنے صائب کا دلوا اَن بیش کیا حس میں ایک لاکھ استعار ستے موکر اسکےاکٹراشعار میند و فوائم پر مبنی ہیں اس لئے حضرت اقدس لئے دلوا ن لینے فرمايا - صاً يُب كل ميك غزل جس كالمطلع وبيتَ الغزل اور مقطع بها ك درج کیا کا تا ہے آبک مدت تک محفل مقدس میں پڑھی اور دنجیبی سے سنی گئی۔

موزول فبع حفرات اكثراس كانتبع كرلت تقيركج

م خم چوگر دید قدا فراخت می بایدرفت پل برس آب چوشد ساخته می باید فت برچه در کار بورساختنش خودسازلیت گومشو کارچهال ساخته می باید رفت این سفر بمچوسفر بائے دگر ما ئب نیست رخت بهشی زخو دانداخته می باید رفت

تربیت فال جورگرشول کی تنبیه کے لئے کو ہ مہاد یو کی جانب روانہ ہوا سخالہ طازمت سے مشرف ہواا ورضعت کے علیہ سے سربلہ ہوا اعتقاد فال سپر امیر الامرام حوم فوجداری اسلام آباد کی خدمت پڑ بجائے راجہ بشن نگھ کے مامور میوا ۂ

رام چند تحفانه دار کمتانون آسل داصا فی کے ساتھ دو ہزاری ہزاریا لف مسوار دواسب پی عزت افرائی سے سرفراز مہوا۔ دوندی رائی تربیت ماں کا آوردہ ہزارہ پانصدی منصب اور کوہ مہا دلوگی تحفانیداری پر سقر مہوا۔ داجر کلیان نگر زمین دار بحدا ورجو آستانهٔ مبارک پر حاضر ہوا تحفااسے دالسبی کی اجازت عطام دی پیشتر ہفت صدی جوارصد سوار کا امیر تحفاا ب اس کو دوصد میوا کی سوار کا امنا فی مرصت ہوا کو

مربد خال کے بجائے خدابندہ خال احداد کامیزخشی اول مقرر ہوا ہی بارگاہ اقدس میں معروضہ پیش ہواکہ بادشاہ زادہ محمد عظم ۲۲ ہر ذی الحجو کو حسب فریان والاسوار ہوکر دارا لا ہان ماتان کے عزم سے روانہ ہوگئے ارادت خا ابن ارا دینہ خال ابن اغلم خالء ف سبارک ابتداؤاح مجستہ بنیا دراکہ آباد آگرہ) کی فرجداری پر فاکر ہوا! ورمعِ اصل واضا فہ ہفت صدی بنرار سوار نے منصب پر ممتاز ہوا ہ

منبدالدین غال بها درجوسنتا سے جنگ کرنے اور گڑھی دو دہری کا محاصرہ الطفائے کے لئے گبا ہوا تحقاحضور پر نؤرمیں بہنج پر تخسین وآفریس کا مستحق قرار پایا اور بہا در کے خطاب سے معزز ہوا۔ اس کی انتا سسس سے مطابق رستم دل فال اور دوسرے مامورین مناسب اصافوں سے سرفراز ہوئے ہو شجاعت خال محد بیگ ناظم احدا آبا دکو چار ہزاری چار ہزار سوار سے مفد ب پرتر تی عطا بہوی ۔ بیٹنیگا ہ والائیں سعر و ضیش ہواکہ عاقل فال ناطسم صوبہ دا رائحلا فقر لئے سفر آخرت اختیار کیا۔ بینخص فقر واز ا دی واستغنا ا ور استقلال مزاج کے عمد ہ ا و صاف سے متصف مخا مخوزاز کے ساتھ ملازم سے ا ورم سرول کے درمیان متکبرا رز زرگی مبسر کرنا سخا کی

مها بت مال أبراهيم كو صويه دارالسكطات المهور كي نظامت كاعبده عطام بوااس امبرسے بارگاہ ¦ فدس میں گزارش کی کہ قلعہ اور دولت محسا 'مذ دارا لملک کے عماراً مث کے سیر کر ناچا ہنا ہوں عاقل خال کے نام مہاہتِ خال کی درخواست منظور ہولئے کا فرمان مبادر موا عاقل خال لئے جواب میں نکھا کەس اس كوبعض موانع كے سبب طلب كرنا سناسب نہيں خ<mark>يال كرتا اول تو</mark> س قسم کے لوگ اس قابل نہیں مہدنے کہ باد شاہی عمارات کوسیروتماشاک تیمیں دورسرے یہ کہ نام عمارات کے در وازے ہاتھ ملکنے اور خراب ہوماً نیکے خیال سے ہرد قت بندر ملنے ہیں نیزیہ کہ محلات میں فرش نہیں ہے اور تلثاد یکھنے والااس قابل نہیں کہ اس کے لئے صفائی کرکے اور فرش بھائے مائیں۔ اس کے علاوہ طافات کے وفت سیخص جبر سلوک کی مجم سے توقع رکھتاہے وہ میری طرف سے ظاہر نہ ہو گا۔بیس ان تام وجو و سے اس کوبار یہ ملنا ہی سناسب معلوم ہو تاہے ۔مہابت خال کے دارالحکوست پہنچینے مے بعد جب بہ بیام سنا تولمبیر و تاستا کے حنال سے باز رہااو بھبروخا موشی افتیا بی بہاں تک کہ عامل ماں نے سفرآخرت امنتیار کیاا در بدامیر ایسے مقام مين كاسياب ميواكو

میں تذرد اں بادشاہ بھی ماقل خال کے ضربات، دیانت داری واخلا کی دجہ سے اس کی خود رائن وخو د آرائی سے جشمر پوشی فربائے اور عمرہ واہم حدبات اس کے حوالے فربائے تتے ۔ عاقل خال بحال ظاہری سے بھی خاتی نہ نتھا۔ رازی خلص کرتا۔ ایک ولوال اور ایک منشوی اس کی یا دگار ہے

مشوٰ می مولا ناروم کے د قالع عل کرلئے میں ا پیٹے آپ کو بینا خیال کرتا تھا۔ صاحب خير وتوفيق ونيزلببنديده حفائل كالمجموعه عفائه محمديًا رخال حوِّحفئور برلورسے دارالحکومت بینجامضا اور میکاری س بسركرر بالحقا عاقل خال كے انتقال كى وجه سے صوبہ دارى پر فائز مبوا۔ دوہزار بالفيدي وبنرار وبالفدسوا ركاامير يخا بانفيدي بالفيدسوأرسي اصافه معزز بروا صدرالدين فال براره والقدى كاستصبدار عفا ـ اسے بالفدى ا منا فَه كِي عزت عطا ہوئی میدالصمد خال کے بجائے بکیہ تاز خال بسیر کچہ تازخال ا حمدآ با د کمعورُ متعلقهٔ صوبه آلهٔ با د کی فوعدا ری پرسر فرا زیبوا به نیور خال بسه صلابت خال کوسهادن پورکی فوجداری عطابهوی رسترسال جولطف امتدخال کی فوج میں مامور مخفا سرّ فراز ها ل کے تغییر سے نصرت آبا دسکھر کا فلعہ دار مقررميوا كو غائن عالم دلدخان زبال فتح حنِگَ<del>تُ</del>شَشْ بنراری چار مبزارسوار کاامیر مقااس کوایکہ ارسوار کا ۔اوراس کے بھائی منور فال جارہزاری دوہزار سوار کو با کنفید سوار کا امنا فه-ا ورفتح النه ها ل: د د بزاری با تضد سوار کو دوصید سوار کے اضافے مرحمت بوئے ہ

فا مذ زا دخال جوصو كم خلفرآ ما دكے عهد هٔ لظامسن پر مامور مفاآستارهٔ اقدس پر عا ضربهو کر زمیں بوسی سے مُشرف موا و

اسلمہ حلوس (اسمان فیض کے بدر یو دلوا ان خبر کے صدر ماہ رمضا ن سے عالمگیری مطابق (اس مبارک زیائے میں پر دہ اخفاسے سر تکاکہ سلما نوں کے شمكالية أسرودوش يرخيرد حنات كاسابه (الا-**بادنياه جهاب بيناه** 

عبا دات نے انصرام کے لئے اسلام پوری سے منٹولا بور تشريف لا يسا ورا بينه ورو دمسعو د سے اس سرزمين كولورا ني فرما يا- بيودو كا الله عیداُداکرلے کے بعد درگاہ کو مراجب فرما نی کو

بادنناه زا ده محد کام بخش، حدة الملك و ديگر خرد و بزرگ مراج بنگاه یں تقے پیش کش گررا نے اور شرک فرنست مامل کرنیے اعزاز سے سر بلندم و اے کو بیش کی مولو دمی همن کے نام سے نامور مہوا۔ عبدالرجم پسر فاصل خال خالی ا بیش کی مولو دمی همن کے نام سے نامور مہوا۔ عبدالرجم پسر فاصل خال خالسانا وارالحکوست سے ماضر ہوکرانستال بوس بہوا۔ اس کے بدر لئے جیت جینی و خطائی پارچہ جات خوش دصع ملاحظ والا میں بیش کئے اور تحسین و خوشنو دی ہے سرفراز بہوا کو

رنٹید طال کے انتقال کی وجہ سے کفایت فال میراحمہ دلوال معرول صوبۂ مبکالہ / رمٹنبہ فال کے وفتر فالعد کامیش دست مقرر مہوا۔ ہوایت انترکیبرا عنایت اللہ غال بیش دست تن فان نہ کور کے بجائے نواب قدسیہ زمینت النسا

كاميرسا ماك مقرر بهوائو

سبحان در دی بسر ملنگتوش خال نے دلاسرکی نذر پیش کی اس کے لائے کا نام رحمٰن در دی رکھا گیا۔ فاضل خال خانسا مانی کی خدست سے ستعلی میں الولفہ خال کی بجائے صوبہ شمیر کے نظا مت پرمضر رہوا۔ خانسا مانی کے خدمت خانہ زا د خال کولعطائے ضطاب روح اللہ خال عطامونی کو

ابولفرخال کرم خال کے بجائے لاہور کا صوبہ دارسقر رہوا اور کرم خال حضور میں طلب کرلیا گیا۔ خدا بندہ خال بیوٹا ت حضرت کی تعد پر فائز بہوا کو

بہتر میں ہوئے سنگھ ولدراجہ اورت سنگھ نے باب کے سائے رخصت پائی۔ بپتیر ہفت صدی پالفد سوار کا امیر تھا۔ اب تین صدی اضافہ سے سرفراز ہوا۔ وجدالدین فان کو منیم کی گوشائی کے لئے انندالور کی جانب شد

خصت عطا فرماً نُكُمُّ وَ

لیچ خال َ ہہا در لبسر خان فہر ورجنگ ہاں سے رنجیدہ ہموکر عازم ہارگاہ اقد س مہد سے امیر سوصوف مشکر صلی کے قریب آیک ماہ تک مقیم رہے اس کے بعد بارگاہ اقدس میں باریابی کی عزت مرصت مہد نی کڑ

اخلام کمیش مولف روح الله غال خانسا با آن کی بیش دستی پر مقربهوا شا مزاد و بیدار بخت بها در کوار مثا د جوا که بها در گام میں مثنا ه عالیجا هستم

پاس ِ حاضر میرول سنشا هزاده مذکورکو<sup>د</sup> لمنت داسب عرا تی مع **ساز** طلا ا ىطلب فال بزارى چارمەرسوار كامنىپ ارىخا يانص. مىص سواركے اصافہ ہے سربلند ہوا۔ا بہنام خاں الہیار نامی شخص تیار داری وانتظام كے ساتھ کھبعی سناسبت رتھينے کی وجہ سے لطف انتد فا ل کی جا آختة بمكي لمفزرموا بج ىتېدىمان سىرسلابت مال فويدارى سرمادنيوركى خدىت سے سندل بهوكر حضورتين حاضر بهوا إورواروغه قورخا مذمرر فربا بأكيبا بمثابيرا ومحفظيم صوبه بنگاله کی ستا زار نظامت اورکوج بہار کی وجداری بریجائے ابراہیم ضال کے امور مہوئے ابرایبم خان سیمدار خال کے بجائے اللہ با د کا صوبہ دارمقرم واا دراس کے سط بعقوب خال کو جونیورکی فوجداری عطاموی کو دستور کے مطابق امسال مجمی مادمتا ہزاد و مثنا ہزا وہ سلاطین امرا<sup>ے</sup> عنطام اورحضور وصوبه عبات کے ہرخرد ویزدگ کو بارا نی طعت مرحمت ہو۔ معتقد ٰ خال یشکرخا ل شاہجیانی کا اِوْ نَا بجائے عنابت خال بیسرسعدا نندخاں مرفوم . ذوالفقاربیگ بیسرداراب بی*گ گر زبرد*ار بپونهار ثابت بپواحس *ب*و صطبل کی شر فی سے دیوا کن خاص کی مشر فی برتر فی عطام وی۔ ملتفت خاں اور عِمایت اللّٰه خال تو یا قوت رز د کے نگیبنہ کی انگشتر عطاكه كح شرف المياز خشاكيا إ اسلعبل خال مكها بجامحه عيدالرزاق خال لارى اسلام كيزه عرف لهريخ كا وْ حدار مفرر بدوا عبدالرزاق خال كوكن عا دل **خا نى كى فوجدار ئى پريامور كسيسا** باست جيمراكي إيوم عاشور كي صبح كو دريا مصيميرا مين طفيان كاحا ونذكر إوزيا مِن الموفان بوح كابارد كررونا بيونا مِفاء زما مذك كرشمه سازي

مع جوميب وا تعات بيش آتے رہے ہيں ان ميں به حادث مبی کي كم الهيت نہيں ركامثا

د در دراز نفامات پر مکثرت بارش ہوئ اور پانی جمع ہوکر دریا ئے جمیمرا میں اسی چیرت افزا ور دح فرسا طعنیا نی ہوئی کہ اسکے میست ناک اور جمیا تک نظارہ سے دیجھے والوں کی جان کلتی منی سی شخص کی مجال نہ تھی کہ اس کی طریف بتیز نگاہ سے دیجھ سکے در یا کے جوشس وخروش ساور روانی د لمغیبا نی میں ساعت بر ساعت ترق ہوتی تھی اگریسی کی نگاہ پانی پر جاہڑتی سخی توخوف وخطر سے زیر لیب بیشعر برجھٹا سھا ہ

رجلدرااسدال دفتارے عجب ستانداست بائے درزنجر وکف پرنب گردیوا نداست

بہا درگڑھ سے تیس کوس کے فاصلے پرشاہ عالیجاہ کا معرکہ دنشکرگاہ،
کھا گھاس کی گنجیاں اور چوب بنتی جسے بہو یا رپوں اور سو داگروں لئے تع کیا
کھاسب اکٹھا اور جبع بہتی جل آدہی تقییں۔ اکٹر دیبات کوسیلا ب کا تیزر دائی لئے
کی وین سے اکھاڑ بچھینکا۔ اسان وحیوان دریا کی شطح پر چھپر دک پرسوار مجبور و
لیے بس دوڑ نے جلے جارہ بے تھے۔ جو جاندار ایک ورسرے سے فیلم کی دس تھے وہ بھی اس وفت باہم رفیق طریق نظر آتے تھے۔ بلی بچ ہا مکتا اور ڈرگوش ایک دوسرے کو دیجہ رہے تھے گراپنی جان کے خوف سے دم نہ مار نے اور

بان نیمیل گرجنگوں میں بڑھا اورجہ ۃ الملک اسدخا رمخلص خال دویج اہل نزوت کے دمکش درجیب سکانات ادر نفریج کا بیں جوکٹیر روبیہ صرف کرکے در با کے کنارے تھم کی گئی تغییر سیلاب کی زدمیں آگر تباہ ہوگئیں جن اشخاص کو استطاعت متی وہ کفتی پرسوار گرتے بڑتے دریا کے کنارے معلامت بینج گئے لیکن مجور خلقت کی جان و مالی دربابر دہو ای

ه ول سِنگل خلق نعب برگردار عیست مه دل سِنگل خلق نعب

استادگی نغس برس آب روار حبیت شِیتهٔ کوه پرسلطننت خارهٔ والاشکوه دستاه غالیجاه دبا و **شربزا و جمور کانمش** 

اور اعنیا وغربائے ہے ہر یا تھے۔ برب تربی ہوزمین سے ہو گزیم کم وہیش ملک تعاطیب نی کی شدن میں پان میں ملے سے صرف میں چارگز بلند رہ کیا بہت پر جولوگ مقیم تھے وہ شبا نہ روزمتعدد سواریاں اور سنتیاں ہیار کہتے تھے ہو اس پرلیشانی سے متا ثر ہوکر حضرت مل اللہ جن کا قلب معارف البی کا فلزم ہے ہارگاہ حذا وندی ہیں سبجہ ہو کر گجز و زاری کے ساتھ مصروف دعا ہو تیسری شب کو نفسف رات گزر کہا جد بحروصت الجی چش میں آیا اور بانی کا زور کم ہونا شروع ہوا۔ خداکی مخلوق قب را لماع اسٹ نامس قید الحد لم بیا ریانی قیدو ہے کی زنجروں کی قید سے زیادہ سخت ہے کی قید سے رہا ہوئی اور جارہ حقیقت کے سامل نشیون لے سنایا کہ

۔۔ در دشیں برلب جوے وگز دعمر بدیں کیں حکامت زجہان گزراں امانس

بېن كسى يے دسن السلام على من سلك الصواط السب سب داست پر جلے ) داست پر جلے )

و فان موصوف ماکیتنان امیر تما۔ خیر واحسان کا جاس او فلیم المرتب سیم ار منا ۔ اس کی مفل کی سنان اس درجہ لبند تھی کہ اس کے سواکوئی کم بات کرسکتا تھا۔ خود وہ ہو تھی جا بہتا کہتا تھا جا خدیں سوائے طبی ورست بر کھی۔
مذہ سکتے تھے زیادہ گون اسے لیند نہ تھی اسلی جلس ہیں اکٹر نظم ونٹر ہشمشیر ہوا ہر گھوڈا
ہاتھی ، اور شہمی اد دید کے تذکرے دہتے تھے۔ بڑے بڑے شکل اور اہم کا م اور شجاعت ولا دری کے کارنامے اس مرگروہ بہا دران کے ہاتھول ملاہر مہوئے۔ یہ کارنامے اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا تھوڈا ذکر بھی ہہت ہے اسکئے انھیں بیان ونٹر بین سے بے نیاز خیال کرنا جائے ہو

... جادی آلاخر کو با د شام زاد ه محمد گام نش کو صوبه برار کا انتظام بنوش

موا یا دیننا ہزادہ مذکورنست ہزاری ہفت ہزارسوار کے منصب پر فاگڑ خصے اب سہ ہزار سوار کا اضافہ حاصل کرکے دل شنا دہوئے۔ میرکٹ سین دیوا ن سرکاران کا نائب مقربوا کو

یک کے جونگہ جمد ۃ الملک مرض کی وجہ سے دستخط کرنے بس تساہل کرتے تھے اس کئے ہرج کار کے خیال سے فرمان والا صادر ہواکہ عنابت اللہ خال دستخط کرتے رہیں ؟

جمد ۃ الملک لنے ذوالفقارطاں بہا درنصرت جلگ کی عرضد اشت ملاخط ٔ اقدس میں پیش کی حسب قلومی کے حسب ذیل مالات معلوم ہوہے ہو دو قلدہ خومی ملندیہ الحول پر تغمیر کیا گیا ہے اور دارا لجہا دکر نا کاب کے

ہر سنعبان کو چھنوظ دم مفبوط قندیس کے اندر سات قندے اور بھی ہیں جبراً و فہراً مفتوح ہوکرا و لیا ہے دولت کے ضبط دل قدر ف بیں آگیا۔ مفر در کی جارہ و فہراً تین ہیں جیٹر و فہراً تین ہیں گیا۔ مفر در کی حارہ و فہراً تین ہیں گیا۔ مفر در کی وقارہ و کئے اس کے ملاوہ سوو مگر مصل رجن سے فک کر نا ٹاکس مراو ہے میع فیزگیوں کے مماں بند رکا ہوں کے مالک محروسہ میں شائی ہو گئے رشورید ہست و در کش فرمین میں بندار ول ہے الحاصت فرد کر کے مناسب وشائشتہ نذرا نے مرتب کئے اور خال بہا در کے واسط سے اس بردوانہ کئے کا

جمدة الملک کوبصلاً حمن فد مات ہزار سوار کے اصا فدسے ہفت ہزاری مفت ہزار سوار کامنفسب عطا ہوا۔ نصرت جنگ ہزار سوار اصا فہ سے پنج ہزار سوا دکا امبر مفرر میواا وراس عزت افزا کی سے اس کی شان وشوکت میں بنایا ل اصافہ ہوارا و دلیت سکھ لئے بھی چنصر نظا کے ہمراہ مامور بخااس معرکہ میں بحد محنت ومشقت الطانی تھی اس کئے اس کو بھی بانصدی دوہ یہ سوار کا اصافہ مرحمت ہوا۔ پیشتر دوہ زار دیا تھی۔ ہزار وسہ صد سوار بخا۔ مفتوح حصار لضرت گڑھ مسے نام سے موسوم کیا

اعتقاد فال جومختار فال سے بجائے صوبۂ دارا محکومت اکبرا با د کے مید و دنظامت بریامورموا تقالس امبرکو یا نصدسوارسننرولوعطا منے گئے تنصے اب ان سوار ول کو بلانشرط قرار دیکراعتقاد فال کو نقارہ مجی منایت ہوا ہُ

سیا دن خال مرض و بائی س، نیاسے رخصت بروا براسس کا فرزند باب کے خطاب سے سر طبند ہواا در جانشین فررند و مرحوم کے دیجر افر باکو ماتمی خلعت اور اضافے رحمت نواکیسر ور فرما یا . دیوا ان خاص کی دار وغلی مرحوم کے انتقال کی دجہ سے روح اللہ خال کو تفویض ہوئی اور ارشا د ہوا کہ خانسا یا نی کے فرائف سے ساتھ یہ خدمت محمانجام دے خدمت صدار س کا خلعت فاضی عبداللہ کو علما بیوا کو

مراہم مد حلوس ارمضان کا سیارک مہینہ آیا اور بادشاہ ش آگاہ نے حق برستی م عالم كيري مطابق حق رساني ربيش ازبيش نؤجه فربا بيُ قب ابرُ عالم لينسال أرشة *ى دارج اس سال سى شاد لا يوريس شيسا مرفسا* جد حرت لنے دوگا رُعبد ادا فراکر اہل عالم کو کامیا کے وول تنابزاده بيدا بخت بها وربها درگذه مشحضورس طلب تخفيرا ور ديونُخا يُؤك مِيْ مِفْهِم مِنْفِي يَضَى الملك ببره سندخال وينصورخال مِيْرُونُك مِنْنا بِزاد ٥ كااستقبال كركيهوصوف كوحضورس لأثي ستاهزاوه لخ ديوال ميرتشكف حادث المازمت حاصل كى قبلة عالم الني ستا هزاده كو بير الأحا كنے كا حكم ديا اور ضلعت مع سرزييج لعل وزمر ۽ و بيلو يحي مرضع واس وَّفِل سَے عطبات اِسے سرفراز فرماً ہا۔ سٹا ہزاد و کے ہمر کا ب جراشخا ص مفر تھے دہ سمبی عنا یات لائقہ کسے سے تبند فرا کے گئے کو سمباکو نبجارہ جو بیشتر آسپا یہ معلی پر پہنچ کر پنج ہزاری چار ہزار سوار کے ہے سر فراز ہواتھا در چوتمنول کئے گرو ہ بیں شال ہوگیا تھا اب ارداً ونرمت والابين حأضربهوا اوربعه زمين بوسئ سالقةمنصب وتعلعت واسبي وفیل کے مطیات حاصل کر کے ممتاز ہوا 🖟 ٠ ۔ این درگہ ما درگہ نومیدی نیت ؛ صدباراگر تو بشکستی باز آ ∕ : قاضی عبد اللہ نے مرض فابع مں دنیا کوخر با دکیا۔ ان کے بھا کے محداکرم جو دارالنکوست کے مور وی مفتی ستھے ار د کو شے معلی کی ضرمین تضاير حضور يربؤرس للب فرمان كئ عنابيت الشدخال كومكم مواكي كمافعة صدارت دفتر دیوا نی کا ایک جزو ہے اس کیے کسی دورسرے مخص کے مقرر مبولے تک خان ذکوریہ حذمدن بھی لیطور نا رئب انجام وسے ۔ امپر ذکورم نہم ہفتا دسوار کا سنصیدار تھا اب ایک صدی سی سوار کے اصّا فہ سے اس ہر مزيدعنايينت فرا تي حمَّىٰ بُو محبت مذا دوسنى وشفقت بنده لذازي كمي لحائل سيريشخ الاسلام

کے تام ایک اشتباق آئیز فرہان ان کے برا در نورائتی سمے ہمراہ ارسال ہوا فرمان مہارک کامضمون یہ سخا کشفل فضا سے سنتعفی ہو نے اور سفر حجاز سے واپس ہونے کے بعد ایک باریمی حضور س نہیں آئے اگر اس طرف لوج کریں نو مناسب ہے۔ شیخ الاسلام اس وفت احمدا با دیں تیم تصحفرت کامنتا یہ سخاکہ اگر شیخ مذکور حضوریں آجائیں اور صدارت کی ضرمت اختیا ا کریں تو یہ عہد ہ جلبلا ان کوتفولی فرما یا جائے۔ شیخ کا ادا دہ مخاکہ طواف معلی احرام با ندھیں کہ دفعہ مرض نے متدرت اختیار کی اور مرحوم کوسفر آخرت کے کرنا بڑا انٹر سنفرت کر ہے بڑ

میرا بین فاک کے نام عکم والائٹر ف صد ورلا یا کہ خان فیروز حباک ی فوج سے جائزہ دیکر صافر حضور مہوا ورائس عہد کی جلیلہ کے خدمات انجام

ا سے او

ارشدخال ابوالعلا، امانت خال کا داما د کابل کے کسی عہدہ سے معزول ہوکر حضور میں آیا ہوا تھا اسے کفایت خال کے انتقال کی وجہ سے دلوانی خالصہ کی حذمت مرحمت ہوئی کڑ

پرون سی سی سی سی است بین از ایم از این اظم دارالملک کابل بارگاه والاین معروصهٔ بیش بپواکه ایم خال ناظم دارالملک کابل کے ۲۷ برسوال کو وفات پائی ۔ امیر خالوں اما قاپرسٹ و نیز کار دالوں میں بنہایت ممتاز ور خراز تھا۔ صوبۂ کابل کے ابتر انتظامات میں جس قسر ا نما یال کا میابی اس نے عاصل کی اور جواہم حذیات انجام دیں حضور برلور کی گاه میں بیجد قابل فذر تعیی / اور حضرت المیرمروم پر کال اعتماد رکھتے ہے۔ مرحوم چونکہ حضرت کا خانہ زاوجیتیجا تھا / اور اس کی خدمات مثنا ندار بہو لے کی وجہ سے اس عہد میں اس کی ذات کو نما یال حیثیت عاصل تمتی اسکے اس کے انتقال سے حضرت کو صدر میرواؤد

شاہزا دہ محد منظم کے نام فرمان کرامت عنوان صادر ہوا کہ صوبہ کابل کی گئیدائشت کے لئے روانہ ہوک وزمان کے ہماہ سربیج فیمتی بجاس فی ا

ر دبيه يبعى ارسال ببواي ، ہر ذابعقدہ کو در کا واس رامٹھورمجد اکبر کے بیٹے بلندا خزکو (جوممدا ک کی آو ارگی کے زما مذمیں داخھورو ل کے فکیب میں بیدا ہو ایمفا اور محمدآکبر لئے فراری بوکر اط کے کو وہیں جیوڑ دیا تھا اور میں کی راجبوٹ جنگ وصلح کے مصلی آئنَد ہ کے خیال سے حفاظمنٹ کرتے تھے ) اپنے لئے عفہ حرائم کا در بعیر بناکر شخاعت ما آن ناظم صوبه احمر آبا د کے سفارش نامہ کے ہمرا ہ چکنور ہیں لایا۔ در کا د اس باریا ہی اکے وقت دست بستہ حاصر ہوا تھا خکمر بُوا کہ ا ہاتھ کھول دیے جائیں جمد مرصع اور خلعت عطا کرلئے کے بلہ ا۔ دو ہزار بالفدسِوار کامنصب عطام والبنداختر نے ملوت میں سعا دہنگ ملازمین حاصل کی ۱ سے خلویت ور رہیج عنایت مکوا ا ور فنیا م<sup>س</sup>میلنے کلال بار میں ایک دائرہ مفرر فرما دیاگیا کو الوالفتح خال ببَرخاُ ن جهال مرحوم كوكتخدا بْي كى نْفْرېب مِي صلعد ب عطا بهوا ۱ در اکبر آبا د جانے کی اَجازنت مرحمدت بَهونی ـ نوک نام فال ت خال ابن اسلام خال شاهزا د ه بیدار بخست کی فیج مین فلفی گری و و قائع نگاری کی خدمست پر ما مور برد اا دراس کو ایک مدی دو صدسوار کے اصا ف سے ہزاری می صدسوار کے منصیب برتر فی المامول کو چین قلبع ما ن بها در بیجا بورکی ست ناگواری سف در کی سرکو بی کرانیز کے بعد آستا ربوس بوائے ستورد فلیمنعمرمال کے واسطہ سنے زان اوس فدست موا است مستس بزارى بن بزارسوار كم منطب ونقاره عطا فرا فألياء تخشى الملكب مخلص فان كامنصب صل واضائف كراعتباست مع والدي دوميوسوا قراطط برانش غنيم كي جعاوني استفالي كے سفے برار كي جاب رخصت فرايا

بحثی الملات فلف فان کامنفب فلل وافعائے کا افعائیت میں واقعائی کا افعان دو طوار الوالی کرنے افعائی دو طوار الوالی کرنے ہے اور دو ہزار کی جانب رخصت فرایا گیا اور دوہزار و بالصدی ہزار و دو صد سوار کے دنئہ پر فائز ہوا اس خصب دمیر شن کی بردوح الد فال فانسا مال کو سرفرازی عطام وئی ہو۔ مختشم فال نیسر شنخ میرمرح م برطرفی کے بعد دوم زاری ہزار سوار کے ا

معتشم ما ک بیسر سیح میرمرح م برطرفی کے بعد د وہزاری ہزار سوار ہے۔ منصب پریحال ہوا، فلیج ما ل بہا در دشمن کی *سرزنش کے سلے کوٹر کی طرو*ن رخصت ہویے۔اورموصون کو مخرخبر انعام بس مرحمت ہوا ہو ہدایت کبش معبولا نانخدنوسلم بسرح پیٹر مل اپنے باب کے مرنے کے بعد وقائع نگاری کل کی مذمت پر فائز ہوا۔ نفل علی فاں (مرسند فلی فاں) صوبۂ ملتا ن کا دیوا ن مقرر ہوا ہ

لا ابوا تقاسم اگر آبادی والدہ مثناہ عالیجاہ کے روضہ پر درس دیسے
کی سنسرط پر ایک روپہ یو مبر کا طازم متھا قسمت کی یا وری سے دکس کے
جدید منصدرار ول بیں نتائل ہو کفنسات کے نام دسہار ہے سے با دشاہزادہ
محد کام مجش کا مجشی اول ہوا اور بھر بیجا پور کی دیوا نی تک سزنی کرکے درایت
خال کے خطاب سے سر فراز ہوا ۔ طائے فرکور کا تول تھا کہ میری طبیعت موزدن
مجسی ہے۔ بیٹھن تیز ہوش محلفس کرتا تھا ہُ

میں ہے۔ الدہن فال بہا درجو بہا اور کا بٹ خانہ منہدم کریے اور سجد تعمیر کے لئے میں ہوں کے اور سجد تعمیر کرنے کے کے لئے کیا ہمنا۔ حکم حضور کے مطابق اپنا فرض اوا کرکے واپس آیا اس کی کارگزار پسند فرا ان کمی اور دار و علی غسل غانہ کے نظر ب افزا حدمت پرسر فراری عطب بہوی کڑ

عسکر علینجال حبدرآبا دی ، با دستا ہزا و ہمحمد کا مخبش کے و کلا کے نظیر کی وجہ سے برار کی صوبہ داری پر مامور ہموا کڑ

محدامین خان حضور بر بوزمین حاضر موکر مہند وستان کے صدارت کلی کے عہد ہ حلیلہ برمفر رہواا درانس نے ابغام میں جاندی کی تین ڈمر دی نگ کی مینا کی ہو تی انگو مٹییا ں حاصل کرکے سعادت وبرکمنت حاصل کی ہ ممداکر م اکبرآیا دسے ہم کا ب افدس داعلی حاضر ہوا ا درار د دسے علی کی خدمت قضا پر امور ہوکر سرلبند ہوا۔ جمیبت اینڈ عرب حیدرآیا دسے تسابل لا خط سامان کیکر حاصر ہواا ور ملاضائے الی ہیں چیش کیا۔ اس مال میں ایک جلا

نها به ی سبی تمنی جو مُلاعبداً مِنَّه طباخ کی کعنی جو دُمُ تقی۔ایس کی تبلی طبد سر کار مبری پنج چکی سقی حضرت کو دوسه س عبله در کار تنفی به عرب مذکور کو ایک زنجیر فیل د بنجا ہی اضافہ مزاری منصب اور ایک مزار روسیہ بطورا نعام مرحمت مِوا تطب الدبن سفیر بخارا کوآستاره ایسی کی سعادت حاصل بولی سفیر کو طعت دس بزار روپیه ایک مهر دوصد مهری اورایک روپیه دوصد روپیه کابار یا بی کے روز اور دامی کے دن ایک ما در فیل اور بهندر ، بزار روپیر منایت بوا ؟ زبر دست خال ناظم صوئرا دو هسه بزاری دو بزار و پالف دسوار کے منصب برمت زبوا۔ فتح اللہ خال نواح پربند ہ کے دور ہ پر مامور ہوا اور خلفت و مینا کار

فنجر لبطورانعام *حال کرکے معزز د* کرم نہوا ؟ پیا قوت خوا جرسمر مانخ<sup>ور</sup> جہ یا قوت ناظر با د شاہزا د ہمجد کا منجش جب کبھی *درس*ت

یروک دو به سرا سے تیر لگٹ اور اعتقادی در دولت خواہی کی راہ سے سخت اور بچی بات یا داش عمل میں مجم کا دشاہزا د و سے عرض کرتا تھا تو د وبعض مقرب او ہا شوِل

كسى موقع برخواجه يا قوت كا قدم درسيان سے الحفاويں ﴾

اتفاقا مرارجادی الآخرگورات کے دفت باقوت بادشا ہزاد ہ کے وولت فانہ سے اپنے گھر جار ہاستا کہ راستا ہیں کسی براندلیس کے موقع پاکرایک دور زبان تبرینرہ کی طرح اس کی طرف مجمینکا چونکہ اسمی اس کی حیات باتی تھی اسلے وہ تیر برد و شکم تک زہینج سکا اور خواج کا باتھ میں بن گرا تنہ برایسا جانسوزور کا الشرینا عقالہ اگر و ہے کے نگتا تو اس سے دھواں اٹھے گئنا آ در تیم بیر پڑتا تو اس کی گراں سے تون جانا ۔ بہر حال ہے

ەتىمن اڭرۇ*گۇى سىڭ گېس*ال **ۋىي ترس**ت

یہ خرصفرت اقدس داعلی کے سمع مبارک من پنجی اور قبلا عالی نے عدام نوازی دہندہ پروری کے نقاضے سے مقدمہ کی تحقیق دنفنیش کی طرف سختی اسے نوجوز مائی صکم محکم صادر ہواکہ کو توال اردو شے سعلی بادشا ہزادہ کے ممتاز نوکروں کے جمعہ ارول سے بائج آدمیوں کو نظر ہندکرے اور تیرزن کی تحقیق و تلاسٹس ہیں ہمروجہدے کام ہے۔ کو توال لئے جاراشخاص کو حاست میں بیا جو اپنی فوشی سے باتھے آگئے اور الملاع دی کہ بادشتاہ زادہ کا کو کہ سرکشی کی فکریں ہے حضرت نے تھم دیا کہ خواجہ محمد بادشاہ زاوہ کا بخشی کو کہ کوخصور میں صافر کرے بخشی موصوف نے اپنی چرب زبانی سے کو کہ کو بھوار کیا اور اپنے ساتھ دولتخانۂ بادشتاہی تاک کے آیا لیکن کو کہ اپنے طالع کی برنصیبی سے چندا و باشوں کے دام کریں گرفتار موکوہ آپ گیا خواجہ محمد نے خدمت والا میں عوض کیا کہ طزم ماخری سے انحار کرتا ہے اور سرسنی و بغاوت پرآما دہ ہے سارشاو ہوا کہ بادشا ہزادہ اس کو اپنے نشکر سے نکال دیں کی

بادشا ہزادہ وسانی کو کہ کو استے یاس طلب کرکے دوسوا سفر فی دخیمت استان بار برداری عنامیت کیا اور اس کو رخصت فریا دیا گر اس کے جانے سے محدر بحیدہ ہوئے ۔ امجی اس نے دریا کو عبور بھی نذکیا حقا کہ معلوم ہوا کہ جاں بناہ کی عرض یہ ہے کہ ما دشا ہزادہ اس اسے حبار ست کی عفولتفصیہ وحبیار ست کی عفولتفصیہ وحبیار ست کی عضاد شرک ہیں۔ کریں اور اس کی عفولتفصیہ وحبیار ست ہمراہ در بار میں لے گئے۔ ما ضری کی اطلاع ہوئی اور ارشاد ہوا کہ با دشا ہزادہ ہود محد میں رہنے دیں۔ گریا دشا ہزادہ ہود کہ است محضور میں آئیں اور اس کی کمریں حضور میں آئیں اور اس کی کمریں مضاور ہی ایک است کی است کی است کی کریں اور یہ با کہ ہوا کہ بادشا ہزادہ علی کہ میں اور یہ با کہ ہوا کہ بادشا ہزادہ عربی کریں اور اس کی کمریں معلوم بوا کہ بادشا ہزادہ عربی کی کریں معلوم با کہ وہ کی کا استفار کریں با

بادشا بزاده کولبلورتادیب نگرانی بس رکھا جائے۔ اور کو کہ کو قب منا زیم نجایا جائے با دشا نزاوه هسنصب سے برطرف بوئے ۔ اور ان کا مال اسباب اٹا نذو سواری دغیره ضبط بوگیا۔ تعض با دشا ہزا و ہے ممناز تؤکر حسب ارستا دوا لا ملافظہ بس بیش ہوئے۔ اور الن کو ضلعت عنایت فرباکر سرکار ابد قرار کے خدمات پر ما مورکئے گئے کئ

اسی سبارک نامزیں غازی الدہن وال فیر وزعبنگ کی کارگر ارس کا نیتجہ برآ مد ہوا اور سنتا بدائجام کا سرآ سنا مذا قدس بر پہنچا قبلہ عالم لئے نہر و و نا ہے سے اظہار عام کی غرض سے دکن کے بوے اور شہور شہر ول بیس اسکی نشہ بسر کرائی۔ سنتا کے نعیض حالات اکثر موقع پر درج ہو چکے جیں بقیمہ وا فنا ہے۔ ذیل جیں ہ

م 18 دہبیری کے واقعہ اوربہت فال بہا در کی شہادت کے بدستا نے جنجی کی طرف رخ کیا۔ میدالہ بن فال بہا در اس کے نفاف پر یا مور مہوسے اور در اس کے نفاف پر یا مور مہوسے اور در وح اللہ فال کی وفاقت ترک کرنے جلداس کے مسر پر جاپہنچے حرایف سے دردایک معرکے مہوسے اور حمیدالدین فال بہا در لئے قاسم فال کے چند ہائمنی سنتا سے چین گئے کو

اسی اننا بین حمیدالد بن خال بہا در کے نام دوسر احکم صا در برواشا ہزادہ بیدار بجنت کو اس کے نشافنب کا حکم ہوا ہے اپنی فوج کے بیفس اشنی ص کو جو شا ہزار ۂ موصوف کے ہمر کا بی پر مامور ہوے ہیں وہیں جیوڈ کر خود حضور میں عاضر مرد بو

شاہزا ہ ہ بدار بحت کے ساتھ بھی سنتا لئے سخت معرکہ آرائی کی سنتا پر متعدد بخت ملے ہوئے گر ہ ہر مرنبہ سلامت عمل گیا۔ سنتا دینجی کے مسافت کھے کرر ہا مغاکہ را ہ میں اسس د ہناجا دوستے دو چار ہوا یہ شخص سست کا دستیمن تھا اور سس و قست را ماکوچنی لیے جارہا تھا۔ اس مغابلہ میں سنتا خالب آگیا دامرت راؤکے براور ماکوچی کوجو د بناکا دفیق وید د کار تھا زندہ گرفتار کرکے ہاتھی کے بانوک سے کچلوا دیا۔ اور را ماکو فیدکر لیا د مہنا کسی طرح جان بچا لے گیا ؟
اس دافقہ کے دور ہے روز سنتا ہاتھ باند حدکر را اکے ساسنے کھڑا ہوا
اور کہا کہ میں دہی غاوم بول گستاخی اس وجہ سے دافع ہوئی کہ آب دہنا کو مجھ
پر فوقیت دیکراس کی اعانت سے اپنے آپ کوچنی پہنچا لئے کے خواہاں سنے
اب خس خدمت کا حکم ہو میں اسے ایکام دول۔ سنتا لئے را ماکو دہا کہ کے اس
کو نو پنجی پہنچایا۔ اور خود ذوا لفقار خال ہا در سے مقابلے کوروانہ ہو ایہاں
اس کی مکاری سے بادشاہ زادہ محمد کا منجش کے برشتہ کرنے سے معالما ت
سنے منعد کے خواب ہو لئے اور اس کے باعوں آسیل طال کھاکے اسسیر ہو گئے
سنے منو وا نذات بیش آئے ال سواطات میں نذیاب خالہ یہی سنتا تا ہن۔

تفریخی فتح ہوااور سنتارا ما کے ساخہ نطبعے سے کل کر دہنا سے لیا لئے لئے اسے اللہ لئے اسے اللہ لئے اسے اللہ سے ا کمے سئے اس مقام پر پہنچا جہاں دہنا مقیم تھا فریقین میں بقابلہ مبرا گراس مزنبہ تشخاص کے دائن کھا کہ بحال نتا ہ جہذا شخاص کے دائن کے ساتھ میدا کن سے بھا گا اور مانکوجی کی زمینداری میں پہنچکر اس کے دائن

میں بناہ گزئیں ہوا ہ

مانکو جی مروت سے بیش آبالیکن مانکو جی کی بیوی لے جس کے معافی کو سنتا بے مار فوالا تھا اپنے سٹو ہرا ور و وسر سے معانی کو انجارا کہ اب اسے زندہ مذہبوڑ نا چاہئے مگر مانکو جی لئے اس کی دلد ہی کرکے سنتا کو رخصت کر دیا۔ لیکن مانکو جی کا دو سرانجائ ابنے ارا د ہ سے بازید آیا اورموقع تلامش کرتا ہوا اس کے لغا فنی بیں روانہ ہوائی

اسی ذبالے بین خان فیروز جنگ کے نام سنتا کے نفا نب کاعکم صادیرہا اور شاہزا دہ اور حمید الدین خاس کی تعییہ جمیدت اس سے ہمراہ مغرر کی گئی مطلب خاس سزا ولی پر مامور تھا۔ اس لنے سنتا کے ستعلق یہ خبرس منیں اور وقع پر جا پہنچا خوشکہ ماختلاف روایات سنتا خاس فیرور جنگ کے ہاتھ تھے امیر بروایا یہ کہ ماتکو جی کے سالے کے ہاتھ سے ماراگیا۔ محتصریہ کہ اس کا سر فیروز جنگ کے سپامپیوں کے باتھ آگیا جوبعد میں درگاہ والامیں روائے رہ پاگیاؤ سے سرنقش بائے مور بالمسنگی خرام زنجیول ست مکافات پارون

اس کارگذاری کے صلے میں علا وہ تحسین وآفریں کے عنایات خسروی سمبی فان فیروز در جنگ کے شامل حال موٹ سے مطلب فال مجی پانفیدی کے امنا فہ سے سرفراز ہوا کی

محد کا م جش کے محل کو ذرود گاہ ہے لائے ہو

آتش فال کے انتقال کی وجہ سے معمور فال کو کرنا گلک کی فوجداری مرحت ہوئی جمید الدین فال بہا درجا جہ محرم علی مردان فانی بینی محرم فال کے انتقال کے بعد جوابہ فانہ دوم کا دار و غدمقر مہوا۔ رستم بیک فال چکس جو رستم فال بہا در شاہجہانی کاعزیز قریب اور مبند گان دولت کے ذمرہ میں حال ہی میں شامل ہوا مقایجی فال کے بجائے مشکل میدا کا فلعہ دار مقرر مہوائو

باد شاہزاد ، محد کام مجش کے نسبت فر ان شفقت عنوان معا در ہوا
کہ خاز طہر رولت خانہ صن باری کے سبی میں اور خاذ عصر ہمارے ساتھ بڑھا
کریں محدامیں نا ٹب سربرا ، خال کو توال کو تلم ہواکہ با دشا ہزاد ہ کا دلوا ن و
نا نئب معز دل میرک حسین خزار کریا دشاہی کی ایک کثیر تم پر متصرف ہوا ہے
اہل دلوا ن جو تخریر ہماارے حوالہ کریں اس کے سطابق میرک صین کو چہو ترہیں
بٹھا کر اس سے رتمہ وصول کرو ہو

بھا رہ سے دھ وحوں رو ہو مولف اور میرک مروم کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے بیخص عدہ عادیت سے متصف تحقا گر ملازمت کاسلیقہ نزر کھتا تھا۔ اس کی مشہور غلمیوں میں سے ایک بیسے کراس کے زبر دست ملازموں اور مصاحبول یں قبلن عالم نے حکم کے مطابق ضابندہ خاں بنگاہ کے حفاظت کے لئے روار بہو اا ورممہ ہ قالملک نماز عبد اداکر لئے کے لئے حضور میں عاضر ہوا۔ عب کے روز باد شاہزا د ہ محمہ کا مجش رکاب سعا دت میں سوار وخوش تھے۔ عاضر پی بیشکش اور نذریں کنطرانور سے گزریں۔ جو اس احتیاج عمایت در عایت کے منتظر تنفے وہ ا بنے دلی رعا بیں کامیا ہوئے ہُ

سُلطان مبلندا فترکے سرارک یا دعید کی تسلیمات عرض کرکے ستر ف قدمبوسی حاصل کیا روح الله خال داروغل دیوان خامس پربتد میل مہوکرات فہ سے سرفراز ہوا۔ اصل منفسب دومزار ویا نصدی تھا یا نصدی اضا وعطاہوا ہوایت الله خال نے تولد پسری نذر مبیش کی ؤ

وى مشوال كوبا دستا مزاده محد كالمجنش الس خيمه بين تشريب سے كئے جو

گلال بار کے باہرا یک ہریب کے فاصلہ پرنسب کیا گیا تمغا ۔۲۶ ذیقعد ہ کو را نا امرسنگھ کے فرستا دوا فرا د آستان بوسی سے سرفراز بہوئے خاصد وں نے ا بکِ نیل د وواسب و ۹ قبفتر تمشیرا ور ۹ جرمی پانجامه لاحظ عالی میں پیش کئے كامكار خال ورراحه مان تنكمه ولدر وب سنگه دومبزا رویا نصدی ام تتصے ان میں سے ہرا بک کو یا لنصدی اصّا فہ مرحمیت ہوا۔عبدالرحیم خال برا در مَا نِ نِهِ وَرَحَبُكُ الْكِيرَارِي اميرِ كِفَا إِلْصَدِي اصَا فِهِ لِأَرْمِسهِ وربِوا - ( ذَي المحبه كو با دشا ہزا دہ محد کام بخش سواری والا کی آمدور منت سے بہلے عبد کا ہ گئے اور وایس آئے۔ ۲۹ سرکوبست ہزاری منصب پر بحال ہوک<sup>ت</sup> کیمات نوازش ہجالاً المرمحرم کو چین قلیج فا ل کو ٹھ سے نتیم کی مہم پسر کرکے در کا ہا فدس میں ماضر ہوئے امیرموصوٹ کی عرنت افز ان*ک کے حیال سے حکم ہ*وا کرنجش<sub>ی ا</sub>لملک مخلصُ خان فلعُهُ اسكَام بوری تک استقباً ل کر کے جارے حضور میں لاکھے۔ نے کے وقت میں قلیج خال بہا در مالصدی دو صدسوا رکا اصاً فہ حامل ارکے سہ ہزار و یالفدی سہ ہزارسوار کے سنصبدار فرار یا سے و ۲۲ رمحهم کومحمدا برا بهیم دلدنجاب خال مردوم جس کا خطاب خاك عالم سنفا تیدسے رہا ہوکر خائبانہ سہ ہزاری دوہزارسیوارمنصب پر قائز ہوکر فوحدار<sup>ک</sup> جونپورس خدمبت بر ما مورمبوا - اندرسنگه بها درسنگه لیسران را نا راج سنگهه میں سے اول الذکر کو دوہزاری ہزار سوارا درد و م کوہزاری پانصد سوار کے منا<sup>ب</sup> . فحرامین فال لے حسب تحرر فان میر در *جنگ حصو ریر* **اور میں پنج** 

محدامین فال لے حسب تخریر فال فیروز دبنک حضور پرلور میں پیجر گزارش کی که اسلام گڈھ کا بد بجنت زیبندارا فواج اسلام بورک غلبہ سسے شکست کماکر فرار مہوا اوراسلام گڈھر پراولیا سے دولت کا فیصنہ ہوگیاگز پروار سے بلیندا فتر جعلی کوجس لے نواح الد آبادیس ایسے آپ کوشنجا کا فررند ظاہر کیا تھا کو الیار پنچایا اور فلعہ دارکی مہری رسید ماصل کی پ

۔ کسی نقریب میں سنگ مریم کا اُیک بیالہ چرشجاعت فال لے ملتفت فال کے پاس روار کیا محالنظرا نور سے گزرا چونکہ فالدار محفااس لئے بیند آیا ۔ لنفت فال کومکم ہوا کہ شجاعت فال کو لکھد وکہ اس وضع کے بیالہ ور کا بی لمیار کرمے حضور میں روا نہ کرے نجاعت فال نے حکم کی تعبیل کی اور ظروف کے سائنہ شخت و حوض چوکی ہے جوٹر وسٹک فرش نہا بت عمدہ وخوش تراش کے مجیبجد نئے گئے بڑ

و جدها ک مشہور کا بوتا عور بندگی تفار داری پرمقرر برداسی صدی سی صد سوار کا امیر بحقا۔ اس کو جار صدی چار صد سوار اصاف علی اموا۔ ستوار فلید جودر کا ہ والا میں صافر برد چکا تھا برگشتہ بختی سے سنح من موکر شکرے مجاک کیا۔ نزمیت فال میرآئش رسید فال برشکرا نشد فال کا شغری ودیگر

مراکوحکم ہواکہ اس کا تعاقب کرکے منزا دیں ہ امور زمزیہ شہر سے زیدہ میں اس است دائ

حامی خانم ہمشیرہ خان جہاں بہا در معانی کے انتقال کے بعد داراتھ کو سے حضور میں حا خرم ہوئی ۔ خانم مذکور کو بانخبرار دوبیہ کے جوا ہرات بنیم آتین دوشالہ اور د دہزار روبیہ لفد مرحمت ہوئے۔لضرت خال کیسرخان جہال

روعاد، رود در ہم ہر در رہی ہے۔ سراسے ، وسید سرت میں بیٹری ہے، ہوگ بہادر منہصدی پانصب سوار کاامبر بخا ایک صدی کے اصافہ سے اور خان جہاں بہا در کا چیوٹا بیٹا ابوانفتح خاں ہفت صدی سے صدسوار کامضا

عقاسه صدی باک صدسوار کے اصافہ سے *سرفراز م*ہوا ہو تحقاسه صدی باک صدسوار کے اصافہ سے *سرفراز م*ہوا ہو

ضیادا نئد نیبرعنایت انتد خال نے فرزند کئے تولد کی تقریب میں شا ہا مہیٹکش گزرا نی مخلص خال نے عمد ۃ التجار ایرا ن محرتقی کو ملازمت مقالم میں میں میں نقب از مہرین میں میں میں ایک میں خاص

ا قدس میں بیش کیا۔محمد نقمی کے مصحف مجید د قرا ن نثر لیف اکنگری خورم کی ۲۷ سرتہان زربعنت اور عطر فنتنہ ملاخط ُ عاتی میں میش کیئے و

و و الفغارخاں ہما درکے بجائے اروح استُدخاں دار و غوملو کی خد پر امور ہموا۔ سیا دیت خان کوعبدالرحمٰن خان کی مَلّہ دار و خوعرض کرر کاعبدہ عطاموا۔ بدامبر مینیتر ہزاری دو صد سوار کا منصبدار تھا اب یا لفیدی اضافہ

عنایت بوا صفت شکن خال با د شا هزا د هٔ محد عظم د بی عهد سلطت کا دکمیل مقرر بوا مٔو

مران مبارك معادر مواكر سروب تكرولدانوب سنكه را ما ك متعلقين كو زوالفقارظ

بہادا کے ماس سے حصنور میں لائے اور حمیدالدین فال سیوا کے کوجوجمد ۃ الملک سے دایرے میں قبیم ہیں راج ساہو کے یا س گلال بارمیں بنیائے تر حفظ التدخال بسرميعه التندخال ناظمه صوية تحفيثه وفوجدا رسيوستان كوتحو پیشتر دو هزاری مهفت صد سوار کا امیر حقا شالهزا ده محد معزالد بن کی اتماس پر سه صدَّسوار کا اصافه عنایت بیوا حمید آلدین طال بها در و و بیزاری ایک بزار و چار صد سوار کامنصیدار با نصدی اصافه کی عنایت سے سنا دکام م ہوا ہو ملتفیت خال ہزار و بالفیدی د و صد سوار کے امیر کو بکب صد سوار اضافہ مرحمت مہداشنخ سعدا لیڈرمشر فی خوا صال کی خدمت سے تبدیل کیا گیا۔ یہ فدُمت علاده منها ن سالِقَه کے مولف کوتفولیس فرماکر عزست ا فزانی ا فر مانيُ گئي يُو . فان *رخرت جنگ لئے س*عا دت بار یا بی عاصل کی مفلعت واسپ وفیل وخجرمرضع کے عطیات سے سرخراز ہوا ؟ حضرت دیس بناه اکارکٹ ان قضا وَ تَسدر ليے نظام عالم کو حضرت بادشاہ بنول کے قلعے دیں بینا ہ کی رائے سے اس لئے والستہ کر کھا ہے کہ ر بنیکا عزم فرمانا کسفیسرت سے سرشگون میں ایک سکون دنسال اور فلکورنین تکر مکا نیک اور سرحرکت میں نیبروبرکت کے آثارت یال فتح بونا ایس؛ تباير عالم كالسلام بورى بس عارسال قيام فراياس مت مين على خلا نے بیجہ اس وا م<sup>ا</sup>ن و آسیائش کے سامتھ زندگی **بسیر** کی او**رخ**لوق حذا پرطی*ے طرح* کے الطان واحسانات شاہی میذول ہوتے رہے ۔ اگر چراس دوران میں بھی جرار نشکر با دستاہی لنے باغیوں کے گروہ کو دم لینے کی بہلت نہ دی اوران کوتنل داربر کرنے میں برابر سرکرم رہے لیکن پیر ہی اکٹر صاحب رل عار ول كى بشارت را نقاع عُلبيعت أورمعنامت مكات كرى كے تقام ف سے جہاں بناہ کی دلی آرز ویہی رہی کہ اوّا سب جہا د کو حاصل کرنے کے لئے

نووبرولت نوم فرمائين وكرحفرت مخرصاد ف عليه الصلوة والسلام ك

شهر کی برکت وخوشنمالی کانمجهه در را هی عالم هوگبا بو با د شاهزا د ه عالیجا ه محمد اعظم منیاه جوپرد کا نول سے حضور پر نورم پر طلب

بادساہرارہ عایجہ عراسہ مساہ بوبیدہ وں سے سور پروری ب موئے تھے۔ حافر ہو ہے اور اسی منزل میں قدمبرسی کی سعادت عاصل کے بے شارعنا یات والطان شاہی سے سرفراز ہوئے۔ جہال بناہ لنے عالیماہ کوخلدت خاصہ دھگار حکی مرسع واسب مع ساز سنا کار بطورا نسام مرصت

مغرول کی اطلاع سے معلوم ہوا کہ راما بد بخت برا رکی طرف فرار ہمو کا ہے اور جہاں بنا ہ نے شاہزادہ والانتبار محد میدار بخت کو مامور فرما یا کہ اپنی بنگاہ کو مرتضی آباد میں چیوڑ کراس کے نقافت میں روانہ ہوں ہو دوح اللہ فال کو خلعت وشمشیرا ورجیدالدین فال بہا در کو خلعت ورکٹار بہ طورانعام عنایت ہوئے اور ارستا دموا کہ برنالہ گڑھ سے ستارہ گڑھ تک تام

بہ کورالعام عمالیت ہوسے اورار ستا دہوا کہ پر بالہ لڈھ سے ستار ہ لڈھ تک تام حصۂ لک اس طرح تاراج دنبا ہ کیاجا ئے کہ گھوٹروں کے سموں سے پایال مر

گردیں آبا دی کا نام ولیتان مذبا تی رہے ؛ قبلاعالم سفر کی منہ لیں طرکر لئے ہوئے نواح برگینہ کہ میں واق ا

قبلا عالم سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے نواح پر گنہ کر میں دونت اور در ہوئے اور معروف میں مقار قائم مقا۔ جس ہوئے اور معروف میں ہوا کہ اس مقام پر ایک با دشاہی مقار قائم مقا۔ جس کو بدانجام وشمن لختبا ہ کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک سبحہ بھی اسلائ کی تعمیہ کردہ دیا دگار ہے اور وہ بھی اس ذیا میں خیسلم حریف کے دل کی طرح بے نور ہے۔ اس اطلاع برحض ت دوکوس مسا فت کے کرکے نشتا ندا دہ سبحہ میں تشریف کے گئے اور دوگا مُرشکرا دا فرایا۔ فبلاً عالم لئے اس مکان فیرکوآبا و رکھنے اور مقانہ قائم کرلئے کے بعد مضرور مقانہ قائم کرلئے سے مقارب ہوگر باردگر آبا دہوگئی اور ایک جمیمت اس معد کی رفاظت کے لئے منفر مہوگئی ؟

ساست سے معررہوں ہوں ہو جہاں ہے جہاں پنا ہ کے اس کے دوسرے مقانہ سواری نامہیں جہاں پنا ہ کے اس مقام سے کوج کرکے دوسرے مقانہ سواری نامہیں ہوا سامی سنگروں کی جھاوتی ہے قیام فرمایا۔اس کے سامنے تین کوسس کی مسافت پر پہاڑوں کے ورمیان ایک مفبوط قلعہ واقع اور بسنت گڑھ سے نام سے شہور ہ بعد وقت مقانس ہیں وسعیت اتنی زیادہ مقی کہ پائے خیال سے دنیا میں شہور و معروف مقانس ہیں وسعیت اتنی زیادہ مقی کہ پائے خیال کو اس کی سیر شاق گذرتی تھی۔ با دستاہ دیں پناہ کے حال اقبال کا کرستمہ ملاط ہوکہ محد معرصر سے موات ہوا۔ دشمن اگر ہم تھرکی تا ہے سے موم ہوگیا۔ فرمان ہم اللہ ہم کا دنیا ہوا۔ دشمن اگر کی کا در والی شروع کے الی ایک اللہ اللہ کی کا در والی شروع کے اللہ میں اس بہاڑ پر ہم تھی گئی سے موم ہوگیا۔ فرمان ہم کی کا در والی شروع کردے ہوا۔

تربیت خاں نے دوسال نک اس قلعہ کور کرنے کے لئے جانفشانی

ک اس امیر نے توپ فارنہ کے عملہ کو دلوار فلعہ سے بیجے تک بینجا دیا اور **آنشبار تو** مسهرسح مفابل لفدب كركيرا ميرنيتهمن سوزي من شنول مبوا - مرَّ فلونشيس وم ى توپ اِندازى ختم نهونى اور برابر اگ بسائے جا نامغا۔ يہ خبر قبلهٔ عالمہ مکتی نجی ار ننا دَمْرُوا که دولت منا مهٔ دریائے کشنا کے کنارے جوقلعہ کے منیجے ایک کوئے بہتاہے تضب کیا ما مے حفرت لخارت اوفرما یا کواس وکت بارکت سے مقصو دیہے کے جہاد کرتے مذا ورسول کے فوشنو دی حاصل کی جائے انسٹاءاللہ مبح کور کاب میں یا نول رکھ کرغیرسلم اشرار کی تینے و خنجرے خبر نی جائیگی از دولت مٰا نانف ب بہو ہے ا<sup>ا</sup> ورحضرت اقد مٰں داعلیٰ سے تشریف<sup>7</sup> وری کی خبرشتهر ہو نے سے الحل پرست جمن کی جو پشیتر مطرش وقوی دل تعاکمر با کل ٹوٹ کئی اور اس ینے اُسی روزَ فریا و وزاری کر سے بناہ وا ما ن طلب کی اوراینی اُبرو وا ہل وعیال كوسلامت نكاليجانا بي غيمت حيال كيا - جونكه فباع عالم كي باركاه عاجز لواز اور میکسوں کی جائے بنا ہ ہے فرما ن مبارک صادر ہوا کامحصور پہتھیارڈوال کرمال ہائے تکل جائیں اور ان پر تلوار کہ اسٹھائی جائے۔ را ن سے و فت رومیا قومنا فلعد سے پہلے اور صبح کو بروز بکشنبہ بناریخ ۱ ارجادی الآخر قلعہر شاہی قبضہ ہوگی۔ یر فلعدبندیں کلیدفتے کے نام سےموسوم ہوا ہو اس قلد سے دنینے اور لیے شمار زفائز وہلی عال ریکار کے قبضہ ورآئے سرت وشادمانی کے بغرے بند برو اے اہل زین کی یسیارک بادکریو نتح اتندہ فتو مات کا مغدمہ ہے اہل آسان کے کالوب تک پینچی غازیا اِن تشکر کے صاب م عطیات دانعالت سے ہبرہ سندہو ہے۔ ایک ٹارینج ٹو لئے کو کفر شکست سے اس فتح كا ما وه تاريخ فكالاا ورائس كواس قدرا نعام عطا فر ما يأكيا كه وولكت دنيا سے بے بناز ہوگیا کو

مهم جادی الآخر کوسع مبارک نک به خبرینی که شاهزا وه محد بیدا بخت کا دریائے نر بدا کے دوسرے ساحل پررا ماسے مقابلہ ہوا فریقین میں سخت اٹوائی ہوئی اورخانعالی ورفیراز خال نے کا دہائے بایاں انجام دیئے را ماجال تباہ خید وفر گاہ وغیرو نمام سامان خازیان تکر کیلئے حیور کر خود فر ار ہموگیا ڈ

شاہزا د و ویگر کارگزار خدا مرکو کیے حساب انعا مات مرحمت ہوئے ا وران کے فخر کواعزاز میں اضافہ فرمایا گیا ۔ خان بہا درکومکم ہوا کہ سٹا ہرا دہ تے ہمر کا ب را ما کا تعانب کریں اورجہاں کہیں وہ سراٹھا ہے کا نی سرونی ا کے نتبہ و نساد کو فر و کریں 'ز

تحداكركے دونفر ملازم عرضدا شن عفوجرائم وصندو فج عطر ليكر قندها سے آستار کشاہی کر حاضر ہوئے۔ ان اشخاص کے ہمرا ہ خلعت دفر ان محداکہ کے نام روا زکیا گیا جس میں ہرایت تھی کہ جب تک اپنے آپ کو سرعہ لگ مذہبنیا والے منطالیس معان نہونگی۔ ملک با دمنیا ہی میں داخل ہوئے کے بعد صوبہ واری بنگالہ کا فریان مرحمت ہوگا وراس کے علاقہ و رنگر عنا بات و

ا انت خال منفدى بندر سورت لنے وفات بانی اس كابر اسمائی د بابنت خال اس کی خدست برمقرر مهوا بسیف الدین خال صفوی نشولا یو رکاقلو دار پروکرمطمئن و دل شا دم وا جو

لطف ائتُه خال صوربيجا يو ركا ناظم مقرر مبوا ـ دو سرزا ربالفيدي كميزار و جار صد سوار کا امیر خطاب بالضدی سیملد سوار کے اضافہ سے سرفراز مہوا

ا در ا پنے فرائض کو صرفی خوبی سے انجام دیجر نیک نام وسفر و ت ہوا کو تسيخ والمؤسنارا اور ادقيقه شيج اختر شناس وروشن ضمر حضات كومعلوم مے كه زين یا دشا ًہ دیں بناہ کے وہ سمال نوئینٹ دینے دایے اور حمَد وثنا سے بھے ٹیا زوقا دمیللق اقبال روزا فزول صانع بأكل مئي ميسوع مي ايك سعادت وبركت اور ايك

مصلحت وکال دوبیت فرمایا ہے جس کی وجرسے و ہسنین كى علوه نمانى ینی صنف کے اور دیگر مخلوقات میں خاس تنرف وامتیاز حص*ل ک*ر ناہے! اس اجال کی تفصیل پر ہے کہ ستارہ نام ایک فلعہ نہائیت بلند بہاڑ کے

يشق يروا فاسبحس كى دفعت وطبندى كى نسبت يدكهنا سيا مذبوعاً كمرة ع بالا مع سرش زار مبدى ؛ تابنده سستار ، لبسندى

سرلیشت و کے آنعال نمودے و پیول برشترے مل کبو و کے

اس بہا مرکو اتسان اور مخلعے گوستار و کہنا پر گزمبا بغیب نہیں ہے۔ نلد کیا م ۔ دینا سے جس کے طول دعرض کو دیکھ کراہل عالم حیرا ک ہیں ۔اس کی دست مدقعاس سے باہرہے حصار ہزایت ور ج<sup>م</sup>حفوظ ومفوظ ہے۔اس ستارے کی بیشانی ية درخَتَال محقاكه أقتاب عالمتاب بيني بإدستاه دين بيناه حضرت عالمگہ اس حصار کو تیمن کے قیضے سے نکالنے کے لیئے شہاب ٹانپ کے طرح ں نفیس نوچہ فرہائیں اور اسے سخر فرما کرا س کی خوش مستی میں عیار جا ندلگادین گ ٢٥ رجا دى الاخرستان مه جلوس كوقبلهُ عالم من قلع كے بيتي لفسف كوس کے فاصلے پر فنیام فرایا اور اس کی دو سری جانب با دستا ہزاد ہ عالم محمد اعظم شاہ كاخمه لفسب بوالشكر ظفرموج قرب وجوا ربيل فروكش بهوالج ب فرمان افدس واعلی تربیت خال میراتش نے قلعہ کیری کے طمار<sup>ی</sup> کی غرض سے مور چال بندی متر وع کی ۔ بہا دران کشکر کمر کو ہ تک۔ بہنچ کر حین دروز میں اپنی کوسٹش سے اس فابل مو گئے که زبر وست ومبیب تو ہیں بہا کرپر پہنجا دیں۔ بے مبالغہان توبوں کی آواز سے بتہ یا بن مو تا سے اورا ان کی *ضر*ب ت روح فرسا وفیصل کن ہے ۔ دلوار مصار کے بیکیفیت سے کہ وہ دبیجینے ی نود بوار نظر آنی ہے گر میسہ بہاڑ ہے حس کی ملندی نیس گزیے اور اس کے اور ر تک کچے اور بیتھ سے منگین فرنش بنا دیا گیا ہے۔ س کے ساتھ ہی سانھ چونگر حصاً حبلجو تمن كاستقر ومركز ساس كفاستحكام دها الحت كع تمام اسهاب یعنی نوب فارن ذخیرہ وغیرہ سے معمور سے قلعیس پانی کی بھی افراط ہے جس کے لئے عین موسم گر ما بس مجھی جیتھے جاری رہتے ہیں علاوہ بریں جان تارسوار و ل کی نئیر نغداد انتظام وحفاظت کے لئے مغرر سے ؟ وشمل کی طرف سے **روز وشب ب**ان، تفنگ رمبند وی حق*د ، ج*ا د*رمتاک* اورستواله كى سلسل بارش مونى ربنى تنى ادراس كى كي شاربيروني وبيب رسدير ر حاواکے حلم آور ہوتی تعنیں۔ قرب وجوار میں بیس کوس کے فاصلے تک گھا آ كاحس يرجانورول كى زندگى كا مدارى نام ونشاك منها عنيم بار با حسارت و بے حیاتی کے ساتھ ارد و کے معلی کے قریب کک آبہ بیا گرالس گستاخی کی زا

پاکر بے نیل مرام سفر ور مہوا۔ غلہ اور گھاس کی گرائی انتہا کو پنیج تھئی ہوا ۔
ان حالات کو دیجہ کر ظاہر ریستوں کا یہ خیال ہوگیا کہ اس فلنے کا فتح ہونا می اسے ۔ گریا و شناہ دیس بناہ جن کو خدا کی طرف سے توفیق حاصل ہے ، اور جو راہ خدا کے مجا بدہم اسی طرح مستقل و ناہت قدم شخصے قبلاً عالم کا ول قوی وعہ نرم راسنے سفا۔ اسی استقلال کا نتیجہ سفا کہ داوار قلعہ سے تیس ہا سما کے فاصلہ بربرج کے مقابل ایک دیدر قائم کیا گیا و مدمہ کے قیام وانتظام کی وجہ سے تیس جا ایس کوس کے کردورحت کا نام و انتظان نار ہا ہا

مے وست اگر در کمر اہمر دل در کی سے تکان بیال دامن نہ رازہ ہو کے سے سے دو کرہتے ہے کا در کمر اہمر دل در کی نظر میں یہ تام سامان قلد گیری کے لئے مفید وکا نی مذخفا اس کئے تربیت خال کئے اسی دمدمہ کے بیجے زین دگا یا جو چوہیں گز ادبچا تیار کیا گیا۔ اس تمام کارروائی میں ہزار کہا وے ادر ٹاٹ کے شیئے ، جو کمیا بی سے وجہ سے دولیے کے جارگر بھی نہ ملتے تھے ادر شکل کی کلڑی مدن ہوئی کمیا بی حرفاکرزی کے بعد نقلہ کے اور جوئی زینے مفال نے میں اس سے ذیا وہ بیتجہ مؤکلا کہ تربیت مفال نے بہلے دمد مرکبے راستے بندکرد مے جس کی وجہ سے محصور دلوا رقاعیہ خال نے بہلے دمد مرکبے راستے بندکرد مے جس کی وجہ سے محصور دلوا رقاعیہ میں مندوق جا جا کی مجال نہائی کی مجال نہائی کی حجاب نے کی مجال نہائی کی حجاب کی مجال نہائی کی حجاب اب ایک چور دلوا ایک سے جو بیجھ کی مجال نہائی کی مجابی سے جو دولوا ایک سے جو بیجھ کی مجابی نے کی مجابی نے جو دولوا ایک سے جو بیجھ کی مجابی نے کی مجابی نے تھے کہ حراجیا اب ایک چور دلوا ایک سے جو بیجھ کی مجابی تھی کی مجابی کی حجاب کی مجابی تھی کی مجابی تھی کی مجابی کی حجاب کی مجابی تھی کی مجابی تھی کی مجابی تھی کی مجابی تھی کی مجابی کی حجاب کی مجابی کی مجابی کی حجاب کی مجابی کی حجاب کی مجابی کی حجاب کی مجابی کی مجابی کیا گی جو دولوا ایک سے جو دی کہ حراب ایک کی حجاب کی مجابی کی حجاب کی مجابی کی حجاب کی مجابی کی حجاب کی مجابی کی حجاب کی مجاب کی حجاب کی حجاب

اس کئے بہا دران لشکر لورش کر کے دیوار برچڑھنے میں کامیاب مرموتے تنصے پو

فرمان مبارک مها در مبواکه بها در فتح الشدخان دوح الشدخان سے امہما میں ایک اورمور جال قلعے کے دراوازے کی طرف سے پڑھائیں۔ ۵ مرشوال سیم میں جلوس کو خان مذکور سے اپنی بہا در ارز فکرو تدبر سے ایک ماہ کی مت میں ایونی تناسب

قلعے کے نیچے تک سور بیال بہنچائی ہ

تربیت خال آنے بنی سند کادگزادی کی تلاتی میں جوزینہ لقب کرنے بین بین ایک طافی میں جوزینہ لقب سے ایک طرف سے چو و ہ گزا ور دوسری حابب سے وس گزولج ارضالی بوگئی۔ اس قلعہ اور ان بہا دران لشکر کے درمیان جواس طاق میں بہرہ و بیتے ایک برد ہوری خال میں بہرہ و بیتے ایک برد ہوری کے اس قلامی میں بہرہ و بیتے ایک برد و سے زائد حجاب نہ باقی رہا۔ لیکن طرفین میں میں شخص کوجرات نہ ہوتی تھی کہ اس ہا تھ بھر زبین کو طے کر لے۔ آخر بہ قرار با یا کہ اس بنام جوف نہ ہوتی تھی کہ اس ہا تھ بھر کر دیوار اڑا دی جائے ناکہ دا ہ انگل آئے اہل یوشی میں جہال بناہ لے ملکم ویا کہ علاوہ بیادہ وسوارا ور توپ خار و ماص چوکی وا فغال و کئیر و دیچ مامورین اور کر نافیک وسوارا ور توپ خار ہو قبل میں ہوئی ہوئی کی فیرجوں کے سوا جوشب ور وز ویا ل ما ضربہی ہیں ، بخشی الملک مخلص خال ، اور حمید الدین خال بہا در میں جند ہزار سوار ول کے ہمراہ مو قع کے شام رہیں تاکہ جب لقب الڑا ئی جائے اور مرفروش جاعت قلع میں وائی ہوتو اس کی المدا دکریں ؟

ماہ ذلیقدہ کی پانچیں تاریخ صبح کوجو اپنی ہول و رسٹنت کی وجہ سے
منام کا عکم رکھتی تھی پہلے نتبیلہ کو آگ دی گئی جس کی وجہ سے
دلوار گرمی اور اہل قلعہ کشیر تقداد ہیں نذراتش ہو گئے سٹاہی نشکر لیے اس نیال
سے کہ یہ دلوار بھی اندر کی جانب گرے گی ان نوجی دستوں کو خبر مذکی جو پورش
کے منتظر تھے ، دلو ارز بین برآئی اور انھیں علینے کا موقع نہ طااو وتیلہ سکتے ہی
دلوار بجائے اس طوت کے اس جانب گرمی ۔ چند ہزار اشخاص بریتھ واور تھی

کا پہاڑ کوٹ پلوا اور جولوگ زمین کے نیجے خند قول میں پناہ گزمیں تھے دہ دہیں دفن ہوکررہ گئے۔اس قیامت فیزساننے سے ایسازلزلہ ہریا ہوا کہ تقریب دوہزار بہا درایسے یا مال ہوے کہ اُن کے پوست داستخان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ؛

اب موقع اس قدر خطر ناکب ہوگیا تھا کہ اگر جیہ اس و نت سٹا ہی نشکر کے بار میں داخل مہو نے کی کا فئ تمنجا کش خو دیخو د نکل آئی سنتی ا ورمعقول و وسیع راہ پیدا ہوگئی تھی اور نعض بیا دے دوڑ کرا ویر چڑھ بھی گئے اور کہر رہے تھے لە **بلاخوىن وخطرحصار مې**ر داخل مو جا ؤرشمن ايس مقام پر نړميں ہے ليکن ايل مورجال براس فذرخوف وبهيبت طاري حقى كرئسي كوالس راه مين قدم رتفنه كي بهت نه مون تقى منتجه يه مواكه بنا بنا با كام تكراكيا ا ورانتظام من ابتركي بدا ہوگئی چند ساعت گزرنے کے بعد موقع اعقہ سے جاتار ہاا در حب محصورین نے دېمها که باد شناي فوج کا کونځ شخص مين دېنگرنېي آتا تو د يوارير چره کړيند و ق زنځ تري کی دید ماور دین گریکی تهیں اور کارگز ارول لنے کا م سے ہاتھ کھینج لیا تھا۔ ڈسن ے مقابلہ ریکوئی نه متفا اور ایسے نازک و مت میں صر<sup>ا</sup>ف قبلہ عالم کا مقدس ہجود ا بنی روها نیت سے سیا ہ کے افسر دہ دلوں میں حرارست پیدا کرر ایجا اور و فہرت یا کر ستوں کے بشتوں یہ سے گزرتے ہوئے تلتے میں داخل ہوتے ہے۔ سیج ہے کہ جب تک کوئی کام سینے والا ہو۔ تنام کام خراب ہوجاتے ہیں ا وربغیرسردار کے زبر دست بہا درول کے قلوب کر در مبوجا کتے ہیں۔ اگرزر دست سوارتغدا دميں اياك لا كھ سمى مول نوجمى بغيرسردار تے اتكا عدم و دجو د برابر ہے سردارا اَرَّتَن تَنهامبيدان مِن آ مِا كُ تَوَالَ الْكِ لِلْهُ كَلِيرِ وَكُامِمَتاج نَهِي**نَ وَا**لَّ ه آنتا بيبايد الحب سوز ، ازجراخ توسف مرودوز اسی صلحت کی بنایر حہاں بناہ نے بیش بینی عاقبت اندمیشی کے اصول

ر عل فسرا کر حک می چاپ به می پیان بی با بست به می بات ایک و کرد. رقم می فسیرا کر حکم د ما محفا که و سلا کوه میں ایاب خیمه نصب کیا جائے تاکی خود کرد وابشا ہزا د و اس بر مقیم موکر نبضہ نفیس کار فر مائی فر مائیں۔ گرچو کا مقدیر کا منشا میمچھ اور ہی محفا اس کئے تام مدبرال سلطنت لنے بالا تفاق سنت وسماجت

ما تھو فنانے عالم کواس ارا و ہ سے بارر کھا ہ اس روز بملی سواری مبارک تیا رحقی یسکن ظاہر سے کہ کا م ابتر مبوجالنے الع بعدسمی و کوستسش سے فائد ہ نہیں ہوتا۔ قبلہ عالم مہابت عزم واستقلال وصلے کے ساتھ ہار ہار جرات دلارہے تنفے اور منرمائے جانے تنفے كم يالب متنى كنت معدم فا فوس في رأعظها وكاش مي ان كساته موتا توبید کامیا بی حاصل کرنا) جہاں بنا ہ لے افسردہ دل سیامپیوں کو بیام مجیجا کہ کیوا نے ایے آب کو مقدر وہم واصطراب میں گرنار کیا ہے طاہر سے کہ تم میر کوئی بہنیں بار اللک مہیں نے ایک تذبری متی عرکار کر رہون جیت مے گرفرنے سعے ایک جاعت کا اس طرح ہلاک مو ناکو ٹی بریسٹنا ل کن وقعجب انکیز واقعزمین ہے قبلاً عالم نے بھواسی دورسید *سرفراز* خال ، مناجی اور خششی الملک بہرہ مبند خا**ل کی جیت** لُوحِكُم دِيا كُموقع بِرِينِ عَكِر تربيت مال كي رِفا قت بين مورجه فائم رفعين <sup>ب</sup>ي جوانتخاص زمن میں دب کر مر گئے ان تحے بعض وار تو<sup>ل</sup> کو وف*ت بریمیج* حالنے کی دجہ سے لانتوں اور زخیبوں کے اٹھالالنے کاموتع ل گیا۔ ال غیبول کے ور رہ لنے مردہ احسام کی تجہمز وتلفین کا انتظام کیا اورز حمیوں کے علاج و تھار داری میں مشغول موئے ۔جن تباہ حال کے سر سریون مدد کار مذہبے سکاوہ ر نا ن حال سے یہ کہہ کروہیں ختم ہو گئے کو ۔ ۔ ہے لیے گر شنگی ستار کی ماست کو بال عنقا کلیہ عارہ ماست مب اَلَمِهُ امریب که بهلیسه بیا د ول لئے جو اپنے برا در و فرزند واعز*و*و ا حباب کے دہب مائے کی وجہ سے ملول دمنموم ہوگئے سفے ادرمیر آتش سے خارگھائے بیٹنے تھے، بیمعلوم کر کے کہتھ وارا ورزمین کے نیچے سے مرد ول کا لا نا د سنوار ہے 1 ورلاشول کا جلا نا ان کے دبین وآئین میں واحب ہے، دفعتاً مِنْگامه آرا بنُ کی اوراسی رات کوخفیه طریقه پر اس مورچال بین آگ لگا دی جربسر سے یا وں تک لکوی سے متاری گئی تھی۔ یہ آگ سات دن تک متواتر روش رسی ۔ اتنا پانی دیاں موجود منتخاجوں آگ کے صنگل کوا فسر دہ کرتا۔ تام مبندو اور مسلمان بن مو تطنع كاسوقع زمل مسكا دبين طب كر حاك بيو گئے كي سجان الله دمنيا كا

ا تشرکدہ مجی عجیب مقام سے جس کے تناہ کن شعلے و وست وشمن کسی کے معمی رمایت نظمین کے معمی رمایت نظمین کے معمی ر رمایت نہیں کرتے اوراس کے کرشمول برکسی فرد کو زبال کھولنے کی ہمت نہیں بوتی ع

کے ہایں مرحلہ گرچہ دانشین ہے ہندار کہ باوش آنشین ہے ا

ان سردارول کے شکم سیری کی اسیدا ور جان کے خوف سے جو الازمین کو بادشتا ہوں کی حذائیں کو جائز مین کو بادشتا ہوں کی حذائیں کو خشیر بادشتا ہوں کی حذائیں کو خشیر سے میں جن کا صربے گریکا کیا سلمہ ہے کہ جب تک و قت نہیں آتا کو لئ کام درست تہیں ہوتا اور پیش از و قت اور نقدیر کے مقابلہ میں شام تدبیر ہیں جائے ہیں جوتی ہیں کا مدیر ہیں جائے ہیں ج

۲۵ بررمصال سی کنی می فیر چونوبیول لے اطلاع دی کہ راما ریجت حواس زمانے میں براری سمت آوارہ دلمن مقانا کام ونا مراد دریا ہے جفت مہوا۔ ۱۰ مرشوال کومعلوم ہواکہ را ماکی جمعیت لئے اس کے جس بینسالہ فرزند کو

اسپناسر دارمفررکیاستا اس بے بھی منوفی باپ کی رفافت حاصل کی ہے اس نیبی تائیدا ورآسمانی اماد کودیجھ کی اقبال با دستاہی کی ہیبت ا درایخ

انجام کے خوف سے برسرام جورا ماکا مختار عنا قلمۂ ستار ہ سے تعل کرروح اللہ خال کے توسط سے عنوجرائم کے لئے بار گا ہ شاہی ہیں ماضر ہوا 'و

ے وسط سے موبرا ہم سے بارہ ماہی ہی سربر ، سومجھان قلوئرسنار ہ کا محبان ہید ہوشیار و خوش نصیب تھا حب اس کے دکھھاکہ دیگر اشخاص التجا و کاربراری کرنے ہیں سبقنت بہجا کمینگے قلعے کی دیوار تربیت خال کے مورچال کی طرف سے نفسف برج تک ، مگر کے خریب گرچک ہے ، بے شخار مجمعیت کو ک بجلی اور بے مروت کے گولوں سے تبا ہ ہو چکی ہے۔ خصوصاً ملک صنبا د نام تو ہے ، جو با دشا ہزا د ہ کے سور جال کے عقب میں انبشارہ بر لگائی گئی قلعے کی عمارت کو منہدم کر رہی ہے ، چار سو آدمی نقب کی آگ سے

میار حدی استان از مینار ساز اینا ایک قاصدرهم دیناه جونی کے اتماس یہ خیال کر کے سوبھان لئے اینا ایک قاصدرهم دیناه جونی کے اتماس کے لئے ہادشاہزا دہ مم جاہ محداعظم متناه کی خدست میں ادوا مذکیا۔ یہ قلعے کے کئی ہزار مرد دعورت کی جالوں پر رحم کیا اور اجل گرفتہ و شہن کی سفار سنسس حضر ست اقدس کی بارگاہ میں کی ۔ صدا کا شکر ہے کہ شنا ہزا دہ جمشید دنتان کی ارتد ما قبول مونی اور فزیان مبارک، شرف صدور لایا کہ محصور و

جمش دنتان کی ارتدعا فہوں ہوی اور قربان مبارک مندف سندورت یا سطور کوامن دا مان کے ساتھ قلعے سے تکل جانے کا موقع دہا جائے ؛ سور سرزی قعدہ سے مذکور کو نتح و لاکھرٹ کے علم قلعے کے برج ویسا

پرنصب ہو گئے ۔ اور بوبت و نقارہ کی آوا زیے آسان ٹکگ گونج المعابحال تو یہ ہے کہ یقلعہ پہلے بے بورستارہ تھا، اب بادشاہ دیں بناہ کی نظر شخیر اثر سے سنور ہوکر آفتاب ہوگیا۔ قلعے کی خوش نصیبی ملافطہ ہوکہ۔ پہلے ایک دبرانہ تھاجسیں ہم صفت اشخاص آباد سنتے اب قبلۂ عالم کی سعد لت گستری کی برولت

مالک محروسه میں شامل مہوکر آباد وسعبور مورا - اہل عالم لئے انزیزیرا نراز میان میں با دشاہ عالم و عالمہان کے حصور میں گزارش کی۔ سب ہے اے روے تو رقن عالم افزار کا مهتاب شب وستارہ روز

، ہے اے را وے توبرق عالم افر ذر کو مہتا ہے سنب وستارہ روز اسے بیشر تو در و م زنگ روئ برق افکن جنب مین ستارہ مراب تا اس کا میں میں میں میں تاریخ اس میں ایک کمر

اور مقبول طرزامیں مذاہبے دعا مائٹی کہ دست میں پرست اشرار کے فلکھر منہ دم کرنے اور فاسقوں اور بدکاروں کے شہر بر با دکرنے میں مجیشہ تائیدیا فتہ ؟ منب دہے کو

فیب رہے ہو چونکہ حصار مذکور با دشاہ اِ دہ عالیجا و محداعظم شاہ کے توسط سے سر ہوا متعاس کئے قلعہ اعظم تارا کے نام سے سوسوم فرایا گیا دوسرے روز بادشانہا عالیجا ہ سوسیان کو ہانتھ اورگرون باند سے موسے بارگا ہ اقدس میں لا دے کم موا
کہ اس کے بند کھول دیے جائیں اوراس کے سرنیاز کو درگا ہ دالا کی بندگی سے
سرفراز می بخشی جائے ۔ قبلۂ عالم نے سوسیان کومنصب پنج ہزاری دو ہزاد سوار
اورخلعت دکٹار وائسپ وفیل وعلم دلوغ دنقارہ اور بیس ہزار روپیہ نقد مرشت
فرماکر سربلند و ممتاز فربایا ۔ سو بھال کے بیمال عقیدت اپنی زبان میں وض کیا۔

ے ریاض بخت بجند بدازیں زائز شکر پر کرنقش سجدہ ام آخر بجوے شاہشت اور نقل میں میں دور میں انداز میں اور میں میں میں اور میں انداز میں اور میں اور میں میں میں میں میں اور میں اور

تشخیر قلعہ کی کارروائی ۲۵ ہے جادی الاخرستالا ہے طوس کو شروع ہوئی اور اسالا ہے قلعہ کی کارروائی ۲۵ ہوئی اور اسالا ہے فائی ہوئی ۔ چونکہ سولف ابھی دافغات کے حبح و ترتیب میں متوجہ ہا اس کئے دیر گی سلسل دافغات موقع پر قلسب کے حبح و ترتیب میں متوجہ ہا اس کئے دیر گی سلسل دافغات ہدیج ناطرین کرتا ہے اساس مدت میں بیش آئے ہے اس مدت میں بیش آئے ہے ۔

۲۳ مرجادی الاخرسالیمه جلوس کوجمدة الملک نے قلد کلید فستے کی ہتیت میں چارسواشر فیاں پیش کیس جو نظر انورسے گزریں بخشی الملک مخلص خال ہے حسب فران والا با د شاہزادہ محد کام بخش کوشاہ عالیجاہ دمحد اعظم کی خدمت میں حافز کیا۔ مثابر ادمے والیاں کے انتماس پر مکم مبواکہ با د شاہزادہ والیاں کے وفت بھی آئے رہیں ؟

شیخ فرید بسرمید فال فانی کے خطاب سے سرفراز موا-۱۲ امراحیب کو شاہزا دہ محد بیدار بخت بہادر را ماکی سرکو ہی سے واپس موکر سعادت ملازمت سے سشرف ہوئے ۔ لفرن جنگ لئے آستار بوسی کی عزت ماسل کی اور لم شار علیات سے میہ ورموا ؟

۵۷مہ رحب کواخلام فال المخاطب براہتمام فال گشت وطلا پر کیلئے روا مز ہوا تحفار ار دوئے معلی سے ایک کوس کے فاصلے پر دیمن کی جمعیت بمنو دار مہوئی ۔ اور فرلیقین میں سخت سقا بلہ مہوا۔ اخلاص فان اپنے اور نجابت فا مرح م کے وزرند کے بہرا ہ شہبید مہواا ور دیگر بے شمار بہرا ہی بھی فتل وزخمی ہوئے اخلاص فال کی خدمت حمید الدین فال کو تفویض مہوئی۔ اوراس امیر

كوفلعت فاصرم كمرمرضع مرصت بهوائز جہاں بینا وعے حضور میں معروضہ میش ہوا کہ ار دوعے معلیٰ <u>سے ڈیڑ</u>یم کوس کے فاصلہ برمحمدا میں خان نیم سے مقابلہ کررہا ہے اگر خان مذکور کو یہ د بہنچے تو دشمن مغلوب موسکتا ہے۔ عکم ہوا کہ حمیدا لدیس خاں بہا درا مدا د کو نشی الماکب ہیرہ مندخا*ل اور مب*در لدین خال بہا در کھتا نو*ل کی طر* رسدلا نے کے لئے روا نام و کے تعے ۔ اس انتا میں الغیبر جس مقام پر وتتمنول سے سالقہ بڑاا نامبروں نے قتل کیا اور بحثرت رسد مہیا کر سکے ار دو ہے معلی میں بہنچا نئ ۔امرا الازمت سے مشرف ہو کیے اورا ن کی کارگزار گا يرتحسين فرما ن حمَّى مبيرة مندخال كوزمر د كاجرًا وتحيه اورحمبدالدمين خال كوسربيح رأم چند ر عفایهٔ دار کمعنا نوب اصل دا صافے کے ساتھ دوہزاری سه ہزار سوار کے منصب پرممتاز ہوا۔ ۲۰ شعبان کو با دشاہزا دہ محد عظم مزجن پرخلافتا اہر اسے حرخال کے بچائے دار انسلطننہ لاہور کے ناظم مقرر ہو کرعنا یا ن شاہی سے سرفراز موئے جہاں بناہ نے بنداختر کوشمشیار وخنجر وسیرتکش و كان و قر بان بكندا خركو مرخمت فزمائيں اور شاہراً د ٥ مذكور خلوت ميڭ بليمان بحالا کے کج مهمل وبن اس مبارك زانه بس حب كحضرت با دسناه ديس بناه عالم گیری مطاقی کے شرف انتهاب سے حال کو ماضی پر بزر گھ برتری حاصل ہے اور فرش زمین کا یا یہ حضرت کی معدلت فرائی وکام مجت كے بركات سے آسال كى طرح لمبندہ " ماہ رمضان كى سبارك آمد ونسباكي مزيد مسرت وفرحت كا باعث بهولي حفرت ظل الله لخ ا بینے او فات خیر آیا ہے کو حینات وہر کات محم مشاعل میں صرف فرما مے اور نام ما و اسمنى مبارك معود اعمال من سنول ينهما م خلق خدا حضرت كے جود و احسان سے متغيد بردئي

فاضل خال ناللم صورتبشمير مامور مبواك وليعبد بها ور (مبين بور خلافت) کی نیا بت میں صوبہ دارالسلطنت کے نظم ونسن میں نثریک کارر ہے بیرامیہ بپشتر ده *بزار د با* لفیدی. م**ز**ار د و د صدسوا ر کامنصبدار تنجا ً اس موقع بریالفد**ن**ی ووصدسوارك اضآقة تسرفراز ببوائو بج سُلَّم ساكن أببرا سي باب كانتقال كے بعدرا جر معسلم کے نام سے اور اس کا بھائی نبچے سنگھ کے نام سے نامور مہوا۔ یہ را دبیثیتہ بدسوار کا امیر تھا۔ اب پالضدی اہزار وہ وصدسوا رکھا منافہ سے معزز دمتاز میوا کو چین قلیج فاں بہا در کے منصب میں یا نصدی کی کمی موگئی عتی قبلہ عالم الع سفسب كو بحال فرماكه جار بهزارى سدبرارسوار كے سفعب برمتازف مايا سنرسال بوندبله مصاراغظم تارا كأقلعه وارمقرر مبواكو ہم ار ذیبعتہ و کو قلعہ کیا دیتا ہ اسلام بنا ہ کے قدوم میار کا

ہوا۔حضرتُ اُقدْس واعلی نے بہنی سلاطین<sup>ا ت</sup>ی بنا بنُ ہو بی سلجد نیں حس پر<sup>مے</sup> ا قدس کے مطابق سفید کاری موحل تھی بر دو گانه شکرا دا فرمایا یا دستاہ کے دہن و د و لت کیز قی عمروا قبال کی د مامین مانگی *گئیس اور سلما* لوک کیے قلوب هذبات

وخلوص سے معمورور راؤر موسے ک ہوا درا ان کشکر کی احب ٹائیڈالہی نے بادشا ہ عالمگیے رکیا مدا د فر ائن اور قلع

با دشّاه اعظم تاراً نتح كرك حضرت كواطهينا ن عاصل مواحصاركي رسے حفاظ لنے کے لئے قلعہ دار و فوجدار وغیرہ بھی مقرر فریا دے گئے اب جبال بناه من قلعه يرني كله صكى تسخير يرنوجه فرمائي و

مِنْ اللَّهُ فَأَلَ كُوعِكُمْ مِيواكُهُ فِيراً روانهُ بِمِوا ورقلعه كے عماصر • كى كارر و الى روع کرنے ۔ فتح انتد خال مذکور اسی روز قلعے کے پاس پہنچااُ درا باب برج کو ھِس کتے نیچے قلعہ کی ایاب کھوٹری واقع ہے سورجہ قائم کرلئے کے کئے بچویز کریے گام شروع كرديا نشكر لن حكم عابي تميم مطالق قلعدگيري سمي وه نتام سامان وقلعه کے گئے قبیا کئے گئے تھے ایاب دم فلو پڑنی کے پاس ما دستاہی نشکر

کے پڑا ڈیر مہنجاد مے و

وغیرود کر حیالات کو تنظراً نداز کر کے مورجال ایجائے اور پیٹٹ کو ہیر تو بیں چرصامے میں اسی کارگزاری کی کر برسوں کا کام دنوں میں ختم ہوگیا لیکن بارش کی کٹرت اور غلما ور گھاس کارگزاری کی کربرسوں کا کام دنوں میں ختم ہوگیا لیکن بارش کی کٹرت اور غلما ور گھاس کی کمی کا حال ناگفتہ بہ ہے جبکی ہیبت سے دوات و قلم کا زہر ہ آب ہواجاتا ہے۔ ابرسیا ہ

میتیوں کے اشاک کی طرح سٹانہ روز برس رہا تھا اُور اسکے وست بریدا و سے جن غراکے مکانات یانی سے تباہ ہو گئے تھے دہ الہ وزاری میں مصروف تھے بڑ

ی سے بہا ہ ہونے سے دہان ورازی ہیں تصرفت ہے ہ غرض وریا وُل کی طونیان اور اطراف سے رسد نہ شیخیے کی وجہ سے قط لیے تاریخ

روزا فزوں ترتی کی ۔اورعیش وآرام کا نصور وغیرہ روز شار کے سیا وی نظرآ ناسھا ۔ گر بادشاہ دمیں بناہ کے ضبط واستقلال پر ناز کرنا چاہئے کدان پر لیشانیوں اور کلیفوں سے میں میں میں میں میں میں میں کا برائی کا ایک کا

مطلن ہراسان ندم وے اور بہادرا ن لشکری زر باشی کریے تالیف قلوب فراگی قبلهٔ عالم لئے اس ثابت قدمی سے شکری جمت افٹائی کی گفتے اللّٰہ خال لئے ایک نہایت طویل و عربی ہتھ کے نیچے تک مورو بہنچا دیا اس تھرکی لمبائی ایک طرف بیندرہ کرنا ور دوسری جانب

مریس محرف به می در در بین داده بین داخی به می دارد. اس جمه ربه خرصنا تنهایت دستوار تخت به این دستوار تخت به ای میسی دس گزید اور در بین خلعه سیخه که اگراس پر قبیضد م دوجائے تو قلعه کار سر برونا منهایت آسان ہے'' کبین اسی سے ساتھ ریمجی معلوم تحفاکہ اگراس پر قبیضد م دوجائے تو قلعه کار سر برونا منہایت آسان ہے''

۲۷ مرذی المحرکوچند زمین پنتھ کے ہیں جانب خبیر طرف اسکاطول (۱۰) گزیتھا کفیب کئے گئے اور فتح اللّٰہ خال نے بہا درد ل کو نگلفتہ کا اشار ہ کیا شاہی سوار و ل کا نکلنا تھا کہ فنیم سکے سیاہی الن برجمیدے اور لڑا نئی مونے لگی۔ فتح اللّٰہ خال موقع پاکردوں سرے ففی زبنہ سے دلاور و کی کار میں جاری تاریخ میں اپنے بنتے میں دلوں کا اسام میں الوں میں جو درجو کار مرواقع میں

ک ایک جماعت کے ساتھ بتھ پر چڑھ گیا۔ اور اس میدا ک میں جو دیے گاک واقع ہے وشمنوں پر حل آورم کر شمشیرزن سے انکومبور کر دیا ۔ خنیم تفالمہ کی تاب مذلاسکا اور اپنی فوج لیکرڈیچ میں داخل موگیا حرایت کے عصب میں علول کی فوج کتا تب کرتی ہوئی پہنچی کو

<u> چۈكە خان موصوف اس د خت قلىدى</u>س داخل مېوزانه چا **ئ**نامخل<u>ا</u> بە صرف چڑھ *کر*ا بینے سیام ہوں کو فائم کر نا اور ایاب تو یہ تضب کر کے دیوار کو گرا نا مُدنظر معل اس لئے بذات و دستوجہ الرکھاس لکھی سے پنتاروں کی آومیں اور پہنچیگ طِئے بنا ہ بچونز کر و سے اس ہنگامے میں تین عار نفرسفل اور ایک نفر تبلید ہمراہ در بحیر کے مس آئے دور سرول کا بھی ہی ادا دہ حقاک اتفاقاً ایک کونی ایک فل کے لگی مید دیکھا بېېنىيە اس بىرى طرح مىجا كاكە دوسە بىرى ائىكە ئىرىك كار موئے اس انتا مىں تىمنول ـ دریچه کومضبوط کرایا اور دبوار کے اوپر سے حقدربزی اورگولبوں کی بارش بشروع کی اساف مِلْيَّ قلومِي داخل مِونيكِيراسة مِن جو بارُوت بمِها أَنْ عَني اسْمِن آك دى كَنَى ـ فقرِيقُه خال فتح الله فال كابيتا اورسام هوستر ويرسواراس مادف كي نذر موكف اور بي شارا شخاص زخي بجي موك ك باتی طازم ہو پھر برج مصے مونے تھے۔اس مقام کی بے بناہی کی وجہ سے جو برسہ رِ سِے وَتَمَن کُیٰ زویروَا قَعْ ہے پچھے رپہ قائم ندر و سکے اور نیجے اُتر آئے اور سابغہ مقام ہر کئے بیلن پورش کے اس دید کہ سے کفار پر بیب مجالئی ارے بیب کے بمجان ہو کئے رید دن گزار کرد وسری صبح کو اہل فلعہ لنے الن دوآ وسبول کو جو قلعہ والول اتھ در بچیمبن در آکے تھے اس در دازہ سے جو با دشاہی نشکر کی طرف تھا تکعہ سے تنطینے کاراستہ دیا ورد الا با ن معالا ما ن سکی خریا د مبند کریے با دشا ہزا وہ کی دہائی دیا ہ برار عزونياز مصامة سفارش كامبيي بادشا بزاده سامداد طلب كى ب چنکہ با دشا ہزاء ہ کی را سے سلیم کے مطابق بے شار امور ملک گیری کا عل مذاکی طرف سے وابستہ ہو دیکا ہے اس لئے اس موقع پر بھی اسمٰی تھے ً سطہ سے کشود کار ہوا سا سرمحرم الحرام کو یا دستا ہزا و ہ کے الازمین لے محصورین کو بنبراسلی وساز و ساما ل، قلعه سے بکا لدیا۔ اور و ، دار انسلام زفلعہ بوسیوامی کی مکارکوں سے ، بیجا پور ایوں کے متبقنہ سے نککر دارا کوب بن کیا تھا اسلاماہ . مِوا ا وراولیا ہے دولٹ کے فیصنہ میں آگیا ۔ خریم ساجد آباً و اورجد پدمن مرا وبرا ل ہونے ہو کھ

یقلعه ۱۰ بیاسی ابرانهم عادل فال نے تنمیر کرا یا سفا۔ پوکھ اس فرما نروا کی عادت تھی کہ ہر نوساخت چیز کو لفظ مع نورس سے موسوم کرتا تھ

وطا ظهوری کی کتاب کا نام رشهر کا نام نورس آبراهیم إثارا ركمها كلب ـ أورالفاظ رس فنخ مبین کی تاریخ <sup>دیکا</sup>لی گئی <sup>پ</sup> مجوسان گذُه کی انورس تارا کی تسخے کے بعد قبلا عالم لئے بچوسان گڈھ کی طرف کوچ 💎 طرف کوچ کا عزم فرا با - اگرچهاس قدرشلد میمنت بر دا شه 💶 یے کے بعدا یسے مکان تکلیف نشان سے قدم مکان امرا وعزبا نتام افرا د کے لئے بیحد منیست منعا گرچونکه ارمنی وسا وی حوا د ث ب سطے ار ووئے معلیٰ میں بار برداری کا نشان تک ردمخا اور ا بل نشکر حالوزوں کے لئے اس ورجہ ترس کئے سننے کہ بہا ڈیوں ہنے اس خوف سے کہ کہیں جاری برداوی کی شہرت سے بہیں اونظ سمور بیگار لے لیں ایسے آب کو زمین برعاجزی کے ساتھ گرا ویا مقااور گرون المعائد زبان مال سے فریا دکرر کے سفے۔ اسلے اہل بشکراس مقام بر تثمهرنا ابینے سٹے کال میش خیال کرتے بھتے اور کوچ وسفر کی حانفرسامخنت برداشت كرك برتيار بنه تقع كا لیکن جبال بنیا ہ کی رائے مبارک رعایا و محلوق کے آرا مرکی کفیل ہے اگر خدام بارگا ہ مرضی سیارک سے خلاف عمل کرنے تو ایک متنفس سمجی سر م م لکہ سے مذبح سکتا۔غرض ۵ارموم کو کوچ کا مجدنڈ البند ہوا اور اہل شکرمجبوراً خودسامان المحاكر يطي سفريس ايك كوج اور دومنام بروسة سف - ببرطور ان مجەسروسامان مىغقام كومنىزل يېينجا نامقا اكثرىللا يوں سے بايخ كۈس کی سافت تین منزل میں قطع کی اور در یا کے کشناکے کنارے وانیے کی اس وقت دریا طفیانی پر مخااس لئے عبورمیں بھی کئی دن گزر گئے۔ غرض بیجد پریشاتی کے بعد رشکر شاہی سابت گلمتی اور اطراف قلعہ کے دورہے مواضع من بهنجاء والرصفر كو بعوسان كله مدان مي حفرت جوال بيناه کے خیام ا قبال نفسب مو سے - بارش سوقوف مون اور مرامیوں اواطینان سيسرجوا نابون اور درباؤل كالنورختم موا اورابل ديناكوآرا موسكو لضيبط

بادشا ہزادہ حجاہ کو عکم ہواکہ خاندتیں پنجیکر بر ہانچور میں قیام کریں تاکہ اُن کا نشکر جمی آرام حاصل کرے۔ اسی طرح اور خستہ حال نشکروں کو ملک قدیم کے اطراف ولؤاح میں جالئے کی اجازت مرحمت ہوئی صوبہ جات کے عمال کو فرمان روانہ ہو ہے کہ نازہ وم نشکر ، فوج ظفر موج میں مشرکت کیلئے روانہ کریں ﴾

شاہزاد و بیدار بخت جوافواج متعینہ کے ساتھ نشارگا و کی مفاظت کے لئے مقیم تقصے حضور میں طلب ہوئے۔ باریا بی کے بعد ہراول کے طور پر قلعہ پر نالا کی تشخیر کے لئے روا مذکے گئے۔ ذوالفقار خال بہا درلفرت جگ میمرا نبی فوج کے ملاوہ ان کے ساتھ رہنے پر مامور بہوئے کیچھ مدت کے بعد تربیت خال میراتش میں اس مہم پر روا نہ ہوئے ؟

جد ربیب ہی سے بین سے بین میں ہیں ہیں ہورہ ہوت ہو سے بھو کہ قبائہ مالہ کی ہمت ہمینہ ملکی عذا کے آرا م کے لئے وقف رہتی ہے اس لئے حضرات کے قلب روشن پرانقام واکہ فواص بور سے سبگاہ تک ایک دور کی دا ہ ہے لہذا اس جگہ قیام کرلے سے ہمر کاب نشکر کو بھی فائھ مہو گا قبائہ عالم و مرد ہوئے حضرت اس مقام بررونق افر زبوئے اور خیال کے مطابق اہل نشکر کو اکثر ضرور یات اور غلا اور گھاس کی ارزانی سے ایک کو منا اطبینان ماصل ہوا اور اہل نشکر کے مفرت با دشاہ حق آگا ہ کے از دیا دعم واقبال کے لئے دعا ئیں کیں کو حضرت با دشاہ حق آگا ہ کے از دیا دعم واقبال کے لئے دعا ئیں کیں کو جو نکہ برفن دنیا کا کا ہم دبا طن کیسا کی نہیں ہے اس لئے بہال خدام بارگا ہ کو اطبینان ماصل شہرا اور گھڑی ہوئی خوشی کے ساتھ نہ گزار لئے بارگا ہ کو اطبینان ماصل شہرا اور گھڑی ہوئی خوشی کے ساتھ نہ گزار لئے بارگا ہ کو اطبینان ماصل شہرا اور گھڑی ہوئی ہوئی ہے اور اہل و نیا کی ف کرو خیال پرورش سے بے نیاز ہے۔
خیال پرورش سے بے نیاز ہے۔

ت من ونیاشکسته کشتی بخردا دت بهت ؛ درکشتی شکسته کسے آرمیده نیست اکٹر امرااور اہل مشکر خشک دریا میں اس کے دو بول کناروں پر اور وسط میں جیسے نفسب کیلے ہوئے مقیم سنتے اوراس کا کھا ن بمی دمقیا کہ قیامت تک کوئی قطرہ بارش خلاف سوسم دریا میں روا ں چو کا لوکان فی منودار موالینی ما و رسی النا بی کی اسطانیسویں سنب کوسخت بارش مونی اور اس کے ساتھ ہی بیاڑوں کا پانی بہد نکلاا ور دریا کی طرف روال ہوالوگ خواب غفلت میں خرالے لیے ہے ۔ نا عاقبت بینی کا نشہ ان سے موش و حواس الرا چکا تحفاکہ دفعۃ ان کی آتھیں کھلیں اور بہتر سے سراسطا ہے ہی دیجا کہ دریا کے ہرسامل سے پانی ابل رہا ہے ۔ اور حبگل میں اس کے عبیل بالنے سے تنام افراد جا نوران آبی موسئے ہیں۔ خیصے حباب کی طرح تیر نے گئے۔ انسان وحبوان کی ایک دنیا بحرفنا میں فروب گئی۔ جولوگ نجے گئے وہ انسان وحبوان کی ایک دنیا بحرفنا میں فروب گئی۔ جولوگ نجے گئے وہ قید الماء اسٹ کے میں قید سے ذیا دہ سخت ہے اسر بریں بی

صب سے روز بی جر روں میں سریت اور ہیں ۔ دو انتخاب سے دور انتخاب ان اور میں اس قدر ملبذ ملکہ واقع مقا مذا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ دولتخابۂ با دشاہی اس قدر ملبذ ملکہ واقع مقا یہ اس ما دینہ کا کوئی انز و ہال تک نہیجا ہے

یہ من درہے جیٹر دوران بروے توباز کا سرسر فرازان کردن نسدانہ عمراز کروش نابیندت مہاد کا زووران کیتی کرندت مباد

آئے اور واقعات کا رابط قائم رکھناوۃ ائع نگار کا فرض ہے اس کئے آخر شعبان سنہ ذکور تاک کے حوادت بہال درج سئے جاتے ہیں ہو

فود الفقار فال بها ورنفرت جنگ في جو بيديا ديتا جادره كرسكوني

کے لئے امور مواسما اس معون کا فقتہ پاک کیاا ور آستاماً اقدس پر ماضرموکر دائور خال دلیت روا م سکوا ور دوسرے ہمرامیوں کے سامقوالغام تحسین وافریں اور علائے خلات وجوابرواصا فہ واعزاز سے سرفرار فرمایا گیا ہو خاریں نے مسئول میں وہ کا افتان کا دور کر سے سرفرار فرمایا گیا ہو

شاہزادہ نحد معرالدیں ناظم متان نے دوکرہ کے نا ہنجار زمیندار کے قبیر ارسی الکھ متان ہے دوکرہ کے نا ہنجار زمیندار کے قبیر سے قلد دھا تہ ہجین بیااس ملک یں دو ہزار می ہزار سوار دو اسپ کے گرال قدر منصب پر سرفراز مواز دہ ہزاری شمین ہزار سوار دو اسپ کے گرال قدر منصب پر سرفراز مواز دی ہ

شابزا ده محر تنظیم ناظم منگاله نے ہزارسوارکمی کی بابت یا سے حفظ الله خال ناظم سفته د و ہزاری دو ہزار سوار سفا شا ہزا ده کی انتماس پر بالفعدی اضافہ بر

م*ا کرمسرو ایبو*ا پو

پور سرور در برد کی از افرانسمیر کے صوبہ داری لا جوری نیاب قبول بنیں کی تھی اور حفور سی صافر بول بنیں کی تھی ا اور حفور سی صافر بولے کی استدعا کی تھی۔ جو کھ بہ سٹر لا تھی کہ نیابت قبول نہ کہے کے رسفہ ب سی دوسوسواروں کی تمی کر دی جائے۔ یہ استدعا منظور بوئی اور فال فال کے مصافت کے منفسب کے ساتھ آستا نہ پر حاضر بولے سے سے سے کنار والہ نہوا حب وہ سیانت کے کرتا ہوا بر آپا نہور پہنچا تو سفر دنیا سے گنار وکش ہوکر آئس سے سفر آخر ت اختیار کیا۔ یہ امیر بڑا صاحب محال بر مہذب ، با و قار اور کہت ندید واضلا ق سنخف سخا کی

عنایت التدخال کوهکم جواکه بین بنرارسوار کی جاگیرسے با دست مزاردہ ن تن تن میں میں میں میں میں ایک میں ای

محد کام بخش کوتمنوا ہ دے ، یا داداشت مدید کی زصت نہ دے۔ خدا تبکہ ہ خال موتات صوبہ محد آیا دکی نظامت پرعسار خال تھے بجائے مامور مہواا درپالصد کیا ان میں ایر دین نیاک میں سرچوری ساتھا کر ،

پائنعد سوار کا اصافہ پاکراس سے عزت عاصل کی ڈ زنرکا سی روزنا

وفنائل خال مبرشنی دار : ٹوکناب خانہ حدا آبندہ کی حاکم ہونا سے کی میت پر مرقرر مجوا۔ منایت اختہ خال اپنی یا ورسی عبنت سے شاہزا دہ محد بیدار بجنت بہا در کے حدمت ولوانی پر مامور ہوائی

چذاشخاص نف صنه رس گزارش کی که مهندو قید مے زمار میں کمسانا

نہیں کھانے اسی لئے سنبقا کا بیٹارا جرسانہو کھانے کے بجائے سٹھائی ہمیوہ اور بکوان کھاتا ہے۔ حمیدا آرین خال کی زیانی اس کو پیام مہنجا یا گیا کہ مدئم قیدیں نہیں ہموا پنے گھریں بیٹھے ہو کھانا کھاتے رہو "ک

ا" کواپ زین انسایگم مبلکا و سے حضور میں طلب ہو نئ تحقیں ارجاد کالو کوچو د دل کی سواری میں تشریف لائیں۔ با دیشا ہزا دہ محمد کا م بخش دسلطان آبناخر

نے استقبال کی سعادت عاصل کی در

فداتی خان صوبه دار بهآر کو تزمهت دور تعبنگه کی فوجداری عطام و کی- پہلے دو بزار و پالفیدی دو ہزار و پالفید سوار تھا اب اسے پالفیدی اضافہ البائنر ط عطام و اکو

بگرارش فان ما کواشغ فرت مجوا وراس خطر کے بندولیت میں فلل پیدا ہوا۔ ارسلال فال پیدشاہ فال ابن عم فال ستونی کو جواس واقعہ سے قبل ہو آسنا نہ اقدس پر عاصر ہو چکا تخا اس فدمت پر مقرر فرما نے کافروہ سنایا گیا اور فکم ہواکہ فال نہ کور وطن جائے اور اس ملک پر قبضہ ماصل کرہے۔ سروآر فال سنعینہ فندست حضرت شاہ عالم ہما در کو اس کی ا عامت کی احاز ملی صدر آلدین فورفال مقدر فرایا گیا ہے۔ فائد نیش کاصوبہ وار ہموا۔ پالضہ موارکا اضافہ دیجو اس کا منصب و در ہزاری دو ہزار سوار مقرر فرایا گیا کو سخور اور ہوا۔ پالضہ فلوئی بنا آل کی شخص اور اور ہوا۔ ہوا کہ اور و میں معلی قصیر مرتفی آبا و مرح کی جانب میں مال کی روائد کی اور دو میں معلی قصیر مرتفی آبا و مرح کی جانب موال کی روائد کی اور دو میں معلی قصیر مرتفی آبا و مرح کی جانب موال کی روائد کی اور دو میں معلی قصیر مرتفی آبا و مرح کی جانب موال کی روائد کی اور دو میں مقام مرتول اجلال سے سجدہ گاہ والا کی روائد کی اور ان بنا ہو

بخشی المک معلص فال ابن صف شکن فال ابن قوام الدیں فال مدر ایر ان نے جو فلیفہ سلطان کا بھینی سے سخت امراض میں معبلا ہو کر ہم شعبا کو دنیا کو خبر یا دکیا مرحوم زبر قالعرفا سیٹر مشسس الدین کے روضے واقع قصیم مرج میں دفن کیا گیا بیشخص العتبانی کمالات کے علاوہ ذاتی نزافت وعظمت سے متاز خفا۔ استغنا وآزا وی اس کی فطرت میں داخل متی اس شخص کے متعلق کئی مرتبہ حضرت افدس واعلی نے درشا و فر ما با کرم جارہے پاس جوال خلیف

سلطان ہے ؟ اس کے انتقال سے بعد روح اینٹہ خال بخشی گیری دوم کی ضرمت پر مقرم مپواروح التدخال کے بجا کے صفیتکن خال فوریگی اور احدیوں کا بخشی بپواجلوس مبارک کابینتا ابسوا سال اس تصبير كے دوران فيام ميں شروع بواا دررمضان المبارك كے دجيت اسى تقام يوقف فراياكياكي چیں جلوسس ما ماہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد قبل عالم لیے سامِتُواَلَ عالمكيرى مطابق كوقلدير نالا وقلعه يون كذم سركيا كالمكيرى مطابق الون گاه مجي سفيوطي وبندي سيريالا سے مهبي سيد · ایرشوال کو جہال بنا ہ نے در دار ہ قلعہ کے سامنے اُس ور یا سے کنارے جو فلنے کے بنیجے آیا۔ انوب کی ضرب کے فاصلہ یر بہتا ہے **قیام مز مایا۔ اسی مبارک ون میں ٰلئے حضرت نسان اُنٹیب حافظ شیرازی کے** دبوا ل کے فال نکانی توبیہ طلع محلا کو ۔، دیلے کہ غیب نمالیہ ز فاستے کہ دمے گہ شود چیف مروارد في الواقع و فنيال وسعا وت. كي اس انگشته شي بريمليشه سلاطين اسلام كا نام تقش رہا۔ سیوآجی منے اسے عادل فانی حکام سے چھین کیا۔ اس کے بعد حب ا نتام ملک وکن کفروسترک ا ورنسق و فجورکے تسلط سے یاک ہوا او با دشاہزادہ عالیماله محداغظم شاه کی سعی و کارگزاری سے اس بریمی با دشنا واسلام کا قبضه مِوَّلِيا مُرسنْبِعاً بدَجِلْت كي مكاري ا در محافظ ن اورفلند دار كي عفلت وبزد لي عفلا مذكور بار ويرسنهما كي نصرف بيس آليا وحدا كاشك ي كداب، كيم مذا م باركاه لخ سركياي القصه خان لضرت جنگ كوحكم بوا كهجهال كهبس جور ڈاكو سرامطالي فرراً نغافت كركے ان كا قصد يأك كرويا جائيے شاہزا و و والا تبار اور و وسر مے جرار لشكر الشِّي برطب مع بعض نشكرو ل كو حكمه برز أكه البين كشبح قلعه كے اس جانب لكائيں

الهمراو قلوزير بجث

بقیہ افواج نے دونوں قلعوں کے دور کوجو سات کوس کے اندر ہے ہر طرف سے گھیرلیا کو

سے تعیریا ہوں تا بین کے اہتمام سے سامنے کی طرف مور جال انگائی گئی۔ اور بہال برسانے والی تو بین ڈمنوں پر آفت ڈھالے گئیں تھوڑ ہے ہی زیائے اور بین قلعہ سے یا بچرج نصف سے زیادہ گرکئے۔ بچواس کارگزارامیرلے زمین کو بین قلعہ سے یا بچرج نصف سے زیادہ گرکئے۔ بچواس کارگزارامیرلے زمین کو جیرت جی اور بہاڑ کے اندر کی بنالے بیں ایسی بچو شیاری دکھائی کہ لوگوں کو حیرت ہوں سلح جوان ایک قد دقامت کے ساخسانچھ گزرسکیں۔ جینہ قد م کے فاصلہ برایک کمینگاہ تیار کی جینہ قد م کے فاصلہ برایک کمینگاہ تیار کی جس میں ہیس آ دمی ہیٹھ سکتے ہتے۔ اس نے ہرطرف ہوااور آفتاب کی دوشتی آ لئے سے لئے کھڑکیاں بنا دیں۔ ان جگھوں میں تو پ فالے کے آومیوں کو بوطوں پر اٹھالے کا موقع نمین کی مینیا دکو بھوا س سرنگ کواس برج کے بنیج تک بہنچا یا جو تو پ کی زدیس ہفا۔ اس کی بنیا دکو اتنا فافی کر دیا کہ اس بے اندر بہا دروں کے ایک جبیت چکی دسے سکے۔ وہٹمن کے اتنا فافی کر دیا کہ اس کے اندر بہا دروں کے ایک جبیت چکی دسے سکے۔ وہٹمن کے ایک جبیت چکی دیا تھائی دیوار برج کی نفیل کے بنیج کرکے اسے فلعہ کے ایک جبیت چکی دیا تھا۔

برج کی تعییل نے بینچ ارئے اسے قاعد کے افد ایم اپنچ دیا ہو گریا وجودان انتظابات کے کام کے انصام میں تو تقف ہواا ور برسات سربر آگئی۔ ہارش اور چند دشوارگزار دریا ؤں کے طائی ہو ہے اور رسد میں دشواریاں بیدا ہو لئے کی وجہ سے یہ سرزمین ایک ووسری دنیا بینی کشکر ظفراڑ سے قیام کے قابل نظرنہ آئی اس کئے فتح آنتہ خال جو اپنے شکستہ ول ساتھوں کی شلی سے لئے اور نگ آبادگیا ہوا سخا مامو ر مہوا کہ باوشا ہزاوہ کے بیشکرگی طرف سے این کی سیادت اور شعم خال کی رفافت میں دوسری مور جال طرفائے فتح آت مفال لئے ایک ماہ کی مدت میں اس فلک ر تبر بہا اور کی زمین کومٹی سے زیادہ آئیا تی سے ساتھ تراش کر وابوار تک راست میال دیا اسس خال مقاکہ ان دونول جھاروں میں آتش جنگ سے اپیغ آپ کو مبلا سے اور

اسی عالم تباہی میں زند گی بسر کرتے تنے . گر حب انتحوں لنے نظر غورسے ان چیرت ناکہ کارگزار لیوں کو دیجھا جو حرایف کی توجہ سے ان کے خلاف عمل میں آئی تحضین تواتھ میں ا بنا الإم يدكا يقين آليا - المول في ديجاكه ايك طرف سے تربيت فال ز مین کا طبقبہ اڑا دینا چاہتا ہے اور دو سری طرن سے فتح اکتہ طال ان کی بنیا ا کھاٹر کھیکنے کی فکر میں ہے ۔ محد مراح خاب ایٹ ہمراہیوں کے ساتھ اور خواجہ محر بخشی کشکر ما دینا ہزادہ محد کا مخش کے سابھ بوٹ گڈھ کے برج و فقیل کو بر ہا وکر نا چاہتے ہیں اور محاصرہ کرلئے والے مشکر کئے ہمارے فرار کے تمام سنے روک رکھے ہیں مذا م کے ملاوہ خود یا دیثاہ کا بہ حال ہے کہ برسان کی شدت اور دوسرے حواولت سے اس سے عزم میں کوئی علل میدا مہیں موتا بادستاه كيمت نے شكريس وه استقلال بيداكرويا ہے كرحب تاب ا بنا كام نهيس كرليتا قدم فيجيم نهبب سطاتا-

مه تگرُدانرِ عقیق از کادش المآس دے ووئو دم شمشیرا و عبد اشد نام جویال را

عرضکہ ا ن ہمام امور برغور کر لئے کئے بعد و شمن کے قلوب مرعوب بوئے ا در اپنی عزت وابر و کو ڈر مے سواسے عامزی کے اعظیں کوئی مفرنظر مذا یا اور تزبیت قاب کے واسطہ سے بناہ جوئی کے لئے بادشاہزا دہ اور شاہزادہ

مے جیمول میں گفس آئے ہو

رحم وکرم کے ان دو ہوں مجسموں نے کئی ہزارا عبل گرفتہ ا فرا د کی جان رحم کیا اور نہایت ادب کے ساتھ قبلہ عالم کی بارگا ہ میں سفارسٹوس کی شکرنے کہ ان کی انتاس قبول ہوئی بارگا ہ شاہی سے خطا کارول کی جان ُغِشَى ہو ہی اور زینک می نظ قلعہ کو جان<sup>ھ</sup>ا ل کی آیا ن دبکر حصار طالی کیانے کی ا جارت عطا ہوئی محرم کی پہلی ٹاریخ یہ دولوں قلصے بینی لون کی اور بر نالا عالک محروسہ میں داخل ہوکر مورد برکت ہوئے ، ، قلعیر نالاً اس قدر ملند ہے کہ خیال کو اس تک رسائی یا نا وسٹوار ہے۔

قلعة اعظم تآر آاس كے مقابلہ میں اتنا حيمولا ہے كہ اس كى ا باب دُلوار کے مقابله میں اسرنہیں اٹھا سکتا۔ اور س آرا اگرا س حصار کی آستا نا ہوسی کرنا جائے

قاصررہ جائے گر بادشاہ کشورکشاکے کال تسخیریاز کرنا جاہئے کس فدرآسانی ابنی ارادہ اول ہی میں ایسے ملند فلعہ کو سرکر ایا اور با دجود کشیرموا نعات کے اپنے لفرت کی عزت بخش کر حصار کو ہما م قلعوں پر نضیلت عطاکی فبلاً عالم لئے اسی دجے سے اس قلعہ کو بنی شاہ درک کے نام سے موسوم کرکے اس حصار کو سب قلوں سے زیادہ مشہور و معروف کیا کی

اب اس سال کے بیف مالائت ماضی و مال یدی ناظرین کئے جاتے ہیں۔ واضع موکد مثیر زیا آ خال قلعہ دار قلعہ ارک کا بل نا صرفال سے سجائے نیاست صوبہ کی مذمت برمقر مہوا۔ اور نا صرفان کے سفسب بیں پالفدی سخت صد سوار کی ممی کرکے اس برعاب فرمایاگیا۔ صدر الدین محد خال صفوی کے نام کے ساتھ لفظ در مبرزا" کا اضافہ منظور فرماکراس کی عرث

ن فرا نی گئی ؛ ارگاه شاهی میں معروضه میش چواکه غازی الدمین عان بهادر فیروز دباک

مکم دالا کے مطابق بٹکا ہ کی حفاظت کیلیے حاضر ہوگئے ہیں اور انکے فرر مدار مبند جین کالیج خا بہا در ، باپ سے آزر دہ ہونے کے وجہ سے حسب فر مال والا فیروز حبنگ سے

مُلْحَده مِوكراً وربّاك آبا دروا ما بهوئے بن ز

جاں سپار خال بنی مختار خال ناظم حید رآباد لئے اپنی جال آقار نظار کی۔ دس سنتخب صوبے کی نظامت با دشا ہزا دہ محد کا منجش کے وکلا وتلوف ہوئی۔خان مروم کا بیٹارستم دل خال صنرت نبابت پر مقرر موا بہلے ہزاری

پانفدسوار مخا اَب یا نفیدی یالفیدسوار کا اضافه مرمت موای بولبارس خال بنگاه مرتضی آبا د زمرج ) کی حفاظت بیرمقرر بهوای پیزار

و پانصدی پانفدسوار کاسف ب دار تھاا ب پانصدی کمیعید سوار کے اصافہ سے سرفراز ہوا داور مقال کولفرت جنگ کی نیابت عطام ہوئی اور اس کے

ساتھ کر ناتاک ہیجا پور کی فوجداری تھی اس امبرکو تغویض ہوئی کو سسہ چونکہ منڈ ت نزلہ کے سبب سے دوگا مذعبدالفطرا داکرلئے کے لئے

سواری مبارک عیدگاہ نہ جاسک اس کئے یا دستا ہزا دہ محدکا م بخش ا بینے

فرزندول اورسلطان طبنداختر تسلیمات مبارک بادا داکریے کے لئے ماضر موقع اور شاہزا دگان موصوف سے مشرف قبول عاصل کیا ؟

تحکم مہوا کہ جو بیش کش با دستا مہزا دے گزرا نیں اس کو بجائے لفظ مونندر الا

کے نباز کے اور جوا مراہیش کریں اسے نتارے الفاظ سے انبیر کیا جا ہے ہو

قطب آلدین ایلی لورآن جوحضور سے والیسی کی اجازت عاصل کرد چکا این از ان این این مارین می معظم کر نبید در ایک شام

عفار کا بل بیزچا نواس کے با دشاہزا د و محد عظم کی ضمٹ بیں بندگی درگا ورشاہی طازمت کی استدعاکی اس کی درخوا ست منظور ہونی اور ہزاری دوصہ دسوار

کے شعب پرتقررمنظور موا ؟

۱۱ مرونیقعده کو دیوان خاص سے صحن میں بجلی گری۔ آبدار خار کے کہار کونقصال بینچا۔ دور سے انتخاص محفوظ رہے۔ با دشا ہزادوں مسلمانوں اور حضور وصوبہ جات کے امیروں نے بارگاہ جہاں پناہ میں نضدق کیلئے رقوم پیش کرکے عزت عاصل کی ہو

خفظ الله خال ولدسعد الله خال مرحم صوبه دار تبته كا بيارز الكربرز برا خال مرحم عند الله خال الله خال الما الله خال الله

شابزاً واهمجه معزالد من کی انتماس برخانهٔ زَا وَفَالَ بِیـرسعید فال بہا در مان میں نئیش کی زندامیں دراہ میں سورت آن کی فیروں میں مرقب مورس اور

شابجها نی صوبهٔ تنبته کی نظامت اور سبوستان کی فرحداری پرمقرر مهوای به امیر ا دو مزاری مزارسوار کاسفیبدار تنایا نصدی بشت صدسوا رکے اصاف سے بہواندوز

ې و انځو انځو نا د خال کا خلاب مرحمت ميو استمليل خال کوما بنې ملتفت خال کو خاره زا د خال کوما بنې

شاه درک کا فوجدار مقرر مردا - اصل پنجبزاری چار بنرار سواد کامنصبدار مخابزار سوار کا اصاف ما معتشم خال ولدشنخ میرد و بهزاری دات کا سنصب بحال موچیکا

سخار محمی کی بابت ہزا رسوار مزید عطام ہوئے 'ر

حمیدالد آبین خال بها در کنے خلعت و کمپیٹنکا د حراو) اور تربیت خال میراتش کنے خلعت وسر دیج کے عطیات سے اعزار حاصل کیا۔خیراندلیش خا<sup>ل</sup> کنبو ہ خوجدار اللا واکوسات لاکھ وام الغام کے علاوہ اللاوہ کے سوادہا تہونی

ې نو مدا د مي سيمي مرحمت بړو کځ ته چین قلیج خاک بیا درمعمور خال کے بجائے کر ناٹک بیجا پور کے فو عدار مقرر ہوئے۔ امیر موصوف چار ہزاری سہ مزار سوار کے سفیدار مخصص صوبرًا مدآبا وكيسلسائه وا فنات بين نابه عالم كومعلوم بواك شجاعت خال محد بیگ ناظم لنے وفات یا تی۔ یہ امیر بیجد اقبال مناز تھا جس لنے اون ورجه سے آبارت کے اعلی مرتبہ تأت غائبا لذ ترَقی کی ۔ پیشگاہ معلی میں اسس کی راست بازی ، درست کر داری سیه گسری اور عملداری کی بهیشه قدر مونی شجاعت ظال سے مجمی کوئی لغزش نہیں ہوئی یہ امیراکٹراخلاق کریمہ سے متصف مقالو ارت وفات يا كن الصداع وفات يا كن الم ولوا نی متن وخالصا ارشد ماں کے بیا کے عنایت اللہ خال کو دیوا نی متن کے برغنا بت التكخار كا علاده خالصه ي عدمت دبوا ني بهي سير د موتى - مزاره بالفعدي صدو بنجابهوار کاسفدبدار مقاصد سوار کے اصافہ سے سرمان موا - حمد قالملک اسد فال حویزگا ہ سے حضور میں طلبہ بباگیا عقام ر بیج الثانی کو حصول ملازمت سے سرفراز مہوا ہُو لطف تندخان بیجا پور سے معزول مروکر صوبی اور نگ آبا د کا ناظم مقه مواا دراب اس کامنصب با نفدسوار کے اصافے کے ساتھ سے ہزاری دوہزا و پا نصد سوار فرار پایا ابونصر فال شاکسته خان کا د د هزار یا نصدی بزار سوار منصب بجال ہواا ورمختار آ ک کے بجائے ماتوہ کا صوبہ وارمقرر موکر پالفکم ہزار ویا نفیدسوار کے اضافہ سے ہیرہ آپیوز ہوا ہ پیشگا ہ سعالی سے مثنا ہ عالیجا 'ہ کے نام فرمان صا در ہوا کہ صویرًا حمد آبا و سے نظر ونسق کے لئے سفر کریں ، اس وقت شا و عالیجا و قصبۂ ومعار صوب الوہ

بریم سے دوں ہے وکہ نتا م سال کے مجل مالات معرض تحریر میں لا چکا ہے اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے ا اب جہاں بنا و لئے قلمۂ کبی شا ہ درک سے کعتا نوں کی مانب توجہ سبذول

فِر ما لئے کے وا فغات پر بُیر ناظرین کر تاہے کو فتُوصُ وق گُلُھ و اِیونکہ دنیا کے تنام کارو بار کاخدا کی طرف سے ایل عالم کے آزام دسکول کے لئے عل درآ مرمو تا ربہتا ہے اس۔ قبلہ عالم کو بھی مھی رعا باکی تربیت کے لئے حرکت کا حکم بہوتا

ہے اور تہمی بیش بینی کے طور پر مقاصد خلق کی تربیت کے

سکون کاایمام و تاہے کی جہال بناہ جب مبلسلۂ تشخیر فلعہ پر نآلا (بنی شاہ درک)منعولرہے دن ہر

لواح میں نیام فرما چکے نوکوچ کا عزم فر ما یا کھتا بو*ں جہ*ال جار ہ گھا س *رسد وخی*و مجمی ربرکٹرت ملتی کیے اور خلق چذا مجئی آز اُ م سے دہتی ہے اور اس کے سلسلہ میں

قلعہ جان کور دا ک گڑھ ، نام گبر، جیندن اور مندن سجی دشمنوں کے قبضہ سے نكالنامقصور تحصى مركز الوج قراريا ياكو

اس ارا د هٔ خیرکے سانحہ ما ہ مجم کی دوسری ایخ کو کوئے کے

کھلے اور ہا دشتا وکشورکشا کا دامن خدا کی طرنب سے گوہر مدعا سے برموا فتح امتنظا خ<del>اب جی</del>ے حسن حذ مات کے صلہ میں بہا دری کے خطا ب سے فنر واعتبار حاصل

ہے مور ہوا کہ فوج ہرا ول لیکر جائے اور مکحرامول اور سرکننوں کی سرکو بی کریے نتح آللہ خال نے تیار برکر عارول قلعوں کے کو و نشنیول پر حملہ کیا اور

وشمنول کی ایک جاعت کونتر تیخ کیا۔ بے شار مونیٹی اور بے حساب قیدی بارتھ

آئے۔ اوربائے دولت کا پر زور وقوت بازو دیجو کرا ورحضرت افدس کے **موک**ت جلال کی آمد سنکر ور دان گڈو کے باشندوں لئے جان سلامت کے جا ناعتیمت

خيال کيا کو

دسویں محم کو رشمن بیقلعہ خانی کرکے فراری ہوے اور ایساز روست حصار ہا درنتا ہ زیار انڈ کئے ایک اشار ہ سے سر پروگیا چونکہ یہ قلعہ فتح اللہ فال کے سرداري من تسخير بورا تفاا وراس كانام محدها دنی سبے اسلئے قلعه کا نام اسى منام

سے صادق لاطور كھا كبائو

اب جہاں بنا وسے ٢٧ سرموم كوبيرون فلعسك شبرين وكمتا اول سے

دوکوس پرواقع ہے بارگاہ اقبال نصب فربادی اور اردو محصلی کی جاؤتی بھی میں ہیں۔ یہاں سے خان بہا کہ اور خشالک میں م میمیں رہی۔ یہاں سے خان بہا در دفتح اللہ خاں کو لیے نظار لشکر کے ہم الح جشالک بہرہ منہ خان کی سرداری میں ناندگر وچند آن ومندن کی تسخیر کے لیے روائعی کی اجازت مرحمت موی ہو

ی اجازے مرسب ہو ہو ہو۔ ۔ وس بارہ دن کے اندر قلد دار نا ندگیہ لئے اپنی جان پر رحم کیا اور قلد کی سے سلمانوں سے سلمانوں سے سلمانوں سے سلمانوں سے مند آن دمند آن کو فتح کہ لئے روا نہوا۔ ان دونوں قلنوں کا تام بعد ہیں مفتاح ومفتوح رکھا گیا۔ بہلے قلد جند ن کامجاھرہ ہواا ور محتور ہے ہی دنوں میں مفتاح ومفتوح رکھا گیا۔ بہلے قلد جند ن کامجاھرہ مندن جو شار کے امان ما بھٹے پر قبیضہ میں آگیا۔ بچوقلعہ مندن جو شار کے امان ما بھٹے پر قبیضہ میں آگیا۔ بچوقلعہ مندن جو شار کے اعتبام سے چارم اور مرتبہ کے لحاظ سے اول ہے بندگان دولت کے تصرف میں آیا قلعہ کے باشد دل سے اپنے آپ کو ہر طرح خطرہ میں دیجہ کر بنیاہ جوئی کے سوا جارہ فاتو گیا۔ اور ممارہ جادی الا ول کو قلد سے نکل کئے ہو

اگرچ اس فلعد کا ام بھی ان قلعوں کے ساتھ لیا اور کلعا جاتا ہے جن ہیں سے اسلامی باندی و پائداری ہیں شہور ہے لیکن گروند آنا ہی فوقیت واہمیت کی داد لینا جاہے نے اس کے دو تا اور کا آلا کو اس کا دعوی شاہم کرانے کے سواکوئی جارہ مذہب اور اس کے آگے ان کا دجو دحقیہ نظر آئے۔حضرات افدس واعلی با دشتا ہ جہائگیر کے بلندی افبال و بیداری بخت کا کیا کہنا ہے کہ ایسے خیار قلعے جوزمانہ میں ہوطم شنگ وقابل رشک سنتے جار کا ہ قودر کا ارائی غیبی سے چار دن میں سخر ہوگئے۔ اسے ضا حب تاک دنیا کا جمین مرب و شا داب رہے اس با دشتا ہ جہال بنیا ہ کی دوست فوازی و دشمن گدازی کی شہرت چاردانگ عالم میں کو جس رہے۔ آمین کم فیمرے مطابق بگاہ ان ہی و دشمن گداری کی مطابق بگاہ

ان ہی اہام میں ہمدہ املات مدرمین مرسدہ مرسدہ سے ساب سے ماصر سے سے برارے سے حاصر ہوکر آستان بوس ہوئے۔ غازی آلدین خال بہا در فیروز کجنگ برارے آکر مبلکا ہ کی حفاظت پر مامور ہوئے گز

مرم فال تونشنشين دهيفه باب سعادت ندمبوسي عاصل كريك يحيثوق مين دارامخلافته سي آكر فائزا لمرام موارچندر وزك بعد مراحم والطاف سي بهرومنه

ىھە ايىنے گوت مىلىن كودايس بواكو و كحيلنا كے وافعاً الميلنا كے حالات بر قلم الحفانا با ہے صلات کی اس کا دعولی کر بیٹھے ، ہر کم حوصلہ اپنی سعی ناقصر رش کا یا یه نهیں یکر اسکتا ۔ اور انسمونی کمندسے اس علع ن بلندیوں بررسائی مکن ہے، سے کہ بدید فاتواسی شخص کو حاصل مہوسکتا ہے جو قلم کی طرح سرسے <u>کھیلے</u> اور خیال کی طرح نلک پر دوڑے کو قلعه ملیلنا نقط دمنواری کامغورم اور ارا دُه تسخیر دخرر ما نی کی جان ہے پہاڑ کے آستانہ کا خاک نشیں براہمان الس کی رفعت وقدرت کا گد اگر ، اس کی فيركا تصور ديربيه موا وفاسدك اخراج كي طرح سخت مشكل روس سع بآسان فائده أطمعالنے كى نفيدىنى اشكال غرصكە بەحصار بے انتهامىقىبوط ۋسىخكم اور لغابىر خرو ملند ہے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ فلعہ کی جس فذر نغریب کی جائے کم ہے و ظاہر کے ہر مبددروازہ کے لئے کشایش اور محنت کے بعد آس ر ہررمز کی ایک تعبیر ہوا کرتی ہے حلّال مشکلات جل حلالہ ۔ **قبارُ عالمہ کی ذات گرامی کو عقدہ کشائی اور حل سنکلات کے لئے خلق فر ما یا ہے** جہاں بناٰہ کی توجہ کا یہ عال ہے کہیں کو نئ مشکل آ سان اورعقد ہ حل نہوز ن*ام قبل*اً سس كو كعول دبن اور حب كونئ نا قابل تشخيط لسم لظ آئیے اتواہنی حقیقت شناس رہائے اور مکمت انگیہ فکرسے اس نقاب الحما دين الرُّكسي شكل كاخبال سنَّك را ٥ مُوتُو عَكمه قاطع-ا ورر استے میں عائل ہو ہے والی چنروں کو بیخ دمن سے اکھا ڈیمچینکدیں واگر نت وتکلیف کی دمشوار گزا ر گھاٹیوں سے سالقدیڑ ہے توان سے ہموارکر <u>هنت جانبس، سشرق ومغرب کالعیدسیافت حم</u> ازلى بدايت كالدعايه تمقا كرجهال بناً وكى مدولت محلوق كوحوادث وس امن وا ما ن حاصل ہوا ورگر دن نمشول کے سرسمندا قبال سے یا ال ہوں کو جِنانِ قَبَلَهُ عالم لنے اس سربغلک قلعہ کو سرکر لئے کے لئے توجہ فرمائی آور

اس مبارک ادا دہ کے ساتھ ہورجادی الآخر سے کہ جوس کو ہیرون قلع صاد کا گئے اس مبارک ادا دہ کے ساتھ ہورجادی الآخر سے کہ جوس کو ہیں دان میں خیا م خیر انجام نضب ہوئے۔ اس مقام سے آنبہ گھا ہے تک داستوں کے دشوارگرار میں سات دن کا تو قف ہوا۔ مبر سنے گھا میاں اور نشیب و فراز ہموار کر نے میں سات دن کا تو قف ہمورتی شاہزادہ و بیدار بخت بہا در جوبنی شاہ درک سے والیس کے وقت بم ہوکری دکو کاک وغیرہ کی صورت میں بارش کا موسم گزار نے کے لئے مرخص مورے متے اور تغیر کی تف بم فربال واحب الا ذمان اور حقور کی مدت میں کئی قلعے کھار سے چھیل چکے تھے بم فربال واحب الا ذمان و دربیات میں آگ لگانے بہوے اسی منزل میں جہال بناہ کی طافر مت کا شرف ماصل کیا و

غیر موسمی بارش کی وجہ سے اس مقام میں کمی روز تکلیف سے بسر ہوتے بہاں مک کہ فتح افتہ فال بہا در کی کوشش سے راستہ صاف ہونے کا مژدہ سنائی دیا اور یہ چارکوس کی سنانت جس کے دشواری سے لیے بہو لیے کے

شہرت سے نشکر میں نہلکہ پڑگیا تھا ہے حدا آسانی کے ساتھ طے ہوگئی اور ارد دئے معلیٰ اپنے اسباب و ذفائر کے ساتھ باطمینال گزرگیا دیے

ار رجب کو ایک بہاڑ کے دامن ہیں مناسب و موز ول مگد دیجھ کر بڑا کو ڈالاگیا۔ بہال سے کھیانا ساڑھے تین کوس کے فاصلے پر داقع ہے چونکہ اس بواح میں سوائے دو تین مرتبہ کے با دشاہی فوجیں اتن لیے حساب و لیے شارب اور بے صد ذفائر کے ساخد نہیں گزری تعین اس کے ال اطراف سے باشند ہے بیمد معزور تھے اور ال کی سرکو بی خروری تھی ہُو

اس ہم شمے خطَرات اور مان کاہ مُصائب کا بیان انداز ہ سے باہر ہے اس نتام ہباڑی راستہ میں دستوار گزار مجھاریں اور خار وار حبُّل کترت سے واقع میں درختول کے جمنڈ ایسے ہیں کہ آفتاب نگ اپنی کر نیں ڈالنے سے قاصر پہتا ہے اور ان کی شاخیں باہم اتن گنتی ہوئی اور ہوستہ بیں کہ چیونی میں کل سے گزرسکتی ہے اگر کہیں متعوڑ اراستہ ہے بھی تواس سے پیا دہ کا گزرنا بھی وشوار ہے۔ ان حالات کے بناپر خال بہادر (فتح اللہ خال) کو حکم میو اکہ ال موانع اور وشوار لول کوراستہ سے بھائیں۔خال بہا در کی سعی وا مجمام سے مہونیار بیلدار بر نبر داراور سنگ تراش فراہم کئے گئے اور الن خدام نے ایک مہنت کے میت بیس الیسا چرت انگیز کام کرد کھا یا کہ علی اس کا اندازہ کرنے سے فاصر رہ گئی مزوورول نے اگر بہاڑ بھی سامنے آیا نو مہنا دیا اور تنام فشیب و فراز دور کر کے راستہ برابر کرویا۔ جو درخت راست میں حال ہو سامنہ اس انتظام سے است مہارت علی والی موجود موسور آباس انتظام سے است مہارت علی والی موجود موسور آباس انتظام سے است مہارت علی کورنگین کرتا اور راستہ کو افواج کے گزر نے کے لئے ہو تسمی کی مالنت و مزاحت کورنگین کرتا اور راستہ کو افواج کے گزر نے کے لئے ہو تسمی کی مالنت و مزاحت کورنگین کرتا ۔ جرشم ہاں کو قبلۂ مالم نے خان بہا درکو ترکش خاصہ عنایت فراکر سے پاک کرتا ۔ جرشم ہاں کو قبلۂ مالم دار المہا م استرخان کی مرکردگی اور مربی خال بیا در المہا م استرخان کی مرکردگی اور مربی خال بیا در المہا م استرخان کی مرکردگی اور مربی خال می اس خال کی مرکزدگی اور المی خال اور دا جرجے سنگر کی دفاقت ہیں حربہ آلدین خال بیا در المہا م استرخان کی مرکزدگی اور الے جا دور کے بیا در المہا م استرخان کی مرکزدگی اور المی خال در المہا م استرخان کی مرکزدگی اور المی خال در المہا م استرخان کی مرکزدگی اور المی خال در المہا م استرخان کی مرکزدگی اور المی خال کی در المی میں خال کے در خال کی در المی المی در المی المی در المی میا در المی میا در المی در المی در المی المی در در در در در المی در المی در المی در المی در المی در در در در در در المی در المی در المی در المی در المی در در در در در در در

استرفی کا انفام باکه قد مبرات خطاب امیرالا مرا بر قبضه ننجر مرضع اور جار استرار استرفی کا انفام باکه قد مبروسی سے مشرف ہوا۔ اور خان بہا در اسی مبالاک دل کو بیر و مرشد کی بدایت اور اقبال عالمگیری بریحیه کر کے سپید مقدم نمودار ہوئے سے بہلے حید الدین خال بہا در بمنعم خال اور چند دلاور و مبند وصله سروار ول سے سامته در پریں داخل ہوائ

چوکہ برائیام دشمن کے قلع کے اس بشتر جہاں مان بیا در توب قائم کرنا چائم کرنا ہے۔ اس بشتر جہاں مان بیا در توب قائم کرنا چائم کا میان مان برجوں کی در اور میں سفیروط کر کے اس کو مصائب کے وقت پنا ہ لینے کا سہار ابنا رکھا تھا اور اب اپنی خانماں بربا دی کے منتظر تھے اس گئے یہ فوج ان کے سا سنے آر استدی ٹمئی۔ خان بہا در نے حمید الدین خال بہا در کو پائیں ضلع کی کمینگا ہ کا میا فظ مقرر کیا اور خو دو ائیں ضلع پر مقیم بہوائو بیا در اس کے بہاؤگی ایک مائد قائم واستوار ابوجا نے سے پہلے ہی وائ

منیم کی آتش بار می *سرد بوکئی - بچر ب*ر بب<u>ے شار جاء</u> اپنی عَلَمْ بَهٰیْن تَضْعِ شیهاب ثاقب کی طرح شیطا نول کے سربر لو کی اُورکہ وکی طرح ان کے سراٹرا نا اور لاشول کے بشتے لگاناشروع کردیا۔ غنیم پینیبی امرا دا ورلقینی تامند ديجه كرك واس مِوكِيا اوراس معاكف كيسوالوني عاراه نظرند آيا واس س سياتهی ا و بنجے او بنچے ٹميلول سے كو د قلنے كى طرف بعا كنا جا بنتے سننے مگر بناہ دامتی محعی بخ

فان بہا در لے ا بسے سوار مولے سے بہلے مند و تجیول و شمر کشی کے لئے قلعے کے دارستے پر طھیرا دیا تھا غنیم کی فرج فرار کے وقت اوھ کارا ستہ بھی اپنے لئے بند دیچه کرجنگل تی طرفت تمها گی اور درختو اور جها ژبو س میں جھیب کرینا و کی اس و قغه میں اور با دستاہی فوجس بھی آ رہیجیں اور انحفول لئے سنتشر موکر وشہن کے اکثر سامبوں کو زندہ گرفتار کیا جبھیں خات بہا در نے کمر میں ہتھر کا ندھ کرغاروں نبس ميسنگديا و

رسی نمایاں فتح کے بعد یر مقیقت شبھنے والے حیال کرنے تنے کیمولنع رفع بونے کے بدیدتو ک بیب میسر بیوئی حذا کے فصل اور افبال عالم کیری کی بدولت ناعت یں میسرم*وگئ، خان بہادر لے اسی بیشتے پر قدم جانے کو م*نشا ن مقتصر کبا ا وراسی مکان نفرت نشان میں بار کا دا قبال ا ورخیام لشکر نصب ہو سکنے ک<sup>و</sup> آخردن بخوشخرى سمع مبارك ياسيم ورخان بهاور ونتع استدم رسوارا در علم وتُحرِ مرصّع رحميه آلدبن فألّ بها در كو كظارا ورنعم فألّ ل*ه عربي گفوط امع ساز طلا كاراً درا لوش خاصه عط*ا فرم*ا كرسرفراز ي بخشي ورخاليها و* ہے بڑا دری کے تام جال ہا زعام لورپرا صاف سے عطبیہ سے مستاز فرا۔

خان بہا ور منے تنا مرات مورجال کے انتظام میں گراری۔ دوسرمے مرے بیشتہ پر فبعند کیا اُ وراس مقام سے قلعہ کئے اندر تاک تنہ وہند وُق ئن در پہنچی شمی۔ اب ان نیٹوں پر آتشبار تو ویل طرحائیں ناکہ دہمنوں کے مکانات اورون کی جانوں بر آفت وصائے ریوزیرزمیں راستان کا لکرا ندرہی اندروجوں کے درآلے کی گنجائش پیدا کردی۔ تنوڑی مدت بیں ابسی سعی دکوسٹنش کی کہادی گھوڑوں کی آمدور فٹ کاراسنہ پیدا ہوگیا اس کار نمایاں سے بلڈ ہا ہوہت مسرور ہوے اور اسی مہنبہ کی ۲۲ سرتاریخ کو اس مصار بید رکے طاحظہ کے لئے تشریف لائے۔ اور مورجال آگے بڑھانے کا حکم صادر فرمایا کو

بعدازا ک حضرت اقدس واعلی بیش روکشکر کی میسندا فزائی اور کام کو ترقی دینے کے لئے موجود و منزل سے اُم تھ کراسی میدان میں بینجے جوقلعہ سے نصف کوس کے فاصلے پر ہے اور سنائیسویں تا بیج کو یہی سیدان اردو کے معلیٰ

ي فرد و گاه قراريا يا يا

سین کمی جلوسس اثنا ہزاد ہُ محمد بیدار بحت بہا درجونواح بنگاہ اور اس طرف عالمگیری مطابق عالمگیری مطابق بروہے کہ واپس ہوکہ بنی نثآہ درک کے اطراف میں قیام سیال لایہ سیال لایہ

محداً بین فال صدرالعدوركودوصدسواركا اصافه اورعلم عطافه اكراجاز مرصت بونى كدكتل انبكها شست نل كوكن ميں واردموكرتها مرسرزمیں كو كھيلة كى جانب دير سے دروازہ كاتاخت و ناراج كرسے اورابل فلد برآمدورفت

کاراستہ بندکردے کی

تزبیت فال عکم کے مطابق انبا گھاٹ کے دروازہ پر بیٹھو گیا محمامیں خال سے اس بواح کے قربول اور پر گئوں کو نباہ وہر بادکیا ادر موتشی اور قیدی و ہاں سے جمع کرکے کوکنی دروازہ کے انسدا دیس مصروف ہوا ہی

اب مولف بچرخان بہاور ( فتح امتٰد خاں) سے بقیہ کار نامے بڑیہ ناکویں رب

کرتا ہے ہو خان

فان بہا در سے تو ہیں اور بند و فیس بیجاکر اپنی ہمت وجوا نمروی سے اس فان بہا در سے اس استہ پیدا کر دیا جو فلیے کی ربو بی میں ماکل ہے اس دقت یہ مالم حفاکہ ابل فلد بہمی روز و شب برابر توپ اور بند و فی سرکرنے اور ہولمبقہ سے اجل رسیدہ کارگزار ول کی جانیں ہے بہا در ان سنگر مضبول ول

اورا ٹل ارا د<sub>و</sub>ہ کے ساتھ ابنے کام یں تھے ، انتقب موافق و مخالف کے گھرول کی خریدا ری ایک جو سے عوض بھی گوار این تھی۔ اس دفت انحصیں بنا ہ کینے کے بچائے مون کے منہیں جانا خوشی سے منظور تھا کو اب زمن فلعہ کے دروازہ سے ایک یوشیہ ہ راستہ کا لکر زینہ بریخوری دررکو بیٹھے گرجب دیجھا کہ وہشہسوار وصامے یا ندھ کرمفایل آبہنما ورزیب پر قدم رکھنا جا ہنا ہے توان کے ہوش وجواس رخصت ہو گئے اورسکتہ کے

عالم میں شاہی امبری ہمت خیز کارروائی کامفائینکررہے ستھے ہا حلیف نے مجبوراً ان زمیول کو مجھیں غار کے اندر سے د اوار کے نیچے

مطح زبین تاک لگا با تمفا اپنی خام خیا بی سے منقطع کر دیا۔ یہ دیکھکر بہا ور و ل نے تمجا دیے ہے زینے نبا سے اور ان پر ڈھاتے با ندھ کرائسی رفتار سے آگے

قدم برمعانے لکے کا

بھے محدامین خال لنے جو کوئنی در واز ہ کی روک مفام کے لئے گیامغا ہمت کرغے کوہ ماجال کو طے کیا اور کھیات کی جڑمیں درواز ہ فلعہ کے سامنے والے ایک پیشتہ تک جاہیجا۔ برور وازہ رایونی کی کھولم کی سے مقابل کا ستفارچونکہ اس نشتے پر دشمن مضبوط وسنگیں دبواریں اعظا کئے اور گہری خدوّل کوراه میں ماکل سے سنجے ہوسئے ستھے۔اس کے بہال عصب عاصل موسنے میں نا خیر ہو دئی آخر هاینوال کومحدا میں خال کے جال ل کر جاں باز ہبادر ول کے ہمرا ہ زبر دست حمسلہ کیا اس بیشتہ يېنچپ ان پدنختول کورېونی نکب ار بحفگایا - امین خال نے اس ورو دہوار کو دسمنول سے خابی کر کے کشتوں کے بیٹنے لگا دیے اور قلعه والول يرراست بندكر كم سلمان فانخول كم لئے فتح كى تنجالسس مكال دى يۇ

نیدهٔ عالم من میرایین کی شجاعت و ولیری کا به کار نا مه سنگراسس کو ببإور كے خطاب عطا فرا بااورد حرب كا إفنام اور طلعت وفسسر ما ك بيجب كم ئر فرازی عطافرا ئی۔محدا مین خال کے ہمراہی جاں نشاروں کو بھی متصب

کے اصافے اور شمنبر کمردفیل واسپ اور خلعت عنایت فرمائے اور آمنیں ہمچشموں میں امنیاز عطا فر ایا کا

پیہوں یہ سیار سے برط مربیہ چوکہ جہاں پناہ کی نظر خبرا ترمعا ملات کا انجام دیجھنے اور نتائج سمجھنے ہیں مقام اہل نظر و عاقب از بش افراد سے زیادہ دور ہیں دیگر اشخاص ہو کچے بغیر کہا در سمجھنے ہیں قبلۂ عالم بادی انظر میں در کہا وش سے بعد لطے کرتے ہیں ویسے ہزار مرطے جسے مرح میں طحے فرماتے ہیں اس لئے دائے مبادک رہ ہوئی کرسٹ اہزا دہ بیدار تجب بنی نتاہ درک سے آکر شرف ملازمت حاصل کر ہیں اور بمرابی شکر در اداجہ رمی کے فرستا دہ کئی ہزار بیا دول مجے ساتھ کو کئی در واز سے کی طرف سے قلعے کی سنی کے لئے قدم بڑھائیں۔ فرمان اقدس کے مطابق عمل ہوا۔ غرضکہ مور جال بڑھی اور آتشار تو ہول

محدامین خان بہا در علا است کی وجہ سے حضور میں طلب کر دیا گیا۔
فنخ اللہ خال بہا در لئے اپنی طرف کے پہاڑ پر ڈھا لے با ندھ کر برج کے دسط
تک رسانی حاصل کی اور ہر در وارہ سے راستے لکا بے لیکن کسی صورت
سے کام منچلاا ور با وجو داس کے کہ بہب نوبیں شیر دیا ل در کوئن بجلی دم برم گوسلے برسارہی تھیں اور ان کی زداس قیامت کی تفی کہ اگر بہاڑ پر گولر بڑے گوئے کے اور شمن
تواس کی بنیا دہل جائے مگر اس برج سے صرف چند پنچھ کرے ۔ اور شمن
کا بہ حال مقاکہ سوسو دو دوسومن کے بھر برسانے سے ایک ہم کیا ہے ہی ہے ہے بار کے بندات
باز نہ آتا مقا۔ غذیم نے چندشب با ہر کل کر بھی حلہ کیا اور خان بہا در لئے بذات
خود مدا فعت کی کا

اباب دن فان بها در دھا بہ باندسے بس مزد وروں کے ساتھ کامیں میں مصروف مفاکد ایک بیتھر جارطسوج چوڑے تختہ پراوپر سے گرا و و تختہ ٹوٹ کر خان بہا در کے سربرگر ااس سے صدمہ سے خان بہا در لولمتا پولمتا کما وہ کہ بہنج اوراس طرح اس کی جان بھی مگر کھراور دوسر سے اعضا میں اس قدر سخت چوٹ آئی کہ ایاب ما ہ کے بعد بستر ہے سے اسٹے کے فابل ہوا تندرستی کے بعد حضور بیں حاضر ہوا اور سر بیچ خاصد الغام بیں پاکر بار دگر خدست انجام دینے کے لئے روا نہ ہوگیا بھ

ا خان بہا دراس فکریس مقالہ دوسر ہے برج کی طرف سے بورش کرے کہ اس اثنا بیں شاہزا دہ کی سن سمی سے فلعہ کی رادنی جن کی تشنیے گویا قلعہ کھیلآنا کی تشغیر ہے ۱۰ سرذی انجہ کوعمل میں آئی ہی

اس اورش میں راج اور اس کے ملازمین کے بڑھے بڑھے براے سراہتہ کام انجام دیئے اور سب کی متفقہ کوسٹ شس اور تا کید اللی وا قبال با دشاہی سے یہ ایسی غلیم النان کا مہا بی نفید ہے وصلے پست ہو گئے آپس میں تفرق کیا بیدلی چاہیے کہ اس شکست سے غلیم سے حوصلے پست ہو گئے آپس میں تفرق کیا بیدلی پھیل کئی اس نا بال کامیا بی کسے اثنا زبر دست قلعہ بالکل سخ نظر سرائے تا ا با دشاہ خی آگاہ سے اس اقبال کو دبھکہ جام فلک چرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی ہی سوار کے اصافہ نہ سے اور و وسرے بہا در میں اضافہ اور منایا ل عنایتوں معمول شاہ موس سے اسدا شد پیرسیف اللہ فال جو معرکوں میں جمیشہ بیش فامی کرتا اور

خبریں لا تا مظا اپنے باپ کے صطاب سے مشرف ہوا ہ اب شاہزاد سے کا حکم صا ور ہوا کہ نو ہیں آگے بڑھا ہیں اور قلعے کی دلوار کو جربانہ کی درمضبوطی اور دوسر می خصوصیتوں میں فتح اللّٰہ خال والی دلوار سکے مثل نہیں ہے گولندازی سے سنہدم کریں۔ مگر بارش کی ناکہانی کثرت توسل کا بہمانی تھا کہ دس دس ہیں ہیں دن برابر یا نی برسے جاتا تھا اور وم مذلیتا مظا۔ ناہم دولوں مورجوں کے کارکن آندھی کے طرح کا م میں گئے ہوئے تھے اور مذشین سے ڈرنے نہ بارش کی بروا کرتے تھے۔ نتے آنند خال لئے با وجود اس کے کہ بورش کا راستہ تیار رہ خاا ور بند سے بندھائے ڈھا ہے گر کھیے تھے اور مقام اہتر ہو جُوا تھا۔ یہ جہد کرلیا تھا کہ خوا و ارشاع ہی کی ضرورت کیوں نہیش آئے ایک مرتبہ لؤجس طرح بن پڑے دیوارپر آفت ڈمھانالازمی و صروری ہے و پر سرآم بدائجام نے جب یہ تباہ کمن تیاریاں دیجیس توبیض معروصات کی درخواست اور تفویص فلعہ کے اقرار کے ساختہ برہنوں کو نتی نصیب اوشا ہڑاؤا کے وکلا کے پاس بھیجا۔ چندروز تاکہ بخشی الملک روح آفتد خال اور دفقاً کل خال خال ہوتات کے داسطے سے بیام وکلام ہوتا کہ ہا اور یہ لوگ حضور پر نور کی طرف سے جائے رہے گرفتی جس برسرام کی کوئی اتماس سے سوا قبول نہیں ہوئی تاہزا و واور بخشی الملک کے استان اپنے ہاتھ سے بیجا کر قلعہ بر نصب کئے اور علام محرم کو اند میری راحت میں مصار سے تکل گیا۔ کریم و دھیم با دشاہ کے تکم سے کوئی فرد اس سے مراحم نہیں ہو ایجاء المحق وَتَر ہو ق الباطل کے نوے آسمان کوئی فرد اس سے مراحم نہیں ہو ایجاء المحق وَتَر ہو ق الباطل کے نوے آسمان کاف پہنے بدکار و شمن ان خدا مومنوں کے ساتھ الند کا وعدہ و سے ہوتے و جو تکوئر م کار بین میں گڑا گئے ہو

جهاں بناہ نے خود قرآن مجید سے اس فتح کی تا پیخ فال کان تویہ آیتہ برآ ربوئی اختل ملتا الذی سخولنا کے ذااس منے اس فلے کانام سخولنا تجوز فرایا اور خبر فتح کے منتظروں کو خوشخری بینجائی ہو

اس سرزمین اور اس بهاڑگی جس قدر نفرلیف کی جائے کم ہے۔ مدھر نگاہ پڑتی ہے سبزہ وگل کے سوائچ دنظر تہیں آنا۔ صنعت الہی کے شیرا میوں کے لئے اس کہ وود شت سے ہتر کوئی باغ نہیں۔ اس میں کوئی ورخت ایسا نہیں جس سے نفع ندا مجایا جاسکتا ہو ، کوئی مجول ایسا نہیں جس کی ذشوسے دماغ مذہ کمتام ہو

مد حق آیا اور باطل مجاگا-عده اس مذاکا شکرداجب بے جس نے بمارے لئے میرو کیا کو

اس کا ایک ایک دار ایسے اندر جتنے پھل اور جڑی ہوٹیا ل گئے ہوئے ہے ان سے شہروں کا خراج ادا ہوسکتا ہے۔ ویل کی چگہ کی خاک دامنگیرو دلا ویز ہے۔ غرض بیرنام برکات با دشاہ کے جاوید نشان اقبال کے کرشیے ہیں کہ ایسے ایسے صنائع ویدا تع سے معمور دشت وچن ان کی تفریح وگلشت کے لئے محفوص فرائے گئے اور خاردگل وغیرہ پرسمی حضرت کا حکم نافذ ہوا ہُ

ے اور حاروں و کی در استے سے تلعہ کا مہا کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہوں کا مہارہ کے دور کا دور کے در کا مہارہ کے دور کا سے سے تلعہ در کی بھتے کے لئے تشریف لیے گئے ۔ ضابط خال قلعہ داری کے سناسب ذخائر کئے ساتھ قلعہ دارس تر کی بارسے مفہوطی و خوشنائی ہیں بے شل ہے لیکن اندر و نی عادات اور باغول اور جو ضول کے لی فاسے دو سرسے قلعول کرکوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ بذاس کی فضا دمچسپ ہے جو تکہ سرحدی فلعہ ہے اور بالاگا تھے و با نیس گھا لیے تلکوئن کا وسیع فاک اس سے سنے ہو کے سسے مالک محروسہ بیں شامل ہوگیا ، اور اس کے علاوہ با دشا ہول کی ہزار ول مصلحتیں ہر سمالم بیں ضمر میوتی ہیں اس کئے اس قلعہ کی تشنی کو خیر خوا ہال دولت ربر دست فتوح بیں شامل کرتے ہیں کو

بر و رئے و کی بیت کی بہت افتاس واعلیٰ سے اس ہے انداز ہونشی میں شاہزا د ہ کو ایک لاکھ روپہ انعام دیجرسہ ور فرما یا اور ہرکرتی ورائے باغ کی طرف جھاونی ڈایسے کے لئے رخصت عطاکی بی

نتج انتیدهٔ ماس بها در کوجیفتهٔ مرضع انعام میں دیا اوراس کے خطاب ہیں لفظ عالمگیر شاہی کا اصّا فہ منظور فر ماکر استیاز خاص عطافر مایاروح اللّٰه خال اور حمید آلدین خال بہا درمیں سے ہرایک کو دوسوسوار دیجا ل کے عزت افزائی فرمانی کو

مقرب الخدمت فانذرا د خال دوبزاری چارصدسوار کاامبر خابانعیکه کے اصنافے اور ہاتھی کے عطیے سے بہواند وزیروا۔ سنع خال فیل خانہ کا دار و فد مقرر میواا در ذات وسوار کے ہزاری سد صدسوار اصافے سے چیشمول بر برخرو موائز عبیدانند خال برا درخواج لطف انند قدیمی والامثابی معزول قلعه دار اکبر آباد کیف عوارض کی وجہ سے دوہزاری ہزار سوار کے منصب سے برطرن فرمایا گیا میرالو الو قانبیر کا ربوتا ) منیاء آلہ بن خال مرحوم برا در کلا ان خانز آوخال کو ملازم قریم من قور قول کے انتقال کی وجہ سے ، حذات سالقہ کے ساتھ جانماز خانہ کی دار وغلی بھی تغویض ہوئی کو

میرالوالو فاکی فطرت میں فہم وفراست اورا دراک وشور کا جولطیف جوہر و دلیت مغابا دشاہ جوہرشناس کی درگاہ میں قلیل مدت میں اسس کا اظہار موگیا۔مولف بیشتراس کی فراست کا ایک واقعہ پدیئر الحسیدین

كرتاہيے ہ

و بیست خطرات او و محد منظم بها در شا و کی ایک عرضد است خطر مزیل کمی ایک عرضد است خطر مزیل کمی میرونی ملاخط اور سام اور شا و کی ایک عرضد است خطر مزیل کمی بیاض خاص میرموهوف سے خوالد فرما کی کہ جمنے اس بوست ہے و و تین مرسوهوف سے بیل ان کواس بیاض حسے سطابق کرکے سطلب بخالو میرموهوف کی این باریک بینی و فکر صبح سے ال رموز کوهل کیا اور عرض است سے سطاب کی اور عرض کی است سے سطہ ان کوهل کیا اور اسی و فت سے اس کی استعداد و قابلیت کی قدر بولی کی حضرت نے سام کا مناف اور یا نصدروی اور بالصدروی مرضت فرایا جس سے اس کی مرضت فرایا جس سے اس کی ارستے کھل گئے ہوئے

کیمشوال کو وابستگان دامن دولت عبدالفطر کی تسلیمات تہیںت اوا کرلئے کے کئے حاضر بارگا ہ ہوئے۔ چونگدامیرالا مراکا مزاج ناساز تحااسلئے ازرا ہ عنایت حکم صاور ہوا کہ دیوان عدالت کی امذر و نی جانب جسے آبجل حب الحکہ دیوان کنظامم تصنے ہیں برآمد سے راستے آکر کٹہر ہے ہیں برزینہ مجر ہ سے ایک ہاتھ کے فاصلے پرنشست اختیار کرے ۔ تین دور تک امیراللم اس طرح بیٹھا بعداز ال دستور قدیم کے مطابق کھڑے ہوکر مراسم بندگی جالائے

تخفى مۇ

عبايت آينه خاركو بالمغي مرحمت فرماكراس كامرتبه لبندفرما يأكمه مختار آخآں ناظمراکبر آبا واصل دوہزاری ویا نصدی مخابرا سے یا نصدی ا صاف عطام وار دیانت فان سفدی بندر ستورت یا نصدی اصافه یا کرد و ہزاری میم ار کیے منصب پر فائز ہوا کو باد شاہزا د ہ اور سلاطین عیدالصحی کے تسلیمات م بارطوس ربع التائي كوآثار مبارك تم في ك سائة سرا بردے لكا في على قبلهٔ عالم نے دہیں نہیار ت کی سعا و ت ا ورسنب رندہ واری کی برکت حاصل کیا <u>یک</u> ا بایت شخص کے کلال با رہیں پائٹی سوار آینے کا مقدمہ بار گا ہعلیٰ میں ن آیا حکم ہواکہ ، امیرالاُمرآ ، بیرہ مُنبر قال ، روح آت قال ، فاند زا د فال ورحميد آلدين فال بها در كي سواكو في شخف يا كل سواريذ آيا كرے يُو عزيز آلتدفال قورنيكي سزاوارخال تم بجائع قند تقاركا قلعه دارموا واركا امهر تخفااب شَا ہَزا وَ وہیدا آتِجَت خِستہ بنیا دکی حَفَاظَت پر مامور ہوے - اور وہا ل کا نافم ت آمتُه غاں فان فیرو زُجنگ کی نیا ہت میں برآر کی صوبہ داری پر روانہ فولیا تتقرير كالمخيز بي المنفاكه رابي عدم موابدام شجاعت سي تأم مفل ے برے کام اس کے رات سے انجام یا تھے تنے۔ اس لے عمر کا اکثر حصافیل عالم کی عمد او ضمان اوربیرونی افواج کی سپہداری میں بسر کیا تھا۔ انتد تعانی اس کی مغفرت کرے ۲۵ مرجادی الثانی کوبېر و مندّ فاک مېنځشی برا ډرزا د ه جعفر فال الامرالنے فابج کے عارضہ میں وُ فات یا بئ۔ فرما ن والا کے مطابق بادشا ہُزاد ہ محركا مجش اببرالامراكونب ماتم يس أزادكر فيحضور مرحمت ولبوري الانح جہاں نیا ہ کے کلمات تسل سے اس کے دل مجروح پر مریم رکھااور خا باویمر بیج مرصع مرحمت فرماکر ماشی نباس اترواً یا-ببره المنتر<del>فا</del>ل مروه

برابا دلار وتحيا دارا ورغيرتمندا ميرمخا لمبيعت ياكيزه اورطينت دكتشيب يالئ

فوالفقار ما ل بها در لفرت جنگ بهره مند فال مردم کے بجائے بخشی مقرر ہوا خدا بندہ فال چین قلیج خال کے بجاسے بدستورسا بھی کر نافیات بجابور کی فوجداری پر بجال ہوا۔ محمد یار خال ناظم دار المخلافۃ سے مرا د آبا دکی فوجداری پر گیا۔ یا نعمدی یالفیدسوار کے اضافا کے ساتھ سہزار و یا نفیدی سہ ہزار سوار کا سفیب اور نقارہ مرحمت ہوائی

سنعم خال سے چنگر محدا آبین خال کے پاس کاک بہنچائے ہیں خفلت ہو ٹی محتی اس کئے معتوب ہوا اور اس کے منصب میں دوصدی پنجاہ سوار کی می کر دی گئی اور فیلخالئے کی خدمت سے مٹما دیا گیا۔ اسکے بجائے حمید آلدین خال بہادر اس خدمت پرمقرر ہوا۔ یہ امیر دو ہزاروپالضدی ہشت صد و بنجاہ سوار کا منصب دار مخالچا نصدی دوصد و پنجاہ سوار کے اضافہ سے سرطبند ہوا بی

پر در مولف کو با وجو داس کے کہ متعد د فدمتیں تفولیس بیس را ورصر ورمی ومحفی احکام کلھنے پر مامور مقالیکن اسب انشاہے نظار سے کی خدمت پر بھی مامور میوا۔ مولک کے بجائے رہبر مولف حافظ محد تحس و ڈائع لیگا رسفزر

بهوائج

 ظاہر ہے کہ جس بانہ ونا ہموار زمین کوار دو کے معلی سے خشک موسم میں ایک مت میں طے کیا ہموتوسلسل بارش کے زبانہ میں اس کے طے کہ لئے کیں کتنے دان میں اس کے طے کہ لئے کیں کتنے دان من ہو بیجے۔ باربر داری کے جانور ول کا یہ مال مخاکہ اون لے آتو والی الا بل ھے یہ خلقت کی سے کمی کو آگر فیامت تاب میری عمر وفاکرے اور اس وفت تاک زندہ رہول کہ سوئی کئے نا سے سے نظل سکو ل مجمعے عوج بن عنتی کی قوت وفامت ملج ائے اور موسلی کے سے حضرات ہزارول ڈیڈ ہے میرے سراور چہرہ پر ماریں تو بھی میں کبھی اس داست میں قدم رز رکھونگا کی

اگرچہ ہاتھی اپہنے تن وتوش کے نشہ ہیں مست وہیہوش ارد و رکھے اسهاب دساً ما ن كا بأركرا ب المحاكر علا ليكن زمانه كي جعر كيول تح التفي أكسر کھائے اور وہ وہ ضربیں بڑیں کہ آخرکو گدھے کی طرح کیچط سے کہنس کردہ کہ جب یہ بارا مانت آساک سے بھی مذا محمد سکا تو ظالم و جابل اکسان کے نام قرم پ**چ**ا. بیچاره پرچ*کچه گزر* ناتهی *گزری اورجس طرح بن لیژی د نیائے نشکر کا تام الجھبا* مروورول نے سریرا مٹھایا راحت وآسائش کے فوگر دولتمند ول نے بہ ہزار د قت وپريشاني الييخ آب كواس كتل ركعا في - بندزيس كي ني بيني إجهال يكل قیام تفاکار فانه مات ندآنے کی وج سے قبلہ عالم نے بھی وقف فرما ما بحر محمر میوا لہ تنام سامان اور کار فالنے قلعہ دار سخے لنا کے نگرا فی میں دے د بیٹے مائیں ہو سات روز کے بعد آگے مرصف کے لئے کوچ کا نقار ہ بجا۔اس منزل میں جونا لا پڑتا تھا اس لنے حضرت کی سواری کو تور استہ دے دیا اور دوسرے اشخام کو عبورکر لئے سے بازر کھا۔ اس سقام پر ایک مدت کا قیام کرنا بِرِا۔ جوڈو بنے والا تنفا ڈو ب گیا۔ جس کی قسمت نے نے زورلگا یا بیچ گیا۔ <sup>ج</sup> مری منزل رغمناک نقارہ کی آواز پینچی اور بہاں سے شکر آھے بڑھ**اؤ پو** وہی الاً سامنے آیا عجب سکار و فریس نالاً تفاکه اس نے اپنی صلا کری سے بہلے منتخانیا دشاہی اور دوسرے میش فار داروں کو گزر جانے دیا اس کے لعد توالیسی بے وصب دوڑ لگان کرسب کو عاجز کردیا۔ اصحاب القبل المامقوالے

اورایک تعریض کا پہلومجی نکلتا ہے بینی برانجا م ظالم ودوئتمند) نے تو ہا تغیول کی بدولت ہزا رمنت وسماجت سے ابنامسروقہ مال واپس سے لیا اور دو سرے اشخاص کف افسوس بلتے رو گئے کی

برورت ہرارمت وسماجت سے اہامسرود مال واپس سے لیا اور دو رہے اشناص کف افسوس ملنے رہ گئے ؟

آخر کارایا کوس کے تفاوت سے قبلہ عالم بائیں جانب کاراستہ اختیار کرکے ملکا پورٹ بلے ہائیں جانب کاراستہ اختیار کرکے ملکا پورٹ بلے ۔ اس منزل ہیں تو نالے نے ایس کجروی سے راستہ روکا کہ کسی کے نالے پراس کورٹم نہ آیا۔ رات دن ہیں کسی وفت اس کا زور نہ ٹوٹ اس قیار اس قیامت خیر ہنگامی بی خلافت ہی جو کھا کھا میں اور اپنے ہون اپید حقب الرش کے نبر بے بواؤں کی جانوں ہیں جھدر ہے تھے۔ با دھ صرکے حجو بھا انسانو اور چویا بول کے فالب ہی کئے و بیتے تعقبے فلائق اپنا آٹا ت البیت سب ختم کر کے فراعت کے ساتھ و قت گزار ہی تھی اور اپنی سخت جانی پرجیران تھی ہورک فراعت کے ساتھ و قت گزار ہی تھی اور اپنی سخت جانی پرجیران تھی ہورک کے فراعت کے ساتھ و قت گزار ہی تھی اور اپنی سخت جانی کیا۔ حضرت و لئے انہ قدر میں انفرای النے اور صیدا کہ بیا ورکو طلب فرمایا ۔ ولا دام نام ریک فریم الخدست پرسستار سے نہنی ہیں کو اسی شخص کے دکاح میں دید یا ہے تا کو

حمید آلدین طال بها در حاضر موا نوارشا دفر ما یا که تم یه شعره ه سر دلا رامے که داری دل دروبند کو دگرچشماز بهمهالم نسروبند اور بهمصرعد سه ربیگایهٔ شوی گریگایهٔ شوی

جلی علم سے تکعواکر ایک پتھر پر کندہ کہ سکے لیے آئہ۔ خال موصوف کے جندروز میں پتھرحضور ہیں ہتھر کے ایک اسے منظفر کے جوالہ کر دیکہ النظامی پنجیکر دلارآم مرجومہ کی قبر پرنصب کردے۔ بھر پانچ سورو پیرانعام کا اسے مرحت مواا ور دارالنخلاف کے ستصدلوں اپنیکاروں) کے نام عکم جاری ہوگیا کہ صوبہ کے خزا کئے سے اس کی دمنظفر کی ایک سال کی تنخواہ اوآ کریں۔ اس داقع کے دوسال گزر کے کے بعدجب منظفر رکا ب سعادت میں صاحر ہوا تو تمام و کمال تنخواہ اور پنجا ہی اضافہ پاکرٹ و ہوا ہو۔ نظم مرکب کوس کے فاصلہ برقیا م درا ہوں۔ اور پنجا ہی اضافہ پاکرٹ کو ہوا ہو۔ اور پنجا ہی اضافہ پاکرٹ کے سے گذر کرا پاک کوس کے فاصلہ برقیا م درا ہوں۔

بها ل مبدا ن اور خیمول کی اس قدر تنگی تفی که حضرت کو مجر و عدالت میں بیٹھے
کی جگہ می دیج اشخاص کو اپنے خیمول میں کھولے مونے کی حکم بھی ذھی حضرت کی
بیمشل برد باری اور وصلہ کی وسعت و بیکھنے کہ اکثر زبان مبارک سے فرایا کرتے
سے دو تعوول اپنی برس جا تا ہے کچھ مواچل جا تی ہے لوگ کیول برواس ہوئے
جانے ہیں سی اور آیت و للہ گئی کہ بشئی میں الحق ف والجی ع ولقص مسن اللا موال والانفسر والترات و بشرا لصابر بین الذبین اذا اصابت مصیب نے قالوا انا لله وانا المب و اجمعون پڑھ کرتسل دیتے سے مذا فدا کے
اس منزل ہیں ے

س سُوچِ نَ مُروفا ورعلم برکوم ساران زد کا برست مرحمت یارب درامیدوارا ن دو آثناب عالم تاب لے اپنا پر الوارچ ہرہ دکھایا۔ تنام کا ننات کی افسر دگی تازگی سے بدل گئی نیجانوں کی جان میں آئی سب خوش خوش زبان حال سے کہہ سنڌ

رہے ستھے ہے دریاب کے صبح میش رخ بمنو داست پخورشید دربذلِ نور مکشو داست

بنگرنب پیده دم که بیشا نی سبح پُورشجد که خورشید غب ارآکو دست بنگرنب پیده دم که بیشا نی سبح پُورشجد که خورشید غب ارآکو دست بار صویس ربیع الاول تک ار دو کے معلی چود ه کوس سیا فت ایک ماه

سترہ یوم میں ہے کرکے قلعہ بنی شاہ درک نک بنیجاں س زیار میں آفتا ہے گور افشائی کرنے لگاا درروزی طلب کرنے والے پانچہ پاؤں جلالنے لگے۔حرص و ہموس کے ہنگامے گرم ہوئے ، دلول کی افسر دگی رخصت ہوئی بوجھ اسٹھانے والے مزدور ہرچارطرف سے آئے اور لشکروالوں کے سروگردن کے بوجھے خوداٹھائے

ے نفٹ ازُدَ بااست ایں کے مردہ کا ازغم بے آلتی افٹ ردہ است جوبوگ چیچے رہ گئے تنتے وہ بیجارے نہابت نباہ عالت بس آہستہ آہستہ

اہ مینک ہم تم کو کچھ وف بہوک اور جان دال و مناخ کے نقصان سے آز ما کینگے داے میر) دتم ان صبرکہ لے والوں کو و شخری بینچا دجن برجب کو ٹی صیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کے طرف رجوع ہو تکے ۔ آر ہے تھے اورآبیس میں کہتے تھے۔ چوں سایہ ہم دہیم بہر سوروال شنوی کو شاید کہ رفتہ رفتہ ہامہر بال شوی ۱۵ مرا ماہ ندکور کو برگانوں کی سرزمین فرو دگاہ قرار پائی بہاں ایا ۔ اہ

مبیس روز قنام فر ما کرم ۲ مد ماه ربیج الآخرکو بهآ درگهٔ ه کیجانب کوچ فر مایا گیا-آگرچه بارش کاسلساد ختم نهبس مبوا خفاا در در یا مئے کشنآگی لهغیبا نی کی خبریس آرہی تفیس گر

ہارش کا سکسکر چتم نہیں ہو انحقا اور دریا نے کشنا کی معنیا کی فی خبریں ارہی تعلیں کر موانع با دشاہیء م کے مقابلہ میں مجھونہ تنصے دریا کے کنار سے ناک وکوس کی مسافتِ 17 کوج دمقام میں طے کرمے تمام نشکر ساحل پراگیا۔ دریا کی طفیعا نی اور طوفا ک

مسادت ۱۶ نوچ دمهام ین سے رہے عام سازت کردا ہیں۔ دریا محصیہ می ہور دولاقات سیلاب کی کوئی حد نہ تھی حکموالا کے مطابق شکر کئے شنیوں بردر یا کو عبور کرنا شروع کیا ہے کشتی مذکہ دورخ فسے ردہ سیجو کیا تا ابوت و ہزار مردہ

بے نثار و بے ساب فوج بحال خُراب دس روز میں نفری باکصف دریا سے پارگئی قبلہ عالم نے دریائے دوسرے کنارے پر جانے کا قصد فزیایا اورکشتی پرسوار ہوکر جلے تو کوریا کا جوش وخروش بحد بڑھ گیا اس لئے بیس روز اور اسی کنارے پر توقف فرمایا۔ بہاں تک کہ تمام لشکریا دشاہ بحروبر کے توجہا ت سے

صیح وسلامت در یا کوعبورگرگیا ئو سرے جہ پاک ازموج بچر آن راکدمانندنوح کشتیال

نا فدېواکه امرااس سے زيا ده توپ خانه نه رکھاکريں بو دستظ خاص سے جو نقرہ نتبت فرا باسما آورجس کی نبایر سٹ ہزا دہ بدار سجنت كوا طلاع دى كئى تخى اس كاتر مهد بها ل درج كيا جاتا سے كو خان نیروز دنبک نے جوہفت ہزاری امیر ہے اپنے قیام کا ہ سے فرودگاه كاجواننظا مكباب اور نؤب رتجنال بشتر ناك برگھول ناك اورت ام ضروری بلکہ غیرضر ورنہی جیزیں اس سا ما ن کے علاوہ جوسر کارسیے اسے تعویم ہے ابینے ساتھ رکھی ہیں۔ تم کہ اگر جہ اس سے دوحیند رقم یائے ہولیکن روپی ضافع کے اور لےموقع صدف کیا ع اند کے مایدوخواحیہ غب ہ بنوز کپکس نبیت که درفکر د ل خو د باشند پوعب مهروم یمهدورفکارشک<sub>ی</sub>می گزر **د** فرفلغذُكت انه إم م رجب بن مساجه سركوتسخ للوكنة آنه تم ي منَّ يشكر فلفريكم النا قدم الراباك ١٨ مرشعبان كوسر زمين قلعه مين حضرت ك نيزول اجلا ل فربايل وُ علم مدجلوسس اسعنان المبارك كاعاند صداك ويندار بندول مح لئ عالمحركيري مطابق امزوهٔ بركت لا يا. ونيأخير وثواب اورغيبي بركات سيمعمور كُلُلُكُ ﴿ المِونَى قبله عالم في زياده المِتمام كاستحتام ماه بذل و ان درخراین وصد قات مین گزار دیا امید داران څنآ یں سے ہرایا کو حسب رتبہ و مقام الفام وعلیات سے مستفید فرمایا کو شابزا وه محد فطيمة مشيرخان كربجا كع علاوه سابقه خدمات كعصورتهار کے ناظم بھی مقرر مو سے کشمشیر خال معظم آباد او دعہ کی صوبہ داری میر مفتخر ﴿ مِواْ نجابت قال ناظیم صوبه بر ما نیبور و وَهِ هِدار بِحلانه هِ**ن کاسنصب د و میزار می بزاره یا نص** سوار تقاء شيوشكه فلعدار را ببري بوبزاري بنراد سوار كا امبر تقاءا ورسانداز فا نائب صوبه برارمتعلق فال فيروز تجناك بوبزار وبالضدى بالضدسوار مقال مين ے ہرا یک کو پانصدی اضافہ بلانشرط ، مرحمت ہوا ہُو

قاسم خال کے بجائے مختشہ خال نگدرک کا قلعہ دار مقرر ہوا۔ شاہزادہ بیدار بخت بہا در ناظم صوبہ نجستہ بنیا د خاندنیں کے صاحب صوبہ سقر موسے۔ پانزوہ ہزاری دہ ہزار کموار اصل منصب مقااب دو ہزار سوار کے اضافہ سے متاز ہوئے ﴾

فال نصرت جاک کوهبوروں کی تنبیہ کے لئے بر آپنور کی جانب روانہ فرایاگیا اس امبرکو تکیہ مرصع اور چارزنجیر فیل بطور الغام عطام ہوئے ؟

سلطان محی آتستهٔ کپیر با دِشا ہزاد ه محد کا مخبِش کبفت ہزاری دو ہزار

سوار کا منصب اور علم ونقار ہ باکرائینے احباب کی مسرت افزائ کا باعث المجو سے مثابزادہ محدمغزالدین صوبہ دار ملتآل و نہتہ کے پاس فرمان وظلمت

و جمد مبر مرصع بختیار سفسد کے استیصال کے صلہ میں ارسال میوا اور تسبیر د آفیں حزیا نی تئی ببد دواز د ہ ہزاری مہشت ہزا رسوار کا منصب ریکھنے نے تھے ، دوہزار

سوار کے اضا فداور دس لاکھ دام کے انعام سے سرفرار ہوئے ہو

چین قلبج فآں ہباً درکو حکم انظامت صوبہ بیجا پورا ورعطیہ سر چیج واسپ اوران کے فرزندکو ہا تھی اور گھوٹر الطورالغام مرحمست ہوئے۔ ہاوشنا ہزادہ محمد کا مجش کو سر بہج مرصع اور ضلعت عطافر ماکر حکم ہواکہ لؤاہب فذسیہ زینتالنسا بیگم کو اسلام آپوری سے بہا درگڑ ہ لے آئیں۔صدرالصد ورمحدا ہیں فال ال

بیم کو اسلام پوری ہے بہا در قد ہ ہے ایس۔صدرا تصدور کے ہمر کاب مقرر ہوئے ہی ۔ ۔ بیر کاب مقرر ہوئے ہی ۔

کا بر دمی فقد و کو فضائل خال گوشدنشین بسیروندیرخال میرجاجی میرمنشی بیوتات و نائب خانسا با ل کے کابڑا فاکل میرتات و فات با گئار بشخص این زیالے کابڑا فاکل و کا کل شخص مختا۔ و ہ اپنے ستعلق کہا کر تا مختا ''مرد حاصرے میکام کہال ہے " اور حضرت اس کی نسبت فر ایا کہتے سختے اس نے نیابت خانسا یا خاس طرح انجام دی گویا گھرکوروشن کردیا ہو

خان مرجوم کا بیٹا عبد آرجیم باب کے انتقال کے بید آستان بوسی کیلئے

عاضر ہوا تو ہمو ناتی کی خدمت، خالیٰ کا خطاب اور اصافہ سنصب، مرحمت فرماکراس کی عزت افزان فرمانی گئی اور زبان کو ہر فیشا ل ہے فنسے مایا کہ

<sup>مر</sup> فاضل خال ملاء الملك اور فاصل خال بريان الدين كے حقوق درگاه معلیٰ يرمبهت بيسء ميب اس خايذ زا د كولوازش و نزميت كي عزت بخشتام بول موحقيقت انس مبرسمعی فابلیب واستغدا د سوجو دستمی کیکن فسوس که غیر جوانی میں جیند روز کے بعد بہ مجھی راہی عدم ہو ا کو

اب چونگه اس خاندا ن میں صنباء آلدین برا ورزا د ه و دا ما د فاصل خال بر ہا ن الدبن کے سواکو ٹی نہ رہا تھا اس کئے قبلہ عالم مے ضیاء الدین کو <u>مینا پی</u> ک دبوانی سے حضور پر بنور میں طلب فرمایا اور منصب کے اضافے رخاتی کے

خطاب اوربیو تا ت گی خدمت *سے سرفرازی عطاکی* ڈ

قلعوں کی نسخہ آور دشمنوں کے اسکیصال میں فتح الٹنگ<del>ر آ</del>ل بہا در کی كاركزاريا ل ايسي نهير كبري كه التغييل دوباره بيان كرتے كى ضرورت مبو-فان موصوف کا بل برنتیناتی کا بہت دلداد ہ مقا اور اکتراس کے سلنے انتاس كرچكاسمقا ٢٧ نه محرم سندروا ل كواس كى استدعا منظور مُهو تى - بيهليد د دېزار و پانصدى بېزارسوار كا امير تحايا لفيدى اصاف ياكر سسروروشا د كام كابل كى

طرف روا پذیوا کا

محدقلی کو ولایت سے آتے ہی ہزار و صدسوار وخطا ب خانی او خِلعت اوردوبزاررو بيعطاموك فواجه تحدمس كاخطاب امانت فال تغاسكمبتركي **و**َجِداری کے علاوہ سیضاً آپِر کا مجمی وَجِدار مِوا اور ہاتھی کے عطبہ سے ہمجینہ وال ممتاز ببوابج

عبدالخالق عرب امام حضور کی بیوی کو پایج اشیا جوا ہر کی مرحمت ہوئیں۔ ارا دت خال قلد دار گلبرگه مزاری مفت صدسوار مفاسی صدسوار کے اضاف سے متازم وایخشی الملک روخ آمته خار کوسٹاگ بیشب کی دوات مرحت بيوني كم

صْياء آتَتُه خال بيسر عنابت الله خال كو أكبرآ با دكي ديوا ني مرحست بهوني بخشی الملک مرزاصدر آلدین محد فال استنی کموارا اور ضعت کے عطیبہ سے ر فراز موکر بنگاہ بہا درگڈہ کی مفاظت کے لئے روا نہ فرہا یا گیا۔ دو ہزارو

پانعدی بہشت صدسوار کا امیر سخفا ، اب بانصدی دوصد و پنجا ہ سوار کے اضا فہ سے مستقید ہوا ہو

راج سآنہو پیسر سنبغیآجی کو اربسی نگین باقوت ربہونچی طلائی مرصع الماس پانچ انگوشیا ل مرصع ۱/ ورگھوڑا صے ساز طلاعطا ہوا۔ فتح دولت قول (عہدہ) را جرسا ہوکو حکم کے مطابق با دشاہزا دہ محد کا منجش کے پاسس سے گیب بادخاہزادے لے مجی خلعت وارتسی عطاکیا بھرحسب فرمان اقدس واعلیٰ راجرسا ہو

ہور ہور ہے ہیں سے درہ ہی سے پہر سب سرب میں ہمر کا قیمہ ہا دشا ہزا دہ کی دولت سرائے قریب نصب کیا گیا کو معالم میں میں ایک میں میں ایک فریب نصب کیا گیا کو

حمیدالد بین فال بهادر دار وی دیوان فاص لنے چی بنگله دیوان فالم میں نشست کے قابل پیش کش گزرانا۔ بانلهار خوشنو دی اس کے سه ہزاری ہزار و بہفت صدسوار کے متصدب میں پالضدی سی صدسوار کا اصفافی منظور فرما یا گیا پ

یا ہو میرفال ابن امیرفال منوفی ہرہ آسکہ فال کی لاکی سے شادی کرلئے

کے گئے مجستہ بنیا دگیا ہوا تھا۔ میرفال لنے بار گا ہ اقدس میں عاضر ہوکر مرضع قیمتی اشیا نذر گزرا نیں اور ضلعت سے سرفراز ہو الج

یدن سنگه برا در را جه سام و لئے حسب انحکم بنگاه سے عاضر کو استال بوسی کی عزت سے بیشانی روشن کی۔ ہا و مثابزا د ہ عالیجا ہ احمد آباد کی صوبہ داری سے ساتھ دارالخر آجمیر سے جمی صوبہ دار سفر رم دئے۔ چبل ہزار سی سی ہزار سوار

سے منا کا دارہ چیزا بیرے ، می صوبہ دارہ طررہو ہے۔ بین ہزار می می ہزار ہور منصب پالنے سے دس ہزار کا اصافہ پاکرمسر وروشا داں ہو ہے کو سند ہے ہے ہیں اس

ا و دیسے ننگه فلعه دارسخ کنا سه مېزاری مېزار د د و صدسوار کاا مير حقاليه ا ضا دندمشر و ط د بلا نثر ط پا لنصدی سی صدسوا ر عطا ميوا ـ سيا د ت خال ابن سياد خال او غلان د و ميزار ي د و صدسوار کا امير مخال س کا پا نصدي پا لنصد سوارا ضا

مقرربواؤ

غالب قال بسررسم فاک شرزه بیجا پوری سه بیزار و پانصدی سه بیزار سوار کامنصدار مقااسے پالفدی پانصد سوار اصا فه مرحمت بیوا۔ الدواو خال خوبشگی رحلن و آوخال کے بجائے مندلہ کی فوجداری پرمقر ر بیوا۔ ہزاری پانصب

واركامنصبدار خفا بانصدي بإنف دسوارا ضافه ملاكو چین قلی<u>ح فا آن بها درصوبه داربیخا</u> آور تلکوتن عادل فانی اور اعظم نگریلگانو<sup>ل</sup> کی فرجداری اور سانٹ گالوٰل کی شخانہ داری پرسیفٹ خاں کی بجالیے امور مہوے۔ چارہزاری سدہزارسوار کے امبر تھے۔ ہزارسوار اضافہ اور ایک كرور دا م انغام عطام وانياز خال خان مذكور كانائب مقررم واليالصدى سه صدسوار كالهيرمخنأ بإنصد سوار كااضا فرعطابوا -مقرب الخدمت فانذزآ دخال نفط میرکے اضافہ نسے صدرنشین احرا کے زمرہ میں شامل ہوگیا ؤ چونکر مولف اس سال کے بیض مفد مات درج کر کے فارغ ہو چکاہے اس لئے اب نشخہ کنڈآ نہ اور دوسری مہات کی طرف متوجہ و تا ہے ہ فرمان والأصاور بهواكه قلعه كبرد وتثمن شكن بهادر بشجاعت آثار تربيت غال مبرآتش کی سرکردگی میں بہاڈپر جانیں اور مقہور و لوآتش قبر وغضب سے جلائیں باسطوت ومٹکو ہ سے دَّرول سے ہارکر سنرکا دیں۔ فان موصوف نے ڈشمن سوز تو ہیں ایک ایسے بیشتہ کی بیندی پرجیڑھا ویں جوہرج حصار کے مقابل سقار اورچند بوم أتش بارى كركے اس كا الانغام بل بم اضل ديو يائے ہيں بلهان سنت بهي زياده كمراه) كروه كوار ماركران كيسكن سين كالديا- اردى أنحمه کو ہر بلند و بالاقلعہ بع روسرے فلول کے سنحر ہوگیا اور مجشند ہنجش کے نام سے موسوم مِوا حقيقت مبر، يتقلعه سن فذرمضبو طائحة *اكرخدا مُسْجَشند* ه تَوفيق مذ د<sup>ا</sup>سے *سي* ک کوسٹشس.سے اس بیس کا سیابی ندیو سکتی تھی رک اب جونکه موسم برسات آگیا مقا۔ اور بے نٹمار مقامات سے عبور کرنادشار *حقا اس لئے اس خیال سے کہ ہمت مبا دک قلد داخگڈ* ہ کی شغیر *کا غرم فرا کیل ہے* بارش كاموسم مى آباد يوناس بسركه ناف إياناكه منزل مفصودتك آساني س پہنچ <sup>سک</sup>یں۔ جن<del>ائحہ اسٹار مع</del>ویں ذی انحجہ کو اسی مقام کی طرفین مراجعت فرمانی ا ور ٢٥ مرذ بني الخبر كومحي آباد مين باركاه اخبال نفسب بيونكي -

اس موفع پر قبله مالم کی خانه زا ډلوازی و پاس مراسم فرانرواليُاور

قدروا نی کا فذر سے حال بریر ناظرین کیا جا تاہیے۔ واضح موکد جب حضرت کی

بار کا ہ عالی اور تام امرا دعمار کے خصے تفسیب ہونے کے توالفاق۔ اميرا لامرا كا د ايرُه ايك بست زمين ميں اور عنابيت آيته خال نا محب بيام ت مے محل سرا کے بہرا پر دوں کی جگہ اعالمہ بھی بنامیاتوا مبرالام ے خواجہ مدانسینت کے کہا کؤئٹم اس مکمہ سے اٹھ جا ؤ کیونکہ بہاں لواب کا خیمہ نفسی ہو گا 🛭 خان نے کہا کہ بہتر ہے میں بدمفام خانی کرو و دیگائیں بزلنجہ میں جوا ب دیا آ ورمجبور اٌ خان لیے دہیں آسی دوستری عَلَد فر کر لیا اورامیرالامرا کے خبے اس مبکد نصب ہو گئے قبلہ عالم کویہ و ہری دیوا نی کے مخلص وا قعہ نویسوں کی عرضداشٹ سے معلوم ہوا۔ سی وقت ا کدین خاں بہا در کو حکم ہوا کہ امیرالامراکے پاس *جا کرکہوک* مناسب یہ ہے کہ تم پیچکہ یاسی دجگہ خیمہ نصب کر و جوشخص بہا ں پینیتر مفیم محقا وہی اس مقام پر در و ہاں سے اٹھ کر ازرا ہ خلوص عنابت ونٹہ خاں کے باسس سپنیااور ت بیان کرکے کہاکہ بہتر ہے کہ تم امیرالامراکے پاس جاؤا ور کہو کہ لحجكو ووسرامقام مل كياب اب ميري ذوشي يبي سب كه آب مكان تبديل ىەكرىل بۇ

عنایت الله فال لے کہا آپ جہاں بناہ کے مکم سے امیر الامراکے پاس کئے تھے ہیں بلا مکم کیونکر جرات کرسکتا ہوں۔ فان بہا در لئے یہ سام وافنات حضرت کی فدست میں گزارش کئے ۔ دو سرے دن حب ویوان وقت امیر الامراحضور میں آئے تواہم فال قول کو عمر ہواکہ امیر الامراکو عنایت اللہ فال کے بہال کیجائے تاکہ جو واقعہ ہو گیاہے اس کی معذرت کرایں۔ اب منال پر الامراکی کیا مجال تھی کہ فرمان مبارک کے خلاف کر لئے دو ابسہ دخیتم م، کہتے ہو ہے تعمیل کو با ہر محل آئے۔ امیر فال لئے مولف کو یہ بیام منایت احتد فال تاریخیا لے

کے لئے بھیجا کہ ایسا مکم صا در ہواہے گر مناسب یہ ہے کہ تم جلداسی عرضدا بیش کرو د که ان کا آنا ملنوی مو جائے ۔ دوپیر کومجھ کو عنایت انتہ خال کے گھر جانا تھاکہ اتفا ت سے امبرالا مراہمی اسی وفئت آ رہینیے۔ اورمجہ کو کچھ کہنے کا موقع مذطاء الفاق سے اس وفت عمایت الله فال حام میں تفار ابھی وایوان غانه كافرش نك درست مذبحقا اميرالا مرا وبين آكر ببيھر كئے۔ به حال سنكر فان حام سے جلد محلا اور ملا فات کی اُمبرا لا مرائے اِس کا یا تھے کیا اورسوار مپوکرا سے اپنے گھر لے آ ہے۔ بیٹھتے ہی آباب مغال قمیتی کیڑے کا لبلورلو اضع غان کوبیش کیا ۔ اور اس ونت سے جب تاب ساتھ رہا کہو کسونسے مرک شکابت یا ہے دماغی کا اظہار نہیں کیا اور مہر بانی و دلجونی میں احسافہ ہی کرارا ہاؤ پرور د گار نیرا لاکه لاکه شکرے که نؤلے ایسے بندے بھی پیدا فر ماقعے ہیں جوان کیندید والوار کے ساتھ عمر سبرکر نتے ہیں ؟ يهال ٧ ماه المعاره ون فيام ربا - گرخشك ساني كي وجه سيسخت تخطه و دار مبوا - غربا کی جان برآبنی اورضعیف و ناتوا ب فرا دین آه وزاری شروع کی - چناگیجو ں اور جا دل ننام غله بدسواری ود فنت دسنیا ب موناسخا. شا و کنج گدا وُن اور عزیموں کی فزیا داو قعال کی وجہ سے درد ور نج سے معمور دریا تفالیکن اوجوداس مصبیب کے فبلۂ عالم کے عرص میم میں کسی طرح کا فسسر تُی ار معویں رجب اس تلع سے عارکوس برایک نهایت بلند کھائی ہے جو وتسخیراج گٹرہ ابندی میں آسان سے باتیں کرتی ہے اور نشیب میں لی غرض کے سے الٹرائے کی مدمقابل ہے۔ ہرچند کارگزار خدام دومہینہ ر د و مے معلیٰ کا سے نشیب و فراز دورکر نے میں مصروف تنے گراہل میں کی آسما ن تاک اور اہل آسمان کی زمین تاب رسائی کیوبجر مکن ہے ہسخت دشواری کے بعدسات روز کے اندر شکر *ظفه پیکراس مرحله کوعبور کرسکا*بعد از ال ایک منز*ل اور طے ب*یونی اور **بل**ات عبال محے منو دار ہو لئے سے بعداسی روز قلع سے نیچے کامیدان فرو وگاہ قراریا یا بو

قلعد دا جُکُرُه نها بیت زبر دست اور بلند پهارلمی قلعه هے، جسکی صفیولی وستگرینی کی جس قلد افرایت کی میں۔ قلعے کا دور نظریبًا بارہ کوس اوراس کی بلندی اندازہ وقیاس سے باہر ہے۔ اس کے دستوارگزار فارزار ول اور ہیں بین بیت ناک غاروں بیں ہوا کے سوائد کسی کا گزرہے اور مذیا نی کے سواکسی کی مسلوب ناک عاروں بیں ہوا کے سوائد کی کا من سرمتصرف تقے سیواجی کے رسائی ہے۔ زمانہ سلف میں عادل فائی حکام اس برمتصرف تقے سیواجی کے اس فلعہ کے اردگر دبیر ولی جانب تین مضبوط فلعے اور بنا ویت بالکن کی طرف واقع ہیں بنا دی جواس سے بنیجے تھے۔ سہنی و بدیا ویت بالکن کی طرف واقع ہیں اور سدونی نگلوکن کی جواس۔

اور تربیت خال میرآتش کی سرائی می اسک شرف صدورلایا که میدآلدینیاں بها در کے انتہام اور تربیت خال میرآتش کی سررائی میں کشار ظافر بیکی شمنوں سے انتیصال میں کے روانہ موسور جرد و بوشمند و بہا در مخلص قلع نہ یہ ماوت کیطرف سے دومند بوط دیواریں جاکرائل مقام برہین گئے جو قلعہ کی کھڑکی ہے لیشتہ سے آختاک زاو کی شالت کی صورت میں اقتیاب سے نراو کی شالت کی صورت میں اسکے دونوں شالوں سے نیچے راستہ ہے اور بائیں جا سب اسے غاریس کہ بیا دہ و چلنا محال ہے۔ جس جگی دیواریس ملکزادیم اور بائیں جا سب اسے غاریس کر کیا سبا ہے جب بھی برج بنا یا اور بیشتہ میں بنا یا اور بیشتہ کی لیشت براس کے محادیس فیام کر کے اسبا ہے جباب و قلعہ گیری کے سامان ایس سری ب

فراہم کئے ؟ چونکہ برج کاکرہ پورے تیس گزیلندہے اس لئے پہاڑ کی بلندی براس کے مقابل ایک و مرسہ اور باندھا اور تگییں ناک پہنچا با۔ اسس مت میں محصور ول لئے ہرجینہ ویدے بر پاکے مگرسی سے کچھ نہ بنا سکے خانہ براندا زوتوں لئے جوکئی طرف برج اور دیوار بس گرا لئے کے گئے تضب کی گئی تھیں اکٹر جگہ قلعہ کی مضوط بنیا دیں ہا دیں کو

قلعه کی مقبوط بنیا دیں ہا دیں ہ سٹ سے جلوس | رمضان کامبارک مہینہ آیا اور اہل عالم کی آرزو کمیں برائیں۔ عالم گیری مطابق | ہدایت آنتید خال بیسر عابت اللہ خال کی شادی محد افضل

ا ہماریات میں مروم کی لڑکی سے مقرر ہونی رنوش کو

ضلعت اور گھوڑا عطام ہوا۔ آغر خاک کے پونے شمشیر بیگ کی شاوی رآ ما کی بیٹی سے ہوئی۔ تین جیلائو انگو کھیاں اور ضلعت اس کو مرحمت ہوائو

تقی خال بنیرهٔ بهره مندخال منائشته خال کی لاکی سے بیا باکیا اسے بائخ بزار کازبور علاموا۔ شائشته خال بوازش خال پسراسلام خال رومی کی جگه ما قدو کی فوجداری و قلعه داری پرمفررموا۔ میراخمہ خال دیوان سرکارشا ہزادہ بیار بخت

بها درخاندت کا نائب صوبه دار بنا یا گیا کو

رستم خال شرزہ بیجا پورہی جو صوبہ برآر میں خال فیروز جنگ کی طرف سے نائب صوبہ تعانیا کے مقابلہ میں قید ہوگیا مقا۔ خال مذکور رہا ہوکر فیروز جنگ بہا در کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے منصب ہزار ہی ہفت ہزار سوار میں ہزار سوار

کی محمی کا حکم ہوا ۂ

باد شاہزادہ ، سلالیں اور امرا سے عظام مبارک با دعیدالفطری سلیما عض کرکے سربلند ہوئے۔ راجہ نیکٹ آم کی شاد ہی را ماکی ایک، بیٹی سے مقرر ہو کی اولاس کو خلعت عنایت ہوا۔ پدرجی تقامہٰ دار بودہ پانچہ گاوں سبواجی کاچپا زار سجائی دوم ہزارہ پالفیدی / ہزارہ پالفیدسواد کا امید بھا پالفیدی اضافہ سے مجشموں میں متاز ہوا رہ

سر فراز فال کسی تقصیر کی بنا پر منصب سے برطرف ہوگیا تھا یا دستا ہزا دہ محد کا مختل کے انتا س سے مشتش ہزا رہی پنجبزا رسوار منصب پر بحال فرایا کیا۔ سیف قال ابن سیف فال فقیر اسد معز ول قلعہ داد بلکا کو ل جین قلیم

يان خان صوبه دارېخ<del>ا پو</del>ر کا نائب مفررېوا ځ

مخلص خال جومیشتر معنقد خال سنهور سخار اکبر آباد کی قلعه داری برمامور مهوا خال فیروز جنگ کو بنما مفسد کی سرکوبی کے صله میں سید سالاری کا خطاب کربور دا م انعام اور دو ہزار سوار ول کا اضافہ مرحست موا ایب خال موصوف کا منصب اصل واضا فہ کے ساتھ ہفت ہزاری دہ ہزار سوار قرار با با بڑ محمدا میں فقان بہا درسہ ہزاری ہزار سوار کا امیر بخفا پانصدی دو صد سوار کے اضافہ سے سرفراز ہوا۔ دلیہ فال متعبنہ فوج فان فسیت و دجنگ مفت بزاری معنت بزارسوار کو پا نصد سوار کا اضافه عطا بوایسیه دارفان ناطی الد آباد چار بزاری سه بزارسواد کو دبابت باشنده جو نیورکی تنبیه کے صلے میں پانصد سوار کا اضافه مرصت بو ا

هامد فاآن بها در برا در خان فیر دُزَجنگ دو مهزار یا نصدی بهزار و پانصد سواراصل کو با نصدی دو صدسوار کا افنا فه عطا مهوا به را ندرسنگه سه بهزاری د و مهزارسوار متفا ۱ سے مجبی اضا فرمنصب سے عزت بخشی گئی ۔ رحیم الدین خال بها دربرار خال فیر و رحنگ مهزاری و وصد و بینجا ه سوار کامنصدار تنیا با نصدی صد

سوار کا اضا فهمرحمیت مواکو رک سیدشین سجا دنشیس فذو ة العرفامبرسیدمحدگیبو دراز رحمیة النّه علب

کوا باب ہاتھی اور دس ہزار روپیہ نقدع طام ہوے۔ محمدا تین فال بہبا در کو بہا درگڈہ کی بنگاہ کی حفاظت کے لئے روانگی کی اجازت مرحمت ہوئی

اس امير كوخنجر مرض اور گعو لامعه سازللا بطور اغزا زمرحمت بهوا را

حدمت گارخاں خوجہ ناظرد ولت سرائے ببنگاہ میں عارضہ ف الج میں ایک مدت نکب مبتلارہ کر حال میں دفات پائی۔ یشخص شا مینوازخان

ا اور حضرت کا قدیم الخدمت نیک نیت و مبارک مهست جهیزی سخارهٔ

مرحمت فال بہرامیرفال مردوم ہزاری نے دوصد و بنجا ہ سوارا ضافہ حاصل کیا کا سکار فال معزول ناظم صوبہ اور سید نے آسنا نہ بوسی کی سعادت سے بیشا نی روشن کی۔ حبیدالدین ظال بہا در کو فذوہ اصفیا میاں عبداللطیف قدس سرہ کی ٹوبی بطور نبرک عنایت ہوئی۔ تزبیت خال کو خوم حمت ہواا ور

فلال منزہ کی فوق بطور تبرک عمالیت ہوئی۔ تربیت خال نو تنجر مرحمت ہواا ور وشمن کی تنبیہ کے لئے وریا ہے کھور کی جانب روانگی کی اجازت عط مو ئی کڑ

منعم فاں ہومحداسلم فال نے بجاسے سر کاربہا درشاہی کا دیواں ہوگیا سخفا اب فال موصوف کی عکہ صوبہ کا آب کا دیوا ن مقرر ہوا اور محداسکم فال سیدمیرک فال کے ننبر سے دارالسلطنت لا تبور کا دیوان مبوا۔ با دشا ہزا کہ ہ محد کا م بخش ہشت ہزاری دہ ہزار سوار کے منصب پر بجال ہو گئے سمنے منصب میں پنج ہزارسوار کی نمی تعنی اب اس کی بجانی کا تبھی صادر بعدا ک

میر مراسی میں نواسئہ شاہ عباس فر مانزوائے ایران کی باور ٹی قسمت کے اس کو آستانہ افردس کے درخی قسمت کے اس کو آستانہ افردس کے مزارہ سے پانچ ہزار روب پرخرج راہ کے لئے مرحمت ہوئے علی نقی بارگاہ میں ما خرجوا اور قبلہ عالم لئے اس کوسہ ہزاری ہزارسوار کامنفدب، خلعت کراسب وفیل اور جیغہ

مرصع عطا فر ماکرا منیا دسخشا ؟ محد محی آلدین ببهرسکندر خال بیجا پوری کی شادی سنبه قاتی الیکی سے قرار پائی ۔ سایت ہزار روپید کافیمتی زیور عظام و ا۔ راجہ سام و بسرسنبه قاجی کا بیاہ

بها درجي كى ببلى سے طے يا يا۔ وست كو كمر سندم صع برسر بيج سينا اور جيغه مصافيتي

وس ہزار روہیہ مرحمت ہوائ عرصنداست مرسلہ شاہزا و و محیظیم لاخط الورسے گزری جس سے معلوم ہواکہ شاہزا و ہے محل میں لڑتی ہیدا ہوئی۔ فاضی اکرا قم قال کو ہا تنفی عنایت ہوا۔ نتام بندگال صوبجات و حضور کو بارا نی خلعت مرحمت ہوئے۔ رستم دل خال صلابت فال کی بجاے کہ ناٹک و بیجا تورکا فو جدار سفر رہوافال

مذكور منزار و پانفدى بزار سوار كامبر تقاا درايك كردردام كايم في دار تحقاله پالفدى بزار سوار كا اصافه علام بواي

حوٰا جہ زا ہدایلچی بہنے کو لازمت کے دنسومہر کی اشر فی اورسوروپیے کا روہبیہ مرحمت ہوا تنفا ، رخصت کے روزخلعت بنجوم ماورپانچ ہزار دوہبہ لفد عطا ہوئے ک

صوبہ باتوہ کی نظامت کا فر ہا ن اور خلعت سنا ہزا وہ بیدار بخت کے نام صا در ہوا۔ داؤد خان بائب نفرت جنگ منطفر خال کی بجائے بادشا ہزا دہ محد کا مجش کی نیابت کی خدست برادبیدر آباد کی صوبہ داری ہیں بادشا ہزا رہی ہزار سوار کا سنصب دار بخا ہزا رہی ہزار سوار کا اضا مقرر ہوا بنج ہزاری بنج ہزا رسوار کا سنصب دار بخا ہزا رہی ہزار سوار کا اضا مرصت ہوا ہ مرت فلیخال ناظر صوبہ او لیسہ و دلوان شاہزا دہ محمقیم کااصل ضب ہزار و پالفیدی ہزار سوار کتااس کو پالفیدی کیصہ سوار کا اضافہ عطا ہوا حمیدالدین خال بہا درا ور تربیت خان جو غلیم کی تنبیہ کے لئے گئے ہوئے عقے۔ حسب طلب حضور میں حاضر ہوسے ؟ یہ یہ شعبان کوحضور میں برجرگز راکہ خان فیہ وزینگ صوبہ برار سے

ہم برشعبان کوحضور میں برچ گزُراکہ فان فیروز جنگ صوبہ برار سے نیا سند صیدا ورستر سال بو ندیلہ کی سرکو بی کے لئے مہند وستان کی عابب روانہ موسکے ؟

مرصدایران کے مخبرول کی عرضداشت سے معلوم ہواکہ بادشاہادہ محداکبر بنے جو کلانع کی ناموا فقت سے ناکا م دآوارہ بچور ہے تھے، وفات پائی۔ قبلہ عالم نے زبان مہارک پرآیتہ اٹاللہ وانا الدہ راجعوں عارمی فراڈ کاور کہا مومہند وستاک کا فتنۂ عظیم فروہوگیا سمئ

نواب فذسبه زبینت اللنها بیگیم کو وا فقه کی اطلاع دی کئی اور مرحوم کے بیطے سلطان بانداختر کو انتخاب مرحوم کے بیطے سلطان بانداختر کو انتخاب مرحوم کے فرزندا کبر مکو بیتر اور رضیته النها بیگیم محل شاہزا دہ رفیع الفدروز کیتالنه بیگیم محل شاہزا دہ مجستہ اختر بینی مرحوم کی بیٹیول کو اکبر آیا دروا نہ کئے گئے 'و

اب بقیہ حالاً ت نشخ قلعہ را جگڑہ ہے، س موقع پر حوالہ قلم کئے جانے ہیں ہو گیار صویب شوال جانبا زیبا در برج پر در محمد کر دیوار کیے اندر آئے اور

دشمن کی مزاحمت کرنے وائی جمعیت کو نارٹیر کے تلعہ کے فید خسانتیں سجھا دیا اور اپنی ثابت قدمی کا حجنظ اوہاں گاڑ دیا۔ فید خارہ والے باد جریکہ اس حالت بیں الماعت سے معذور تھے گرتوپ وتفنگ کے فیسراور

یا ن اندازی دستگهاری میں محمی نہ کرنے تھے چونکہ کوئی پناہ نہ تعنی اس سلے اکثر مجا ہد شہید موئے کو

بہ جال ستانی و جانبا زی اور غلبہ وقوت کا یہ زور دیکھکرا ک باطل پر تو کی مہت اتنی مفنبوطیوں کے با وجو دہمی ٹوٹ گئی۔ اور عجز والتجاکی را ہ سے امال طلب کرنے کے لئے اپنے سروار فرعوں جی اور پا مان جی کونجشی الملک روح آفید خال کی خدمت میں رواند کیا خال موصوف کی سفائیں سے با دنیا ہ جا ایجنن جہال سنال کا حکم صادر ہوا گئی تھام اہل قلعہ بغیر وردی واسلی سے محل جائیں ہے اور ہو وقلعہ کی بلندی پر افسیب کر سے ناکام و نامرا دیکل گئے۔ زبین واسمان با دستاہ کی صولت و بر بدا ورفتح کی آواز ول سے گونج ایکھے ہو اسمان با درادرد گرمجا ہیں اسی مہارک ول جنتی آلماک اور حمید الدین خال بہا درادرد گرمجا ہین

اسی مبارک دن جنتی الملک اور خمید الدین حال بہا درادر دوجر جاہویں در دازدں کے راسنہ سے فلعہ میں داخل ہوئے ان امیر ول نے اس در حب بلند و مضبوط جا رقلعوں کی تشخیر بر نوشی مناکر حکمہ والا کے مطابق ذلیل لے دینوں کو و ہاں سے نکا لیدیا۔ اور نشکر نکف پیکر کے داخلہ سے نکا لمو ل کی ہلاکت کے

وعده کو پیوراکیا ئو

خمیدآآدیں فان بہا درج چندروز پہلے پالفیدی سی صدسوار کے اضافہ اسے سدہزار وپالفیدی ہی صدسوار کے اضافہ کے صدیرار وپالفیدی دو ہزار سوار ہوگیا تھا اب اس بہا دری و کارگزاری کے صلی اسے نشال امتیاز کے طور پر کو بت بجوالئے کی اجازت مرصت ہوئی اوراس قلعہ کی تسخیر کے صلی سن تربیت خال پالفیدی دوصد سوار کا امیر قرار پا پانجشال کا اضافہ پاکر سہ ہزار و پالفیدی کی ہزار و ہالفیدسوار کا میں مرضع کے عطیہ سے سرفراز ہوائی

ہے سرنی مرح سے تحقیبہ سے سرحرار مہورہ ۔ قلعدرا جگڈہ نبی شاہ گڈہ کے نام سے موسوم ہوا کو

بیان سی قلب چونکراس مقام سے قلعہ تورنا چارکوس کے فاصلہ پر واقع نورنا ہے۔ اس کئے مرار شوال کو کاربر دازا ن دولت کے التے جو ارکے نواح میں ضعے نفسب کئے۔ بہا دران

سٹار کو دستورسابق کے مطابق ایما ہوا کہ کمسٹی باند ہوکہ نقطہ قلعہ کو پڑگار کی طرح درمیان میں لے دیں ۔ فلد کو نقطہ کہنے میں ایک لطبیف محمد ہے جس سے اس طرف اشار ومقصو دہیے کہ آسمان قلعہ کی سطح پر نقطہ کا حکم رکھتا

ہے۔ فائر خیال اس کی بلند فضاً میں پرواز سے قاصر ہے زبان وہم اس کی

وسعت کی تغریف میں عاجزہے کو

ترببیت خال در دارز هٔ قلعه کی جانب مورجه د وانی برمقرر مواا در محد امین خال لیخ حصار کے دوسرے جانب راستہ کوردک لیا۔ دیجر اہل مشکر لیے:

اس کے اضاع پر گھیرا دلمالا۔ چا وشوں نے یا دہ گو اہل قلعہ پر تیر برسانے اس کے اضاع پر گھیرا دلمالا۔ چا وشوں نے یا دہ گو اہل قلعہ پر تیر برسانے

بشروع کئے بؤ گاریں رمید وال سیم محل اس اس حسن اللہ کم ناقیہ میں اور

گربیلائے مطلب کامحمل آسمان جیبے بہاڑکے ناقہ برہے۔ اور طالب قیس کے ہاتھ اتنی بلندی تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ لیکن فداد نہ عالم کے فضل وکرم اور قبلۂ عالم کے اقبال کی نغرلیف محال ہے حضرت کی نگاہ عالم گیر اگر پہاڑ کی طرف دیکھے نؤ دم بھر میں موم ہوجا ہے اگر کو ان و مکان آپ کی عدا دت بر کمرب تہ ہول تو ایک لمحہ میں معدوم ہوجائیں۔ جہاں بنا ہ کے ایسے ازنی فائح کے لئے برجگہ ظفر ہاتھ با ندھے حاصر ہے۔ اب اور کیا کہول قلعۂ تورنا جیسا عفد ہولا نیخل قبلاً عالم کی بگاہ نوج سے

رب اور یا مهرون عمله لور ماجیسا حفیده ما یک عبد ما هم می ما ۵ کو فرد — ایک آن میں حل بہوگیا کو

بینی ۱ ما ن او مترخاں نبیر کا انتہ ور دی خال جعفر لے جواس بہا در قبیلے میں جان نتاری میں نا مور ہے بررات کے وقت بندر صویس دیقعدہ کو کہ بہی دن حضرت اِ فدس واعلیٰ کی ہشتا دد نہم سالگرہ کا سیارک روز

ہے چند گفر پیا دہ کواکسایا ۔ آن میں سے ایک جان بر کھیلاتے گئے گ سنگی ن کک بہنچاا ور ایک ہتھر سے رسی کوسطنبوطی کے ساتھ ہا نہ حوکر بچیس گفراس گردہ کے اوپر چڑھا لئے اور اندر داخل ہوکر شمشیر و خنجرسے

كام كبينے لگا۔ مان اللہ خال اور اس كا مهمائی عطاء آت خال اور حب جانباز فور اً مد د كو بہنچے ﴾

حمیداً آتین فال بہا درجو ہرطرف موقع کی تلاش میں بھر رہا تھا۔ بہ خبر سنتے ہی آگے رہنے والول کی وضع سے کمیر میں رسی با ندیضے ہوہے

ہ ہریک ہو اور دشمنوں میں سے جولوگ مقابلے کو اٹھے کوئیزی کیا۔ متعاقب پہنچا اور دشمنوں میں سے جولوگ مقابلے کو اٹھے کوئیزین کیا۔ جولوگ جج گئے انحوں لئے قلعے میں کھس کرورواز ہ بند کرلیا۔ اگرجیہ س دستوار کا م کا آسان مہو نا مھی کو ٹی کا م نہ تحفا گر قیمن ہمت ہار چکے تنے انھیں مبیا در ول کے حملہ می ناب کہاں اور ہاطل سے انجھے رہنے والول میں حق کے مقابلے کی تاب کب ماک آخر کا رحریف سے۔

آم سے وشمن کوغیر مسلح تعل جا ہے کی اجاز ت مل گئ<sub>ی</sub>۔ غرضكه ود نصرس المتد وفتح لتريب سكير وه سي فتح وظفر كاجبره نمو دار مهوا بر*ٺ وکامیابی کے نغرول سےسلیا بوٰل کا جوش وخ*روش زیا د ہ م**ہوا۔** برطرف مبارك سلامت كي صدا أب كونجس ورقلعه كا ما مفتوح النيب ( درا

قراريا يا پُ مان بہا در منعسن اور فتح رہیج اور خاصے کا و دستال غیرمنتوقع فواہش

ہے طور ر مصل کر کے بھیشہوں میں سرخرو ہوا۔ ا ما ن الشفال کو ہزار و پانصافیا نصب پر پالضدی دو صدسوار دو دواسیه کا امنا فه

عطاموا كج

جب با د شاه رین و د و لت 🐌 نیک نیتی سے خلق حذا کو بارش کی صعوبتوں سے بخات مل تو با دیشا ہ لطف اندیش نے ملک فذیم می طرب نواح جنیر میں جیعا و نی ڈالنے کے خیال سے مشکمہ علوس برماہ مٰڈکور

لوكوچ فرمايا كج

مقرب المخدمت مبرقال ابينے باپ تھے مور و تی خطا ب ام سے سرزاز مبوا۔ زبان گوہر بار سے ارمثنا د فرما یا کہ "متھار ہے باب میرفاکر نے جو بعد میں امیر فال موگیا ایک الف سے عنایت پر ایک لاکھ روہ اعلاحضرت فرووس آشیال کی بارگاه میں نذرگزرا نا نخفاً- تمرکیا کوسٹ یا موس سے عرض کی کہ ہزار جائیں ذات معندس پر فذا ہوں جان و ہال سب حضرت برنضدق ہے ۔ دوسرے دن کلام مجند خط یا فات سے لکھا موا طاخط اقد س میں بیش کیا - حضرت کے فرما یا معتملے الیسی چیز ہو یک مے كه دنياً وما فيها أس كي قيمت نهيس موسكتي - يحد عنايات با دشا بامن سخة وأيل مين

ايك إلقى اوراس عرصت فرما بإكو

یک بیر رحوس محرم کی بخشی الملک روح الله فال جرانا مرگ و ناشا دونیا سے مید رحوس محرم کی بخشی الملک روح الله فال جرانا مرگ و ناشا دونیا سے سفر کر گیا ۔ مانمی فلعت اسکے بیٹے فلیل اقتد فال اور افتقا و فال کے مکان پر جود وبارہ روح الله فال کے دونوں بیٹے حصور پر لؤر میں حاصر کر کے بند غم سے برلؤر میں حاصر کر کے بند غم سے آزا د ہوے ۔ مرحوم کی لاکمی مجمی حصور میں حاصر ہوئی پایخ ہزار روپ یہ کے جواہر اس کو عنایت فر ماکر دل شا د فر ما یا کو

روح آلتُد فال مرحوم کے بچا کے میرزا صدر الدین محد فال بخشی دوم مقرر ہوا۔ میرفانہ زار فال کو عکم ہواکہ حب تک صدر الدین محد فال بنگاہ سے حضور میں آئے اس کی نیابت میں کا م کرے۔ خذابندہ فال مرحوم کے انتقال سے فانسا مانی کی خدمت پر مامور ہوائو

سرا مرذی الحجرکو میدان موضع کمیڈی شرخیام اقبال نصب ہو ہے اس موضع بیں ساڑھے سات ماہ قیام فراکر واکن کیرا کی طرف کوچ ہوا یہ موضع سعادت قدوم سے مشرف ہوارسعود آباد کے نام سے موسوم ہواؤ سخیرواکن کمیرا اجس فتح نصیب زمانہ ہیں حضرت با دشاہ دیں سناہ برتوجہ فرمانا کے فلعہ واکن کمیرا کے تشیر کے لئے اس کے نواح پر سائہ ہما با یہ ڈالا اور عبال نثار بہاور وں لئے جانیں فداکر کے کوشش شروع کی اسی وقت فاکسار مولف لئے بھی سراعمایا اور ارا وہ کیا کہ حضرت مالکیر کے دشمن کا سر با مال کرے اور ایل ہوش پربعض واقعات روشن کردے دین میں اس کے فافر زاد فال بہر وح اقتد فال کے واسطہ سے حب درآباد دو ہیں اور اور کی واسطہ سے حب درآباد میں بارکا ہ اقدس پر حاضر ہو نا اور مقورے ولن بعد ہی اپنے اصل شعط کی راہ لینائی وافل ہے ک

جن دنوں روح اینڈ فال سپر فلیل انڈ فال فتح آبا دکورہ کانوں سے سات مابوس میں رائجور کی تشنجیر پر مامور ہوا تواسس آسب کے

ا ما م انک سے بیٹے اور مجھیج کو جواحب نگرمیں حاضرور بارموکر حاصل کرچکا بھا اپنی حراست میں رکھا۔ اور اس . عمصالح ئى بنا يرمفيد حنيال كرّ نا تتفاه حبب قلائه رائيور معربير كبّا تو بدَيَّا مكارینے روح آفٹڈ خال سے کہا اگرا جازت ہوتو واکن کبرا میں آیا۔ مِفْنَهُ گُزار کرساز دسا ما ن درست کرآ دُل۔بیمومنع علا ق*رُسکریں ایک ب*ہاڑ پرواقع ہے۔ اور یاتم نائک کے ہاتھ سے سکر تکل جانے کے بعد۔ برا زيشو ل كايهي سكن سے يو

غان سوصو ف اس کی مروت سے دھو کے میں آگیا اور اسے اعاز دے دی۔اس برباطن کنے جائے نیاہ پر پہنجار دعدہ طلا فی کی اور مدافعت کے گئے بارہ تیرہ ہزار بندوق زن مہیا کرکٹے قمرغد سے طور پراستحکا م پیدا

بہہ

ب خاں نے زبروستی کی تواس لئے زوروزر کمے بل پراپنے آپ بالیا۔ جونکہ کمینہ برور زیا مذجا ہتا تمغا کہ متعوثر ہے روز اورخبیٹ کے دلخ بْ رَبَّاسْت كَا كَانْنَا كَطْلُحَاسِ لِيْحُرُوحِ آمَثُهُ فَالْ حِضُورِ مِينِ طَلَّهُ لیاگیا۔ اور پیدیا لئے رعیت کے طریقہ پر مالگزاروں کی وضع سے عم زا رّنا کنر و ع کی د فته رفته مال فرا ہم کرنے اور مضبوطی کے انتظا مات بہم پہنچا نے میں مشغول رہا۔ بِلے ننار منگی پیاد ہے بھی جمع کر گئے۔ یہی س چیز را بعد میں فلور واکن کیرا بر جگئیں بو

رفتة رفته شهر کے عارتیں اور اطراف کے کھیبت خاصے رام م حکمتے ا وربید با قوسة، وسطوت حاصل کرے فتندانگیزی وسرکشی د کھالے لگااور مرمِ فُو آ کا متر یک عالب بن گیا۔ پھراس نے یام ناکاک کے صلبی ملطے جکیآ زمینداری سے دار ب کو بے دخل کر ویا عجیآ دراکا ہ عالم بناہ پر ماضر موكر بعربان مبواك

بَیدَیاً کی وست اندازی و تشرارت کے حالات سمع مبارک تک یخفیج آور با دشا ہزا د ہ عالیجاً ہ محداعظم شا ہ کو اس کے استیصال کیا

ہے عطام ہوئی اس وقت بیدیا ملازست میں عاضر ہوا اور سات لاکھ بپٹیکش گزران کراس نے طرح طرح کے حیلوں سے اپنی عان بیا ن*ی* غازی الدین خال بیا در فیروز حباک کے نشاط کے زمانہ بیس بھی ہی صورت بیتن آئی۔اس وفت اس مکار نے 9 لاکھ روبیہ ہرطرف سے جمع کر کے بیش کئے اور خطرہ سے محفوظ رہا ۔ چونکہ فبلہ عالم کی توجہ ولائیت بہجا پور کے بڑے تنجير ريبندول تحى اس لئے وہ كو اه نظر فرصت عنبه ر ما اور اپنے خلنے کے لئے آگ لگا تا بھر تا تھا۔ حب مضرت یہ ن بے شار خوشنا وستحکم حصار فتح کر چکے تُواہر

بم رَجِب مُن مُعلِم علوس كوبار كاه عظمت وجلال اس نواح مين

**جلوس عالمگیری| ماه صیام کا بابرکت زمایهٔ آیاجها ل پنا ه احبایهٔ و ولت** ، انجاسومیں کورن کی بزازش اور شقی اعدا ک تناہی دیا مالی کے بنے ال كا آغباز |عبا دات ميس شغول مويه ورسعادت دار بن عاصل فرماني مابق لنال نبه عزیرانته عمر دوح الله فال مرحوم اورنگ آبا د کسے ابعد فوی موالے روح اللہ فال کے بار کا ہ سلطانی میں طلب كياڭيا مغابدامبرما خرموكرحضرت كى سعادت ملازم متھی قبلۂ عالم نے فان فیروز جنگ کے انفاس سے اس ممی کو بحال فسیہ ب ہزاری پانسوسوار تحقا ایک سوسواروں كا ا صافدا س كوبهي مرحمت بيوانبور فال بيسر صلابت فال مغفور دار وغُرُقور فانه لومضرت لنے فدا فی خال کا خطاب علما فرَما یا شہزا دگان وسلا لمین وامرا آ دا ب وتسلیمات وسبارک با دعیدالفطربجالاً کرمغززُ دممتازیو ئے سلطان مبنداختر کے خیمہ پر سرا پر دہ اسنا دہ ہو تا تھا بوجہ ایک بغزش کے جوشا ہزا دہ موصوف سے ظہور پزیر مہوئی مکم ہواکہ منبومع فلندری ا ماط قنات نصب کیا

جائے مافظ بورمحدمبرسایان سرکار بواب کو برآرا کے سیکم سے منتخبات احیاءاتعلوم کوکتابت، ورتصیع کے بعد بدینة بارگا و معلیٰ میں ارسال کیا حضرت بے بور محد کو ہاتھی اور ایک ہزار روپیہ نقداور مافظ مّاں کا خطاب عطا فرما پارستم دل فال معزول فوجدار كرناقك بيجايوري داؤد فال كے تغير سے حید رأ با دکی خدمت نیا بُت برنا مزد کیا گیا اس کا منصب و و ہزا ری ہزار سوأ رئمغا يا نضدى بإنسوسوار كاامنا فداس كوعنايت مهوا جين فليج غال ببادر ناظمہ دارالطفر بیجا بورستم دل خاں کے تنبیرسے کرنا ٹک کی فوجداری پر ہامور ہوتے امپرمکوصوف کامنصنب جهار بزاری جبار بزار سوار مخفا د و بزار سوار کا امن فه اور یا نج لاکه وام انعام میں مرحمت مو نے جہاں بناہ کے حضور میں اٹھائیسوم ويقبعدكو وافذئحب رآ بإر كاسعروضه ميتن ببواجس سنصعلوم مواكه جهال زبب بالأ بیگم محل شاہ عالیجاہ لئے و فات بائی معتبر عذا م محل سے جومرحوم کی عدست لوم مواکد ایک وانه کبقد رسور مرحومه کے بیتان دار ي بيخ مير منودر مواجيدر وزيك اس كاعلاج كياكيا ليكن دا ماطول و دبيزوونا ئیا اور دا نے کے اڑ سے مجا کہ جرارت سی مردمہ کے سیم بیں بیدا ہو جاتی تنفی حکما اس کے علاج میں شغول رہتے لیکن کوئی فائدہ مذم کو آخر کار سوسی مار ہیں اس دانے کو ویجکراس کی اصلی فیفنت سے محیصے مطلع ے نواس مرض کا بخوبی علاج موسکتاہے اس ماذ قد کے حب رآباد <u>یکینے</u> ے بعد میکم نے اپنے کوکہ سے فر ما یا کہ تو اس کو ملا کر اس سے اس کی عمر اور مبخواری کے مار سے میں دریا فٹ کر کوک نے محقیق حالات سے بعد بگم کے عرض کیا کہ حاذ قدچہل سالہ بیخوار ہے بگم لئے فرما یاکہ یہ امریخو بی میر کے ذمن نشین موجیکا ہے کہ اس مرض میں روزاناشتدا دبیدا ہو تا جا تا سے اور ہے کہ میری جان اس سے محفوط سزر ہے گی لینڈا میں نہیں جا ہتی لدا يك فاسيقه البيمغ بالتعول سے مبرسے مبر کو جيوے شنا و عاليجا ہ نے ہرسپ ش کی مُرکو بی فائد و مذہواا ور مَرض کئے دوسال مک طول کھینیا اور

آخر کارحیات کا خاتمہ ہوگیا جلہ مصار ن تجہیز دنگفین و خبرات و نقد وطب اور لائش کی دار المخلا فر میں روائگی اور قطب الدین بختیار قدس مرہ کے روضے میں وفن ہونا وغیرہ جلہ مدات میں دولا کھ روپیہ صرف ہوئے شاہ عالیجاہ نے نفرہ رفض وسرو دکوجس کے عالم حواتی سے بیحد شائق تھے ترک کر دیا ہے شناہ لئے مرحومہ کا نتام جو اہر فاز شہزا وہ میب دار سخت کے والہ پاس روانہ کر دیا اور دیجر کارفاز جات مع زر نقد کے محت الدنیا، مبیم کے حوالہ کر دیئے ہی

ىيدا صالت قال حضرت شاه عالممركى فوج <u>م</u>برمنغين تخاصبال إركاه سلطاني مين ماضر جوا بادستا بزاده البركي التماس سے حضرت يے اس کو پانصدی دو صدسوار کا اصافه مرحمت فرمایاجس کی وجه سے اس لخ سنعب ہزار و یا لضدی اور سات سوسوار تک تر فی عاصل کی بیقوب ں ابراہیم قال کی تجویز کے مطابق رحان دا د خاں کے تغیہ سے و جداری بكعلى دبهتوريرنا مزدكيا كياآ وربهزارسوار كالضافة تبجي اس كوعطا ببوا كانبوجي بركياكوجس كامنصب بيجهراري ياريخ هزارسوا ركالمقاهزاري مسضب كااطافه مرحمئت میںوا ہمت خال کا فرز ندمریہ خاب دلیرخال کئے فوّت ہونے کے بعد مبندرسورت كى فلعدارى يرنا مزوكيا كياما مدخال ببها درخال فيروز جاك سے ناراض ببوكر باركا ه معلی میں صاخر میوا اصل شصیب اس كا د و ہزار می ہزار سوار تخاصرت لے اس کے منصب میں باعتبار کمی کے بالفدی بانسوسوار کا اضا فدعطا فرما ما بالدبوزمييندار جيندن كراجد يدمنصب سه بهزاري يرمع انعام فیل کے فائز مواراجہ ساہوحسب الحکم عصبیت حمیدالدین فال بہاور کے خان فبرور جنگ کے مکان پر گیا اور والیس آیا شہزادہ محد کا م بش کی روائلی كى ناريخ َجو بائبسويب صفرمقرر مَبونىُ تَغْيَسَى بناير ملتومَى مِرْكَنَي حِينِ فِلْج هَالْ مِباهِ انظم دارالظفرضه مات نصِرت آبا دسكميرو مدكل بربر بان الله خال دكامل خار ۔ کنٹرسے نا مُز دیکئے گئے اور ممدوح کے تغیرسے مذمات فلعداری **وف** جدار<sup>ی</sup> اعظم نَكُراً ورنككوكن كى سيف خال كے سپردكي مُنيس بإنفىدى منفسب اور ہزار

و تین سوسوار کا اصا فہ بھی ان کو مرحمت ہوا میرزا صفوی خال کی تقربب عقد منظم خال مرحوم کی و ختر کے ساتھ قرار پائی میرز اکو خلعت سے سر پیچ اور بارہ ہزار رو بہ نقد مرحمت ہوا فبلۂ عالم لئے بخشی الملک خال نصرت خباک کو ایک انگشتری فیمیں پانچ ہزار رو بہہ جس پر نگین بعل نفسب تخاعطا فر با تی جہاں نیاہ نے زوجۂ عنایت ان کہ خال کو مونیوں کی بدھی جس کی قیمت آٹھ ہزار تھی اور دیگر جو اہر عنایت فرمائے اور اسی کے بعد اور اج و مرکی من دو دا مذمونی کے حمید الدین خال بہا درکی و ختر کوعطا فرما یا بھ

سببدارخال بها در ناظم الهآبا وجَس كاسنصب جهار ميزاري جاربزا سوار مخاہزاری ذات کے اضا فہ سے سرفراز ہوا البہ بار خا**ں کے تن**یر <sup>ن</sup> فتح الله خال بها در عالم گیرشا ہی د د سوسوا رِئے اصافہ سے تحصانہ دار*ئی کیر* لوہ گڈھ پر فائز ہوا۔جو بیسو ہی جا دی الاول کو شاہ عالیجاہ کے نام فرما ل طلب صا در مبوا کیم عا وئی الآخر کو زیر بوت خال کے تغیرے صوبہ داری پنجاب شاہ عالم رہبا در کے و کلا کے سپروکی گئی جہاں نیاہ نے بریا نبورا ورخبستہ بنیا و کی صوبہ داری شہزال و هٔ بید اربخت کے نخبر کیند شا ہ عالیجا ه کو مرحب فر ما فی ابراہیم مال ول ناظم تشمیرنظم صوبُه احمد آبا دېر د ملاء مننا ه عالیجا ه کے تغیرسے فائز کموا ينخ بزارى يانخ بزارسوار بحفا بزاري بزار سوار كااصًا فداس كو ہوا ابراہیم طال کا فرزندز بردست خال شاہ عالیجا ہ کے وکلا سے سے صوئہ اجمیر کی کنظامت برنا مزد کیا گیا اصل منصب سہ ہزاری پانفسہ سخفا بألصدى بزارسواركا اصافه اس كوسجى عطابهوا منعم خال ديواك سركارشاه عالم نبها درا ور وبوا ن صوبه کابل خدمت نظم صوبُه بنجا بُ پرینا بتَهُ اورمَبُول کی وجدارى براصالة مامورموا - اسكاسفىك بزارى بانسوسوار عفا بالصدى یانسوسوارگا اصافه اس کوعنابت بوا دارش خان کشیری صوبه داری برفائز میوازبرد<sup>یت</sup> فال کے تغیرِسے شہزا د ہ محد معزالدین ناظم ملتان جینا کو فوجاری تکمی جنگل مرحمت ببونی قبلهٔ عالم کے حیات اللہ خال کیسرچین قلیج غاں مبہا در کو ہتھی ا ورخنجرمه صع عطا فرما یا میسه رُا صفوی خا*ں خد منت بخشی گری سوم پر* فائز ا

ہوا تربیت خال میرآتش نبی سٹ ہ گد ُہ محیآ با دِ کی قلعداری پر تا در ہا ہے تجييرا نامز دكياكيا اورمبزارسوارسه بندي كااضافه اس كومرحمت ببزا كامكار خان گے تغیرسے حمیدالدین خاں بہا در کا جیا با ٹی خاں بن با تی خال اکبرآماد كى تلعدارى بير مأمور بوا اس كااصل منصب مهزار و يا لفيدى تخفا يا لفيدى نين سو سوار کا امنا فہ اس کوعطا ہو امنصورخال کے نغیرسے تزہرت خال میرآنٹر لۆپ خارنه د کن کی دار وغلّی پر بھی نا مز د مہوا تربیت خا ل کا فرزندمحداستی بھی اسٰ کی بنیا بت پر امور کیا گیا قبلہ عالم کے وزار ت خال عرب سمی بیٹیج مختر وجوشہزاد ہمحد کام منجش کا دلوا ن سخفا حب رآبا دیے نظمہ وانتظام کے لئے وانهوی کی ایبازت عنایت فرمانی وسویس شعبان کو حضرت کے شہزا و ہ ىبىدا رىجن*ت كو*صوبه دارى مالو ەيرىبستۇرساب*ق ب*حال فرما يا م*ختار خال ناڭط* ستنقرا تخلافته نح تنسني تعلفه را جارام جا هے مفسد و دربري رحبه کو د و بار ہ فتح کیا حضرت لئے اس کملے صلہ میں اصل منصکب ہے جر سہزاری تخفا پالفیدی کااصا فه مرحمت فرما یا اس وا قعه کے بعد بارگا ہ سلطانی میں معروْ صنه بېش مېواکه درگدا س رامځمور جو مننا ه عالیجا ه کې فوج سے عللي هگیا تحف والبس آگیا اس کےمنصب سه بیزار می د و میزا رسوا رکی بابت مینور فذیم بحانی کا حکم صا در ہوااب مولف فتح واکن کیرا کے حالات ہریئہ ناظرین کرتا

سبے ہوں واضح ہوکہ بیدسیا فت میں یا ہ اور جیندروز ہیں طے ہوئی اور چوہیہ ہیں والے میں اور چوہیہ ہیں اس والے ہوئی اور چوہیہ ہیں شوال سوئی کے ساتھ کے اس والہ وہوا آبارت مرتبت اواب چین قلیج خال ہیا درخلف اواب فیر و رحنگ ناظم دارا لطفہ بیجا پورجواسس مقام کے جاگیہ دار محصے حسب الحکم ہول نشکر ہوکرسب سے بیشتر پہال آئے سختے امیر ممد دح مع دیگر شجاعا ورہا در امیرول بینی محد امیں خال بہا در وزیب خال ہوا ورہا کہ اور ایک ہوئے اور ایک کو س کے خاصلہ پر مقیم ہوئے اور ان کا دائرہ ایک کو س کے خاصلہ پر مقیم ہوئے اور ان کا دائرہ ایک کو س کے خاصلہ پر بر پا ہواکو ہ نشین افرا در وزیا ہم خلکہ منتا ہی شکر کے ساتھ جنگ کرتے تھے کہ کئی ہزار نفناگ انداز مستحد اور

سوارا ن نازه میند وسلمان ا ورجن میں زیا د ہے ترسا دات سنتے مع دیگراقوا م وطازمین ایک جانب کومپیول کے مقابلہ میں جنگ کرد ہے تھے اس اوا ای میں منایا ل ملبه با دستاہی کشکر کو حاصل ہونا مقا اور او بیں سرکوہ پر تضد ۔ دشمن کے خرمن حیات جلار ہی تقیں اسی کے ساتھ مہی بان بھی عجیب بیزی ما توغیم کے سیامیوں کو ہلاک کرر ہے تخفی سبح کے وقت جین لکیج غال بها درا ورمحدا مین خال بها درا ورنز بیت خال بها درا ورعز بزخال دوم بها اور اخلاص خال سیایهٔ لے ایک بیت مذیرجس کولال ٹیکری کہتے ہیں فیض کہا اس کشتہ کے سرمو نے سے کو ہ نشیں جاعت بے انتہا عاجر ہوگئی ایا قالع جواس واقعہ سے آگا ہ مو تمئے ت<u>نف</u>اس لیے ہج م کرکے نالبغال *ب*ہت *ہ* کو ا بنی بے نتارسنگ ہاری کی وجہ سے فنام کرنے کا ملوقع ندیتے تخفے یا دشاہی لشکر سے بہا دروں نے فرصت و قابو حاصل کرنے کی غرص سے بہا ہ ہبذی یی بھی لیکن اس برنجی کونی نذہبران بہا دروں کی کارگریڈ موسکی اور ان ، رخ مجعر گئے اور واپس مو گئے اس والیسی کی تحست سے باوجود كه حضرت لخينهزا د ومحمد كا م بخش اورا مرالاميرا كوبا ديثا ہي شكر لی بیشت بناہی وا مدا د کی غُرض سے روا یہ کیا لیکن بہاَ درو کَ کی کوسٹشر ے کوئی ننٹجہ حاصل نہوسکا ا س وفت فرما ن بغرض اصلاح صا در ہوا کہ اس ت فَقِح کرنے کی کوئششش سے دست بردار ہوجانیں اور دو پہری قاب ەسىرگرم كارمېول اتفاق سے اسى روز دېين فليج خال بہا درا ورمحدا بنِ خال بہا درمقام مور عال سعین کرنے کے غرض \_ مِع اپنی مبعیت کے سوار آرہے تھے کہ دُ نعۃً تو ب کا ایک گولہ آن \_ گھوٹر وں کے یا وُں کے قریب آکرگراا ورایک گھوٹ<sup>ا</sup>ہے کے دو**نو**ں ماو وسرے گفور ہے کا ایآب ہا تھ گونے کی ضرب سے غائب ہو گیا ہر دوہباڈر ہرریہ سرے سویہ محفوظ وسلامت زمین پر گرے قبلۂ عالم لئے اس خبر کوسنا کے لئے دوعربی کھوڑت نے ساز لملائی اور ایک شمام چین کلیج خال کے لئے مقرب الحضرت امیر خال کے ہمراہ روانہ کیااور

سپر دوامیروں کی بیحد شلی ونشفی فریا ٹی آخر کاران بہا در وں نے لال ٹیکر می کے ورسیان اوراس بشتے سے جو بیٹھ اور وصنا وابور و کے مقابلے میں مقاموجال قائم رہے کی ندبر نظانی محداین فال نے لال شکری کے درمیان اور مکان مور کال میں تمارز و منمنوں کی بدا فعت کے غرض سے قائم کیا سلطان بین الشہورمبلنک ع شہزادہ سے الازمین سے ایک مدات کا اس ن بهٔ مفتوه پرتابت قب م رلا در اسی طب حرح روح الله حنال كا فرزند با قرطال مجى ايك دوسرے پشته پر بہا درا نه جنگ كرتار يا اور ہر دو جاعت روز اینہ وشمس کے قریب آتی اور مفا بلہ کر کے اس کی قوت کوئمکر کے غنیم کویسیا کردیتی تھی و

دشمن کی افواج کے ہرروزہ ہجوم کرنے کے باوجود قریب تھاکہ با دستا ہی لشکر کا مبایی حاصل کرے کہ دفعہ کمرم طول کی آمد آمد کی خبر پندر کی امدادى غرض سے سنبہور بونى ي

نينيسوين دبيقده كودهناجا دواورمند وراؤمعه يابخ جهومزارسوارول كم باد شاہی نشکر کے نز دیک آ پہنچے جونکہ اکثر قبائل اس ہوم بدسپرٹ کے زرحایت تنفے بہذا ان قبائل لنے با دیٹا ہی نشکرکو اینے ساتھ جباک میں شغول کر ہے

رمبھوں کو بہاٹر ' بی دوسری جانب سے نکالدیا مرمبٹوا نے اس بہودہ کوش كواس امركى تفيعت كى كم با وجو داس قدر ليے شار جوم اوراس الله افرج رسا ان کے جو ہماری ا در ہماری عجا نئے سے فراہم موگیا ہے لیکن اس صورت میں مجی ہم با دستا ہی سٹکر سے مقابلہ میں فت مرکز نے کی طاقت نہیں ر کھتے یا در کھو کہ نشکر شام ہی کی جوات کا یہ عالم ہے کہ بہا او اگر ہو ہے کا ہے تو بگھعل جا مئيگا اور قلعه آگرفولا د کا ہے تو بنيا د کسے گرجانٹيگا تو آيني زُمين آبا د کو خراب من کرا ور این حکومت کی بنیا د کو جڑ ہے مت مت بگرا اور اپنی بفید طاقت اور دولت پرغرور کر کے اپنی حکوست و دولت کوضائع بذکراس فارزاب لے مربطوں کی جاعت کو اپنا مدخوا ہ سمجھاا ورچند پیزار روپیہ لومپ کے تقریدان کی نسلی کردمی روبه اس بدعا قبت کے تصلکہ سے گیا اور مرمود تکی گرەسے کیائم بہوسکا چند مرتبہ مرہے اسس کی ترخیب سے نشکرگاہ سے اطراف سے حلہ آور ہو ہے کا ارا دہ کرکے نمو دار ہو بہی رہے لیکن ہر مرتبہ خشہ اور ہلاک ہو کرچے پہاڑیں گھس ہے گئے قشمن کے مقابلہ ہیں بہا در ان شاہی بہا در او امان اختدا ور دیگر ابہا در او امان اختدا ور دیگر ابہا در امیرول سے بیش قدمی اور متقول کوشنیں ظہور میں آتی رہیں اسی اشاء میں سرکار منینم لیے عفو جرائم کے حیلہ سے صلح کی تنہید کی بنا ڈوائی اور فتند انگر بی ماک کی فاک کو البی سر پر فجالا حریف نے عدالنبی شمیری بقال کو جو بد فطر سے بیخر مکرا ور زبال در از می کے کسی امیرسے واقف وآگاہ نہ تعقا اور اسپنے دیکر ملالب بینے چکاسخا ابنا ہم را زبایا اور امان طلبی کا عریف ہو دیجر مطالب و بہتر سر سے خلالی کا عریف ہو دیجر مطالب و بہتر سر سے خلالی کا عریف ہو دیجر مطالب و بہتر سر سے داننی کو دیا ہ

چونگریرسیا وروکسی مقدر و مقرب امیرسے روشناس نہ تھا اسکے مکار قاصداس انتاس کو ہدا بہت کیش وا فعہ نوان کل کے پاس حسب سے کمجھی کسی نقریب کی وجہ سے حضرت تکلم فر مالیتے تنفے لے آیا عبدالبنی کے بدا بہت کیش سے بہ بیان کیا کہ بین سیر کی غرض قلعہ کی جانب گیا اور مناز شام کی وجہ سے مجھے و ہاں عصہ ناک قیام کرنا پڑااسی در میان بندر کے طازم آئے اور مجھے ما ندھ کر لے گئے اس لئے دریا فت حالات کے بعد اس انتماس کو لکھ کر مجھے ویا کی

برایت کیش کے اس مقدمہ کو حضرت کے حصور میں ہیش کر دیا قبلہ عالم کے اپنی مزید ہوشاری اور سجر بہ کاری اور فدوی کی قدرا فرائی پر کا کی اور فدوی کی قدرا فرائی پر کا کی اور فدوی کی قدرا فرائی پر کا کی اور فدوی کی قدرا فرائی کے دخترت نے مشہزا دہ اپنے وسیلہ سے ال معاملات کو حضور میں بیش کیا کر میں حرکیف بدہا طن برسیر ت نے اپنے مجائی سوم سنگہ کو بارگاہ سلطانی میں جمیحہ یا دشمن کی فواہش کے مطابق اسکے برا در کو منصب ارکاہ سلطانی میں محتصر خال ابن سے میر نے مدون تنمیری کو جو مہنوز بین میں در میں متا اور جس کو نا پاک منیم کے اپنی مکاری سے قلود ادمی و مبتوز ہوند ادمی میں متا اور جس کو نا پاک منیم کے اپنی مکاری سے قلود ادمی

یئے طلب کردکھا تھا بحالی منصب کے بعدمع جندآ دمیوں سکے اند اس پد جنت نے مشہور کرایا کہ بید یا دبوا نہ بروکر یا سرمحل کیا اور مشم ے کی مان کی زبانی یہ بیام لایا ہے کہ بدبا کمن <sup>وس</sup>من م ز مبنداری کو انجام دبنے کے لئے اجازت یائے تو قلعہ ایکر مِو جائيگا غُرِضَكِ اسي ٰرعمل كيا گيا ا درکشميري كومنصدب سه صدي مرحمت موا بدایت کیش کوچندر وزکے گئے اضا فداور یا وی خال کاخطاب عطا ہوامور چال کی آگ بچھا دی گئی اور بہا درامبر با دشا ہ کے حضور میں طلب لئے حکئے اس غدار بدکر وارلئے بیسمجھ لیا سخاکہ میرے حیلہ وجوالہ کے مطابق مصرت اس مقام سرکوچ فرائینگه اور بیری بیهوده گوئی و شعبه ه بازی سے لوئی صورت حفاظت پیڈا ہو جائیگیا ورلیکن جب اس تدبیر سے کوئی نیتجہ نکلا تو قلعہ کے خانی کرنئے اور شاہی ملاز موں کی آید ورفنٹ کی وجہ سے اب مجبوراً لخ حبَّك كاارا د ه كباا ورفتنه و منهاد كا در وا زه اینخه اوپر کمول دیا مكاركو معلوم مذمخفا كه اس *صلح كيضين بين* با دينيا ه صلاح اندبيش *ك* لا کو آئیز ہ کے لئے اپنی نظر عاقبت ہیں میں ملحوظ رکھتا ہے اور حیث روز اللَّا بِي كوملتوى كردين سے حُصول مقصد كى كس قدرامبد بيدا ہوگئى ہے غرض که ایس مدت میں اخلاص کیئیں مجنثنی الممالک ذوالفقار خال بہبا در نصرت جنگ جو کہ بریا نیور سے خزا نہ کو پہنچا نے کے لئے با دشاہ کی حضور میں طلب ہوا تخامِ راؤ دبیت ورام سکھ اورایاب جرار سکر کے باتعبیل يبال پېزياجلادت شعار دا و د خال جوجنچيٰ پير د دا لفقارخال کې نيابت بېر فد مات با دينابي كوائ م ميانها بهارن فادي توافع كريملوباركاه شابي مين حاضرموا پوسف خال قلعدا رفخر نگرا 'ورکا سیاب خال قلعدا ر کلبرگه اور و بگرفلعدا را ک و فوجدار الن مع اپنی افواج کے بہاں پہنچ گئے حکم والا صاً در مواکہ خان نصر جنَّك فلعه كي فتح أور دشمن كي كوشماكي مين شنول ميو ذوالفقار خال حكم والا بالا یا اور حصول ملازمت کے دوسرے دن قلعہ کو دیکھنے کے الئے

بشة سلطان سين اور با قرفال كاطرف كيا وشمنول لفيني محص نځکر مبند و قیں جلائمیں اور بینیفَد می کی میکن شاہی شکر کے بہادرو ل کی ضرب دم ہے زخمی موڑے اور اس کی ایاب جاعت کثیر کا مآنی اور بقیہ فوج دشمن کی یے بال ویر مہوکر سورا خوں میں کھس گئی اس وافقہ کے بعد حرایف لے پنظمہ کی دلوار کوسنتخکم کر دیا اس روز را ؤ دلبت را سے کے اکثر عملہمیوں۔ بہا درا نہ جنگ کے بعداپنی مان دی اور زخی ہوے جشید خال بیجا پوری ون کے گولہ کی ضرب سے فوت ہوا فال نضرت جنگ عقورات فاصنے پر دیوارسے فائم اور تابت فذم رہا شاہی حکم کے سطابق حمیدالد پنجال بها دراً ورنزمیت غال بها دراور دیجرا مرایخ نصرت جنگ کی رفاقت برابني كمريس با نرعيس اورجين قليح طال مورجال اورلال ليكرى كے درسيان نِ نتبہ کار وشمین کی تنبیہ کے لئے مقرر کئے گئے چندروز سے بعد مکم صاور لفیرن جنگ محمداً مین خال و دیگرمغل سرد ارول کے بمرا ہ الحراف . قلعہ کی گشت کے لئے روا نہ بہوا ورمجنٹی الملک میبرزا صدرا لدین محمد فاک صفوی اس کا جانشین بوانصرت جنگ سے اس مدت بیں جینہ با ولبول برجوبها الك واسن من تقيس ادريّها سيركورشمن افي بيجا تا تحفا فبضه كركي جرأت و بہا دری کا اطہار کیا اور کنکشہا کو جھوٹر کرسے نیابول کو تغمیر کر کے دیوار کے دَيِّك بِبنِوا نصرت جِنگ لئے جو د خویں مخرم ٹی میج کو حقاً علیٹ الضم المون ق ایدادیزیجیهٔ لُرِیجے اُ ورشخف کصر وَظُفر ہیر و مرشّداً کاک و ملت ی**ا ورو ا**لک س<u>م</u> تصور کی تصدیق کرکے ایک جانب شجاعت شعار داؤ د حسّا ل کوا ہت اور دوسری جانب سے بکہ تارا ن میدان جنگ ہین خال بہادر اور تربیت خال بہا درا در دیگر امر اکولورش کے لئے تقرر کیا اور خود ان کی پنت پناہی کے لئے سوار موکر کھڑا ہوا عزن و ت کے خریدار بیا د ہ ہوکر دولول جانب سے دوڑ ہے اور ڈٹمکن لنے یشا ہی نشکرے مرعوب بروکررا ہ فرار اختیار کی غنیم نے بینٹھہ کو فالی کردیا اور قلعه كي طرت فرار مُوكيا نفرت نفسيب شابي تشار لي بيار كي نشيب وقراز

کو جو ا باب کوس تقابیا د ہ طے کیا اور دشمن کونتل وزخمی کرکے نتخ عاصل کی بدیخت وشمن اور اُس کے علیف مرمیٹو النحب اس جیرٹ انگیز غلبہ کا مننا پر ہ کیا اور اس باطل کوش و بکیش گفت مجھ لیا کہ آب بجز فرار ہونے کے اور کوئی صورت بیجنے کی نظر نہیں آئی نؤروز ایز تفنگیوں کو بہادرو ل کے سامنے لانا شروع کیا لیکن آخر کار اپنے سعبین و مدد گار مرمیوں کے ساتھ پہاٹر کی ایک جانب انز کر بھا گا اور فربیب شام کے اس کی جاعت نے سمجی اپنیے گھروں میں آگ دیجر را ہ فرار ا منتیاد کی آگ کے شعلول کے لبند م<sub>و</sub>ینے اور وشمن کی منو داری میں تھی ہوجائے سے یہ امرر وزروشن کی طرح کا ہر ہوگیا کہ حربیف لیے را ہ فرار اختیار کی داؤ د خال اورمنصور خال ا ور دیگرا فراُ داس کے گھر کی جانب حملہ آور میو سے اور اسکے گھر کو اسس کی ت کے مانند خالی إیا دشمن نے اپنی روانگی سے پہلے محتشکہ خال کو ے مکا ن میں مضبوطی کے ساتھ ہند کر دیا تھا وا قعات کے وکریا فت میو نے کے بعد در وازہ کھولد ہا گیا بیعظمرات ان فتح قبلہ عالم کے افضال وكرم واقبال سے خان نفرت حباب المصحصہ میں آئی اوراس نیکنای س امیر نے سعاد ت دارمین *حاصل کی و وسرے ون جس و*قت خان نصرت جنگِ بجا آوری مجرا کے لئے بارگاہ معلیٰ میں حاضر ہوا فب ا عالم ين أس كو تتمشير مرضع اور استب باساز طلاا ورفيل مع ساز وسايان نقره الغام مين مرحمت فرما يا داوُد خال كواسب وتلوارا وربهب ور غال اس سنے بھائی کو ایک سوسوار کا اضافہ اور نقارہ اور را ؤ دلیت کو بندبله دغيره اورنيز را م سنگه كو اصّافهٔ بالبصدي مرحمت بهوا ا س محے بعد بہا در ميدان غزاحميدالدين خال بها در كوخلعت مع اصافة تين سوسوارا ور ترتبيت خال تبها دركو آضافه ووسوارا دربؤازش نوبت مطلب خال و ا ما ن انتُد فال مبر دو کو بواز منش نونبت ا ورا ضا فه دّ وسوسوار کا عطام واحض یے سیعب اینڈ فال میر توزک کوجس کا ہاتھ لڑا ئی کے د ن بندو ق کی <sup>ا</sup> گونی سے زخمی ہوگیا تھا ایک سومبر تجی عطا فرمائیں و وسرے روز قبلہُ مالم

يخ مقرب الحفرت اميرخال وتخشى الملكب ميرزا صدرا لدين محمد خال و دسنّور و زَارْت عنَايت ٱلنَّدخا*ل بهرا يكِ كواهناً فه يا نصدي يُست* وخوسندل فريا بإجهال بناه ليخوا جرعنبر كوضمت كارخال اورخوا دنختأ کو خان کے حنطا بان من اصا فرصدی بایج سوار کے مرحمت فرا کیے قاضی بہادرا ورمحدامین خاں بہا دراطرا ن وبواح کی گشت کے لئے سکھنے ہوئے تھے اور سنت میں ان ہر دو امیرے کار ہائے ما یا انظہوریں تخےا دربعدازا ں ڈشمن کے تعاقب میں نبی ہر دوامبروں ہے مزیدتلاش دکوسٹشش و توع میں آ بی تھی حربیت کے فراً رہو گئے اور جنگل میں آوارہ ہوجا نے سے بعد ہرو وامیرسلطانی بارگاہ میں طلب موٹے ا ولبین اصا فهریک مهزاری داشت متع انغام ایک کروریجاس لاکه وام ورشمشير مينا كاراور باسخى مع اصبل واضا فه لينجبزارى ينجبزار سوار دومين شيرا وراضافه يالضدى جوع اصل واصافه كي جيار بزارى ياب بزار و دِ وصدِسَوا رہونا ہے مرجبت ہوا قبلاُ عالم نے سبدنٹر فراز فال کو یانسوسوار کی تممی کی مجانی سے منصب شش ہزاری پانچ ہزار سوارا و رضلعت خاصدا وراہکہزار مهرانعام بب عطا فرمانيس فريد ول خال وحسن خاك بيسرا ن مجمشيد خال متوفّع مین اولبن کو اضا فریا لضدی تین سوسوا را ور د و مین کو اضا فریا لضدی دوسو سوار جومع اصل واضا فه ہزار دیا لضدی منصب موتا ہے بارگا ہ سلطانی سے غطام واجہا ل پناہ لئے مغلول اور دیگر بہنو د وسلمیں کوجوان ہردو بها در کی فوج میں متعین نتنے اصا فہ اور تلوار اور گھو رکھے اور خیر الغسام میں

اس عظیم نفتج کے بعدا باک جشن جس سے حضرت کی فاطرمہارک کی راحت اور بہا وروں کی عزت افزا نئی وابستہ تفی نمتے ہوا عامیہ لمبین سینے لمبوسات کراں قیمت کو زیب بدن کیا رعایا وبرایاا ورامٹرا ن اورسادا نے بدانجام وقیمن کے استیصال سے جمعیت فاطرحاصل کی اورقلو ڈولز بھی تھے۔

آن کرا

تناہی منظر کا دیوا اور چونکہ ہرترین مقصد اس ملک کی شخیر کا یہ ہے کہ اس کفرستا یں درور مسلم میں مراسم شرع جا ری کئے جانیں جوعائم مخلوق کی رفاہیا برمبنى ہے فبلڈ عالم نے جین قلیج خال کوسع ایک جاعب ش پۈمنىسے رواند كيا تاكہ اط اپنے كابند وبست كرتے رعايا كي ہرؤ ف كي در از میں آ وار ہ وطن پروکر عنفی ''چکی ہے د لدہ*ی کرے اوراً سکو*طکن حضرته کا سیام الضاف ورعیت لزازی ان نک پہنچا کے تاک و ا ہے گذیم گھر دل بن آکر آبا و جول، سیجے علاوہ بعض مغرورا فرا و لَشْر ،وصول کے اورا گریہ ا لماعت سے انجار گرمیں نیان کی سرنا بی کی ا**مکو** ا در بهوا كه قرّسب وجوار بين كوئي ايسا مقام جوارد و يع ئی قابلیت رکھتا ہونلاش کریں حسب الحکم کارپر دارّان دولت بے قصیّہ دیوالور چورملن عِش خیرانسے نئین کوس کے فاصلہ اور دریائے کشناکے لنارے پر داقع ہے پسندر کے اضتیار کرلیا ا زرار دوئے معلی ایک مری کوج مي اس منفاهم يراكيا في الحقيقت بيه منزل نهايت يأكيزه وتفي ننام افرا وكو بيها ل إمن «آرا م عامل بوا ا ورمناوق حَدْ آتُو آسودگی مَحَضّ قیل میں جو اُرا م جانیار کی کفیک ہے حاص ہوئی اس مقام پڑ ول بيوكر بارگا وسلطان ميں عاضر کر ديا گيا رعايا اينے مساكن واليير با د بروسنی ادر رکیشول می تنبیه کی گئی خوا جر مسعو دیسے ابنیانم سے ابک میقام فی قلعه اور سجد نغیری گئی سربراه مجاری اس کے صلی بی سلعود خال کا نظا مل کیا اسی زمایذ میں کر بخشیند و مخش کندایه قلعه دار می ففلت اور نا بجار ن کی حیلہ پر دازی سے اخترار کے نبصہ میں چلا گیا علما لہذا فبلاً عالم سے بيدا لدين غال بها درد تربيت خال به**ا در گوسع اياب جرا ريوج كےاضافا** تنصب وعطآ بخالفامات وامدا دفزانه سيخوتندل فرماكماس طرف

روایز بوینے کی اجازت مرحمت فرمانی کو قبلهٔ عالم کی علالتا چوکه ز مانے کا اقتصابی ہے کہ ہرحت کے بعد من ابنا كاماا ر تاب د کھاتا ہے۔ اور المپینان کے بید بے اطبینانی کا دور دورہ موتاہے اس لئے ایسے مبارک وطلبین عبد یں جبکہ مندا م بارگا ہ ہر طرح سے غم والم درّ در د و فکرے آزا دیتھے زمانے لئے روٹ بی۔ اور د ختَّهٔ قبلاً عالم کامز الج ناسار ہوگیا کو جہاں پنا ویے ابندا کئے مرض میں ایپنے فطری صنبط واستقلال ورپنی طلقی عالی بہتی سے نفس کو مرض سے سغلوب ندم و لئے دیا۔ اور ویوا ن عدل مِسِ تَشْرَلِيفُ لَا كُرْمِهِمَا تَ مَلَى وَ ما نى كوانني م ويتِيتْ ربعے ـ اس زما مذميں، كمث كاريا ئيم مسلطنت كى بابته سعره ضربيش موننا مخفاءا ورقبلهُ عالمم جواب بإصواب ا بيني قلم سے تحرير فرما دينے ستھے كو آخر کار مرمن کے شدت اختیاری اور جہال بنا و پرضعف کی وجہ نشي طاري مولنے لگي۔حضرت كي علالت سے نشكر نيب اياب ليے جيني بيعيل گئی اور مخلوق مذابخ اس ٔ حيات پرموت کونز جيج دي- هرچيا ر جا سب شت ناک حبریں شائع ہوئیں ، اور منظیم انشان شورش بریا نبوگئی پُر بست فطرئت كم وصله افرا دلے بدخیال كركے كه اس سرزمين بس جہاں موشمن برطرن سے فارٹ گری کے سف آنا وہ سے۔ بادشاہ کی علالت جاري کا سَیا بِي کا بهترین ذراجه بها ان تیره مجنوں نے ارا د ه کیا که فتنه و فساد کا بازار گرم کریں میکن رحمت الہی نے علوق ضراکی باوری کی اور دس بار ہ روز شدید باری کے بعد قبل عالم کی حالت بہتر ہو لے لگی جہا ل بنام كار وبقعت مونا منكوارا ل دوات كے لئے ليا بت تازه ياكے كا وسيلہ جوار اور بدخوا مول لئے خاک مذلبت سے اپنا سرغبار آلو دکیا ' ک امير خان اقل مے كم ايك روز انتہائے صعف كے عالم ميں مہال بناه ديرلب ان أشعار كويره ورب سنع ؟ سر به **به شتاده بو دچوں دررسب**دی؛ بساسختی کدازد ورال کشیدی

دازا خاچ ن بصد منزل سان و بود مرتقے بصورت زندگانی يهل كي خيف يَرَبِهُم كُوس كر يوض كيا كه فبله عالم ينيح تكخه رصنه المله عليه نے صدف اللک شعر نے لئے نتام اشعار نظم کئے ہیں اور وہ بہت بہے۔ لیس آن بهتر کرخو درامشا د دارنی و درال شادی خدارایا و داری کر جہاں بنیا ہے نے فرما باکہ انس شعر کو تجھر پیلے حدیہ سینے دویا رہ عرض ؤخل کے چند فسرنتبہ اس شعر کی نگزار میونی ۔ اور حضرت لنے فر ما **باک** لولکه کرمچه کو د و بین ساغ ارمثا دېرغل کیا . قبلا عالم وصه ټک امسَ شعر کو ہا ک نکب کہ حدا کئے کریم سے ہم ہبی خوا یا ک ملک پررحم فرما یااور قبلاً ما فی انجلہ صحت مرکئی۔ اس واقعے کے دلو سرے روز حصِرت لوہوان عام میں ا در میر بی دارمین کورنده وسلامت دیجه کرنمکخوار ول سلم سمرة بن حان نازه ألنَّي قبلهُ عالمه النَّجيوسيِّ فر ما يا كه تمقعار ہے شعر لئے مجه کوصحت کا فل عطاکی ، قدرمیرے انا نوان جسم بیر طافت عو دکرآ فی کو علیم طافق خال نے بیجد و انانی وسنفدی کے ساتھ حضرت کا علاج کیا۔ اِ ور اس سب شبر پر نہیں کہ اس معالمجھے ہیں جالبینوس ولوعل سیبنا کا مرمفال ریا۔ حکیمہ مذکورکواس عذمت گزاری کے صلے بیں سر پیج عطام وار جہال بنا ہ لنے چورب مبنی کے استعمال کے بدرکتیں سے حضرت کو ہجد خامدہ ہوا تھا جین قیج خان بہا در کوج بھاری کے زمانے میں بشکر شاہی مرجاحا منت تحقے ال کے متعلقہ صوبے برجائے کی اجازت مرحمت فرمانی کو سولهوس رجب كوقبلهٔ عالم بها درگاه روا نرموئ . رجب كانصف مہینہ اور ہا ہ هعبان سافت طے کانے بیں گزرا ہ ا ننائے را ہ میں فاضی اکرم فال کابیما نه عمر لبریز ہوگیا اور اس لے و فاتِ یا ٹی۔ خان مذکور علم فغهٔ کامبخرعاله مرحفا اپنی یا به شنّاسی وہندہ لؤازی ہے قاضى مذكور كومهمينت لفظ اعلمرس يا و فرما ياكية تعقف كو شایسی نشکر کابها درگره واپس آناا وربلوس ا ۱ ه رمضان کامقدس و ورشروع أَلْ بِنِي إِسْكِا أَعَا زَمِطا بِقِ عُلَالُهُ إِبُوا. بِلا ل بُوا فِي آسمان بريمنو دَار

مہدا اور خیر و برکات کے سرچشمے جاری ہوئے۔ باوشاہ دیں بناہ غرہ رمفان کو بہا در گڈھ بیں دونق افروز مہوئے۔ اور متبرک ماہ رمفان کو شاب وصحت کے زمالنے کی طرح اس صنعف وہیری کے عالم میں بھی بسر فرمایا۔ فبلۂ عالم نے فرانفن وسنن و لؤافل و غیرہ کی کامل با بندی فرمائی کی افسار میں کو کسی دو سرے افسار ان نشکر جو اپنی منعلقہ مہم پرروانہ کئے گئے نئے ان کو کسی دو سرے

اخیران سارہو ہی سلمہ ہم پر روباہ ہے سے بی وی وی رہا ہے۔ سناسب وقت پر موقوف کر کے ملد سے جلد خدمت اقدس میں عاضر ہو گئے۔ فووالفقار خال بہا ور لفسرت جنگ جورحلن بخش خیرا کے گرفتار کرلئے کے بعد

اورنگ آبا درواً نہ ہوا خانسب الحکم مہا درگڈھ بیں حاضرہوا۔ انیس شعبان کو جبکہ جہاں پنا ہ احمد نگرروا نہ ہو ئے خان مذکورا پنی متعلقہ مہم پر واپس کیا گیا۔ تربیت خاں بہا درضلع دار بواح احمد نگر بھی حسب انحکم روانہ ہوا ہ

ساموں پر سنبھاجی مرم شہ جو اسی زمانہ میں گلال ار کی سقیم تھا بعف صلحت کلی کی بنا پر خان تصریت جنگ کی فوج میں شعین فر با با گیا۔ اور تکم ہوا کہ اس کا خیمہ خان مذکور کے ڈیرے کے قریبِ بر باکیا جائے ۔ قبلۂ عالم لئے ساہوکو

نلعت خاصه اور دوا وراج فیمتی عطافر ناکر سرفراز فرما یا پؤ قبلهٔ عالم با نمیس برس کے بعدا حد نگر روکنی افروز ہو سے۔اور فلاکتی دیدار

- ساہی ہے ہیرہ اندوز میو فئی ہو

سترمویرنی کی کوجہال بنا و کو معلوم ہوا کہ قلو کر بخش کے گئیں تصرت خال ہوا در کی جرات دور دائلی سے نتج ہوگیا۔ اور امیر مذکور نے قوالہ داران قلعہ کو حصارت باہر کر دیا۔ با دشاہزاد و و عالیجا ہ کو قبلہ عالم کے انجرات مزاج کی خرود گئی تھی اور حضرت شا و کو بجہت الداجد سے تعنی اس کی بنا پر سعادت لائن فرد کر ہمتی مقی اس کی بنا پر سعادت لائن ماصل کرنے کے لئے لیے جد ہے قرار تھے۔ با وشاہزا و و و عالیجا ہ لئے حاضری کی بابت معروضہ پیش کیا ہمقا قبلہ عالم سے محبت پدری کے جوش میں فرزند دبیار کی جو بی ماحال کی بابت کے بدید اور با دشا ہزاد ہے لئے اور اور کے میں ماحل کی بی سنا ہزاد و و والا گر محد بیدار بحت اور اہم خال ناظم گجرات کے بدید انتخاب کے بدید کا میں ماحل کی بی بدید کا میاب ناظم گجرات کے بدید کا میاب کے بدید کا میاب کا کو میاب کا کو میاب کا کی بدید کی بدید کا میاب کا کو میاب کے بدید کا میاب کا کو میاب کے بدید کا میاب کی کو میاب کی بدید کی کا کو میاب کی کو میاب کیا کو میاب کا کو کا کا کہ کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کی کو کا کو کا کی کو کا کو کیاب کو کا کو کا کو کیاب کا کو کا کو کا کو کا کی کے بدید کا کو کا کا کو کی کو کا کو کا کو کی کو کا کو کا کو کا کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کو

بہنجے کی وجہ سے سرسنوں کی تناہی کے لئے روا نہ ہو نے۔ ناظر خال شمیرسے کمجرات کی صوبہ داری بر مقرر فرما یا گیا تخا۔ بردار بخت کی بجا گئے نجابت خال بر ہان پور کا اور خال عالم مالوے کا صوبہ دار مقرر ہوا ہو اور کا اور خال عالم مالوے کا صوبہ دار مقرر ہوا ہو اور کا اور خال عالم می ہمشیر خور د بار کہ جرار الله عربی دائی مفارقت کا برحد صدر ہوا۔ اور کرر اللہ برار اللہ مار خال جہاں پائی ما حدث میں اور اور میں صرف میں اور مرحومہ یا تی تعییں ۔ اب صرف میں دائی مفارقت کی اولا دہیں صرف میں اور قبل کی تعییں ۔ اب صرف میر کارکے متا م متعلقین وخدا می کو خال خال کے سے ارخال خال ہور کا ماکم دیوائن مقرر فرما یا اور قائنی میرسامال جا فظ خال کو بجائے محد اسلم لا ہور کا ماکم دیوائن مقرر فرما یا اور قائنی میرسامال جا خواج بھی سید محمد اسلم لا ہور کا حاکم دیوائن مقرر فرما یا ہور کا خال میں سید محمد اسلم اپنے استاد کے بولے سے مسمی سید محمد کو لا ہور کا خاکم میں منظر فرما یا ہور کا خاکم کیا خواج ہور کیا خواج ہور کیا خواج ہور کیا خواج ہور کی انسان میں میں منظر کیا خواج ہور کیا خواج ہور کیا خواج ہور کیا خواج ہور کیا کیا کیا کہ کو خواج ہور کی کے خال کیا کہ کیا کہ کو کو کیا گور کیا خواج ہور کیا کیا کہ کیا کہ کو کی کو کو کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا کہ کو کیا گور کیا گور

مراسم اہے اسادے پوتے سمی سیدسروں ہورہ و صفرر حرم ہا ، و خواجرزکریا خواجیئی سپران سر لمبد فال اور خواجہ موسی ملاز مین سنا ہزادہ محسدہ معزالد مین حدمت والا میں حاضر ہوئے۔ قبلۂ عالم لئے ان اشخاص کو خلعت والغام نقدی سے سرفر از فر مایا ۔ مشر لیف خال بہا در کی وختر کو زیو زمیتی جار بہزار مرحمت ہوئے کو

کوسف فال دینزفدرت الشدخال کے تغیرے جبین قلیج فال بہادر فیروز نگروتالیکو نہ کے فوجدارمفرر فرما کے گئے کو

سيخشى الملك مبرزاصفوى غال كايرا درزا وهمحدمحس ابران سي

وار دمېند وستان مېواا ورمنرون قدمبوسی <u>ست فيضيا ب</u> فرما يا کيا ؛ امترالحميد وخترحميدالدين خال بها در کوزلورقيتی د وېزا ر مرحمت ېوا

سر فراز فال مستش ہزاری بہنج ہزار کا امیہ تھا۔ پید نایک کے نفاقب کے صلے بیں اس کے سفسب میں ایک ہزار سوارو ل کا اصافہ منظور فر مایا گیا ہُو

ن سے سے سے میں ہیں ہور ہور اور کا بات کے سے رسوب یا ہور نصرت آیا و کا دلیس کومسمی حکیا و وہزار پالضدی اصل و پالضد سوار کا المان میں سی مذابی سور میں نہیں اس

امیر تھایا نصد می کے اصافہ سے سرفراز فر مایا گیا ہ ملاحی بارین این اور کی جم عظمہ حدول الع

علامه حبدراسنا ومثاہزا د ہ محر عظیم حجوا آالحکومت کے قامنی ستھے

مفورس طلب قراف مك - اورال بزرك كواردو معلى كا وخدمت قضيا مرحمت فريال كني أ لفِصرت جَنگُ سے انتاس کے موافق نوسیدا نہ وموسدا نہ کی زمیندائ راؤ مروستكي تعان رامستكيم إوريكود مست مولى و حفه بيته بشخ عبدالل طبيف رحمته ارته حليه اسيينا كوالوالفناض ككمنيت سے یا دکیا کرئے سے فران مبارک، صادر ہوائر رسرکاری طور بر مجی حضر ست موصوف اسى كنيت من مخاطب كالم راكب عنرابنده خانسامال دو پزار و بالفدی بزارسوار کامنصبدار بخامانسک ووحيدسوار كالضا فيدمننا وزيا ماكماك بدبخت فنيم قبس كو مزمان مباركه يديجي مطابق لفظ دردال يستعقبه نْغُ تَقِيمُ اس زمالنَّعُ مِي النَّكُرِيتُ ووكوس كَم فاصلَّح بِرِمُودِ (رمِوا يُنبِلُ عَالَمُ لممه ديا كه خاكن عالم وتبخشي الملكمية عديرًا لدين وحمد خال وغيره حراه بسك كتنبيرا يراميرسلام رخصيت محمد ينئي حاضر ہو۔ ہے ۔ اور جہا ل بنا عدلنے حمد بالذبن فال مطلب غال كونتو يزمرهم وحمدت در مات يراميراني مهديره وا ماهو ---اور وشمن کو ما مال کرھے دالیس آئے کو مان عالم ومنورخال سناه طليجاه كيهم كاسب روارزم وسندا وروونون امېرون كوشمىشىرمركىع مىرمىت فرا نى گئى . زىردى ايك انگشترى جى برچان كى خال كا نام كنده متفاموهون كوم حمست فرا في كني را ما قی خال قلعه وار اگره و و براری سنستر اصدر ار کا امیر عما یا نصدی کے امنانے سے سرفراز فرمایا گیا کج بتى آرائيكيم وعُفيَت أَرَا مَيْكُم وختران شاه عاليجاه ومجنبت النسابيكم دختر شایزا د هٔ بیداربخت مدمدن ۱ مزلس پی حافر بهرئیں جہاں پتا و نے ہرایک شاہراً وی کو وس سے تھ ہزائک کے زیورات مرحمت فرانے کو فان نفرت جنگ جوچ رو س كى سركو بى كے لئے اور ناك آبا وروال

ہوا مقارا م سنگ إلى الله مسكے بمراه آسنا لهُ والا پرحا خربوا ك الوانخير فال فلعه دار و فو بدارجن يربيسرعبدا لعزير خال جو البيخ با ے سے سرفراز بخفا حضرت شیخ عبد اللطیف قدس بسرہ کے روضہ است سرفراز بخفا حضرت شیخ عبد اللطیف قدس بسرہ کے روضہ كاجومحله <u>دولت مب</u>يدا كُ شهر بريا كايورش وا<u>تقب منتوتي مقرر فرما يا كبياء</u> نمرالدين خال يستحمرا بين خال اورمحدت بيتمخلص خاك كوسر بيح بيني د انگشترى مرضع مرحمت خرماني مني ﴿ ننرصوی*ی ربیع*الا ول کوایاب به به به نبراست کاسلط**ان دا واب**ا بخش وسلطان دا ورتجش کوان کے والدین سلطان ایز دمجش و مہرانشا بیکھیئے جِهَا لَ بِنَاهُ كَي لَقَرِيبِ تَعزِيبٌ مِنْ رُوا مَا فَرَابًا بَيَا هُو انتيسويس ربيع الآخركوسلوم إداكه سلطان لبنداخترك وفات باني قبل عالمم لنے خوا جسعو د خال کو حکم دیا کہ مرحوم کے ہرسہ فرزندوں و دیچ عذا محل مرتوم کی د خترچمنی مجیمها ورسلطان فتحا و دیچه ببیلخ ل کو مانتمی خلعت • ستودا فليه يخ جواسلام پورس مېرمتفاوفات ياني كږ ربيج الاول كى اعظا مُسويلُ تاريخ نزميتُ عال بها دُرچِوروں كى تنبيه کے لئے رخمن بنش خیراکی جانب روارہ ہوا کی مرزا نال خان عالم کے انتقال کی وجہ سے ابو نصر شانستہ خال اووص كاصدبه دارمفرر مبوا ـ سه مېزارلى د و مېزار دات كا امبير بهوا - يا نفيد سوار كا امنا فه منظور فرما یا گیا۔ لودی خال دعید ایٹا خال سے تغیرات کے شیوشکھ فلعہدوار د فوجد اررام ببری چانکه وسرول کا هاکم مفرر مدد اسبزار د بالصدی و بزار سوار کا امیر مقا یا نصدی سی صد سوار کے اصافہ سے سرفراز فرمایا کیا ک اعزا لدېن پيرېتا مېزا ده معزا لدېن ومحد كريم نپيرېتامېزا د ه محد غليم پومېددار تمع - بيرو دشا بزا دول كو جاليس جاليس لا كمددا م لبطور الغًا م مرحمت بلوث كو

شابزا و أولى عبد فنع محد اخلاص خدمت وكالت كافلوت روام كيامها

یہ امیر بار گاہ شاہی میں عاضر ہو کہ قدم ہوسی سے نبضیا سب ہو اوبر مهتربارک وابی بخارا کا سفیر آسٹارڈ والایر عاضر ہموا اور اس سے بار ہ گھوڑے اور پانچ اوسٹ بطور پر ہدمیش کئے کو

لک فازی کی فتح شے صلے میں شاہزاؤہ میزالدین کو دوفلدسندہ والیاں و اسب یہ واند فرما ہے گئے کو

محدرها بيه ملى مروان فال حيدرآباوي البيم باب كى بجاعظ فدواري

رام گذم کی مذمت بد فائز موار ہزاری دو صدسوار کا امیر نقا دو صدکے امناف سے مرفر از موار کا فرج میں قین سے مرفر از موار با ند معامقالبسر را وُکھا تو جو نصرت جنگ بہا در کی فوج میں قین فرما یا گیا عنا ایک سال کے وعدے پرجمنت گدارہ و پرنجمت گدم کے قلول

کے سرکرنے کے لئے لیلین خال کے ہمراہ روا مذکباگیا ؤ عنابت التدخال عائمہ خالصہ کو عکم ہواکہ معروضے کے وقت کئیسرے کے اندر ایستا وہ ہورء من حال کرے بو

م من را با الماري من المنطق المارية المارية المنابعة الم

ر وبهيراس كوالنيام مرحمت مبوا كو

جین فلیج خال بها در کے تغیر سے یوسف زال قلعہ دار فخر نگرامنیازگڈھ کا فوجدار دقلعہ دارمقرر مبوا۔ ہزاری ششش صدسوار کا اسپر سخفا۔ پانصد سوار ذات کے اصافہ سے سرفراز فرمایا گیا کو

نواب فدسیه زمینت اکننها میگیم نے فصد کھارا کی قبلہ حالم سے و دہزار شاہزا د و عالی جا ہ سے و وہزار پالچ سوا در مثابزاد «محد کام بجش سے ایکہزار روہبدر قم نصدق روانہ طربا تی مج

و من مصد من مراس مراس مراس المراس الميان من المراس المين المراس المين المراس المين المراس ال

کوشرف قبولیتعطاموا ؛ دن سروسی میشد میشد

رمضاً کن کامقدس مبدنه شروع مدال س مهارک زمانے میں حفرت جہاں بنا ہ لئے جلوس عالمگیری کے سال ہنجاہ دیم کا آغاز احدادت وطاعت الہی بر کمر با قدمعی اور مغلوق خلا مطابق شلک داخشام مردمعدلت عالمگیری کوعطا یا دانغام سے سرفراز فرایا کو

محدامین خاں بہا درسرکشوں کی تنبیہ کے بعد صبح و سالم اپنے ہمرامہوں کے سائفه بارگاه شاہی میں حاضر ہوا۔ قبلۂ عالم سنے اس امیرکوجین بہا ور کا خطاب هرحمہ عزيز فال بها درروبهيله كومكم مواكدا ين باب كي طرح مُجنتا في كالفظاين نام میں اضا فدر ہے۔ مرزا بیٹ پیسرنصرت خاں جو شاہزاد کہ محد معظم کاسامال بيش كن كرأت والابرها ضربوا مقارضست فرايا كياا ورخنجرم ص كانعام سيرسرو ازيموان جهاً ل بناه مهایجهٔ جمده در کمرستکا در پینچی مرصح قبنی بچاس **بنرار روییه میرزامیگ** کے ہمراہ بادشاہزا رۂ ندکور کے گئے روانہ فرمایا کو محدابين فأل كي شفسب اصل جهار بزار ايكرزار دو ورسوادين سي صدسواه كااشا فمنظور بهوائو عزبز خال بها درجُبنتا تی صل دومبزار دیا نصد سوار کا امیر بخنا با نصدی کے اما مے سے سرفراز فرمایا گیا ہ سنیا ن فال ولد خضرفال تبنی کے اصل ہزار و پانصد می منصب میں بالصدي كااصا فرموا كو خواجه خان برا در زا ده ودلادسیا دت خان اصل میزاری دیا نصدی پایف سوار کا امیر تنفا صدسوار کے اصافے سے سرفراز میوا کو امبر فال مرحوم كي دختر كاعفذ سلطاك ائز الدمين كے ساتھ قراريا يايا-ا در دس بزار روبیه کااننام مرحمت مبوا ۶ چین قلیج فا ب بها در ناظم بها ورآستانهٔ والابر ما ضربوئ تضع مدوح کو والبیبی کی آ جازت مرحمت ہوئی کو تنعم خال نائب صوبة لامبور مزارى امبر عفا يا نصدى صدسوار كے اصلف سے شاوور مالاگیا ﴾ قبلهٔ عالم دعاكميا آن خديو ترييت بناه ايك ونت وه آتا ہے حب كه درگاه قهروملا

ی وفالت حشرت آیا ت ' سے ایسان خاکی ثرا دیے نام فرمان صادر

ہوتا ہے کہ چیذے میش دسرت کو گوشتہ خاطرے فراموش کرکے لہاس ماتم ہے جسم کوسوک نشان بنالیں۔ اس مالت ہیں بے جنیا دستیان پر کوہ المراؤٹ بل پڑتا ہے۔ اور یہ دیجے کرکہ مربی وارین کا مہارک سابیہ میں کے سرے اُٹھوگیا ہر فرد کا سیبذرخم طال سے پر خوال اور ہر شخص کی آئمہ عظم مفارقت سے اشکیارلظر اس ہے ہے

اس اجمال کی تفصیل حضرت ظل ہجانی فرماز وائے حق آگا ہ وحق ہیں تتروخلفا کے راشد مین خلد مرکال حضرت عالم گیر إوشاء فائن کی وفات حسرت

آبات كا واقعرم -جوعبرت طائق كرك لئے ذرا بري مندري من و

واضع ہوکہ ننبائی عالم نے دکن کے عیسلم افرا دیسے جنّا ہے۔ آریے اور ان کو مغلوب کرہے ننام ولایت برفنضہ کرنے کے لبدر سوطویں شوال سنصہ جلوس **عالم گیری کو شہرا حد گریس نن**ام فریایا کو

ا بیسلمینلد ہے کہ زمانہ ناہنجار رنگ بدانا ہے۔ اور ہروولت پرزوال طاری موتا ہے۔ اور حیات و ممات کے توام ہو کے کامنظر آنگھوں کے سائنے

ظاری موماہے۔اور عبیات و ممات سے کوالم ہونے کا منظر المعوں عسات منو دار موجا تاہیے ، چنائچہ آخر شوال میں حضرت اقدس کو مرض لاحق ہوا کو من میں مجامید میں اس سے اس کے مدر میں میں میں میں میں اس کا میں ہوا کو

لیکن و گرمشیت الهی به مفی کر جندروزا ورمخلوق مدااس وامال کے سامنے میں زندگی بسر کرے ۔ اوربعض اہم امورجوخلائش کی رفاہ - سیمتعلق ہیں اس عہد بابر کت میں سرامنام یا جائیں مرض لنے خفت اختیار کی۔ اورمزاج

مبارک روبصحت ہوگیا ہو اس انناء میں شاہ عالیجا ہ صوبر مالو ہ کے اور شاہزا و ہمحد کا م جش صوبر بیجا پور کے بیض ہم انتظامات کے لئے روانہ ہوئے ؤ

''''ضحت کے جار پالیج ہی روز کے بعد مرض نے عُو د کیا اور مشدید تپالاف روں

برس ، جہاں بنا وسے ہا وجود مندید مرض کے تین روز تو اپنی خلقی ہمست وقوت نفس سے کام لیا۔ اور اپنے کو مرض سے مغلوب مذہو نے دیا قبلۂ عالم اس زیار نر'ناسازی خبع میں بھی ا دائے غاز با جماعت واو راد ووظ اکف کے لئے صب معمول عدالت گاہ میں نشریف لاتے۔ اور اد کان مقررہ میں سے سی کن یں ہی کو تاہی مذفر ایتے ہو

ً اس رَ ما ہے میں بیشھراکٹر در در ما بِن رستا رَ

سر بهک لحظه میک ساعث میک م ؛ دگرگو**ں می مثنود احوال صالم** بنجشنبے کے روزعصر سے و نت حمیدالدین خا**ب بہا در کی ایک** عرضی اس

معنمون کی بیش ہونی کدایک ہاتھی نقید ق کے لئے برآ مرکیا جائے۔اور اس کی تیمیت سلنے چار ہزارر دہیہ قاصی القینا ، ملاحبدر کے سپروکی جائے کمتناج

میں تقسیم کردیں ؛

ہم اں بناہ کی دصیت کے مطالق قاضی وعلما د صالحین تجہیز وکھنیں ہیں مصروف مہو گئے ۔ اورنما ز حبنا ز ہ ا واکر کے نعش پاک کوخوا لیگا ہ سمے اندر لیے گئے اس واقع کے بعد قبلۂ عالم کی دختر دوم نوا ب زینت السنا بھم نے اپنیاور
عزیز اوشا ہزاد ہ محد اعظم کو اس سائے ہو قیاست خیزے مطلع کیا۔ نتا ہزاد ہ عالیجا
ارو و نے معلی سے پیس کوس کے فاصلے بر تقبہ سخفے۔ با دختا ہزاد ہ د آگور شبنے
کے روز ما خرجو ہے اور سوگوارا ان عالم کو البنے وجو دسے مطبین فسر مابا ہو
با دشا ہزاد ہ مذکور نے بنے والد ما جداور حذا و ندمجازی کی دائمی سفار فت سے
معلی ہے۔ شاید ہی سی فرد بشر نے اس تسم کے سانچے اور حاد نے براس درجر گرید
معال ہے۔ شاید ہی سی فرد بشر نے اس تسم کے سانچے اور حاد نے براس درجر گرید
و بکا کی امور مور البنا ہی اس قرز ندر شید نے البنے دالد بزرگوار کے واقع و فات براس درجر گرید
برکیا با دشا ہزاد ہ و مالیجا ہ لئے دوشیف کے روز نفش اقدس کو ابنے کا ندھوں پر
کوکیا با دشا ہزاد ہ و مالیجا ہ برطاری سخا خدا وشمن کو بھی نویس سندکے۔ بادشا ہزاد کی
طرح کفن پوش دیجہ کر گریہ وزار ہی شروع کی۔ ایسے مالک دا و گر کے دنیا سے
طرح کفن پوش دیجہ کر گریہ وزار ہی شروع کی۔ ایسے مالک دا و گر کے دنیا سے
طرح کفن پوش دیجہ کر گریہ وزار ہی شروع کی۔ ایسے مالک دا و گر کے دنیا سے
سے جناز کہ این بر ہر فرد مبتلائے مصیبت ہوا ہ

ظاہرے کہ جب ایساسلطان دین نیا ہجس کامٹل و نظریر بیدا ہونا ممال ہوا بنی دعایا کو دیدارسے ہمیشہ کے لئے محروم فرمانے تو محکوارا ن ولت کوجومرا حمضروا نہ کے شیفتہ و فرلیفنہ تصفیح کیوں کرچین وارا م نصیب

ה אר די

حفرت کی وصیت کے مطابق جیم اقدس سرگرو وار باب یقید جفرت شیخ زمین الدمین رحمته الله ملید کے مقبرے کیں اسی قبر کے اندر جس کو تہا ل پنا و لئے اپنی زندگی میں تیار فرما یا سخابیو نرخاک کیا گیا ہؤ

قبلۂ عالم کا رفن طار آباد کے نام سے سوسوم اور نگ آباد سے اسٹھ کوس اور دولت آباد سے بین کوس کے فاصلہ پرواقعے ہے ؟

قبر مقدس ایک سنگ سرخ سکے چپوتر سے پر واقع ہے۔ چپوتر و تین گولا نبا اور دکھائی گزوڑا ہے کہ قبرمہارک چندانگشت بلندہے۔اور تنویذ مہارک

مجوف ہے جس میں مٹی بھر کررہے ان کواس میں بویا گیا ہے ہو آبنہ کرمید روح درہے ال جنت نعیم قبلۂ عالم کے ارتحال کی ناریخ ہے۔ اور

فلد مکال حضرت کالفٹ ہے بوٹ اسلامی اور سالم اور کے اسلامی اور کیسے اور کیسے اور کیسے اور کسے

فاقالُ جنت ہزامگاہ و نعش قدسی کے برکات سے اس عالم برکسی قسم کی بیمنی اور پر بیثنانی ظاہر مذہوئی ۔ اورجس طرح کہ خدام بارگاہ حضرت خلد مکاں کی حیات میں اطمینان واڑام کے ساتھ مرنی دارین کے سایڈ عاطمنت میں ذندگی بسرکر نے تنفے اسی طرح حضرت کی رصلت کے بعد بھی عیش واڑام سر دروں و است

فلدمکال نے اکانوے سال تیرہ بوم کے سن میں رطلت فر مانی ۔ اور بچاس سال دو ماہ ستائیس یوم حکمرانی کی کڑی

حقیفت یہ ہے کہ مذکور ہ بالاسال دیا ہ تواس حیات کے شمار داعدا میں صرب کو ظاہر بیں زندگی سے تعبیر کرتے ہیں در مذاسیے زند ہُ جارید کی عمر کا

بین بن ما بارگاه ایز دی بهوکر حیات با قی حاصل کرے کیا شار بهوسکتا ہے کہیں بے خوب کہاہے کہ

ہ ہوہ ہے۔ ہرگزیڈمردہ اندونمیر ندابل دل کو حرنبیت نام مرگ برایں فوہ آجا ہمارے فاضل دوست محدا خلاص نا قسل ہیں کہ سٹب جمعہ کوجس کی تہیج

جہاں پناہ بے رحلت وزمانی میرون کا ماہ کا بہت استراک ہے۔ اور اس حادیثہ کا لگداز کے دقوع سے بے حدیر بیٹان وملول متے جونرت اور اس حادیثہ کا لگداز کے دقوع سے بے حدیر بیٹان وملول متے جونرت

نسان العیٰب خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ الله علیه کا دیوا بن باس رکھا ہوا تھا ہیں نے فال دیکھینے کے لئے دیوا ن کھولاا وریہ غزل برائد ہوئی ک

ر تازمینی مذوعه مام دنشال خوابد بود بوسرس فاک ره بیرمغال خوابد بود برسر تربت ماجول گذری مت خواه یو که زیارت کمیه رندان جبال خوابد بود

اس غزل کو مِرْمُوکر ہم دونوں حقیقتاً مایوس ہو گئے ۔اُورنیقین ہوگیا کہ حضرت عنقریب عالمی ما ودانی کوروا نہ ہونے والے ہیں۔ہم حدام بار کا ولئے نہابیت ایٰد و ہ وطال کے ساتھ وہ رات بسر کی جمعے کے دن ایک کھٹری گزرنے کے بعد قضیہ ناگز بہیش آیا۔ شغبی کی شب کو طاحید رقاضی ارد و کے معلیٰ بھی مجھ سے اور عنایت اللہ علی سے معلیٰ بھی اپنی قال کا ذکر کیا۔ ہر چید میں لئے کوسٹسٹس کی لیکن وہ شعریا دیڈ آیا جس لئے ہم تو اللہ سے جہال بناہ کی رحلت کی ہشتری خبر دیدی تھی۔ کتا بین سا یا ان سفر کے ساتھ بند ہوئی اور یس مخصیں۔ شعر مذکور کا کسی طرح بھی حنیال بنہ آیا۔ یہ مجلس ہر فاست ہموئی اور یس مخصیں۔ شعر برسے ہوا۔ اور قب لئے مالم ابنے بستر پرسوگیا۔ کہا ویکھنا ہمول کر میرا گزر ایک فیریسے ہوا۔ اور قب لئے مالم نفست قامت اس فیر سے ہر آمد ہوئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرایا کہ جوشعر تم مجمول سملے ہو کر فرایا کہ جوشعر تم محمول سملے ہو وہ یہ سے ہو

برسرنزبت اچوں گزری مہت ذواہ بُرکہ زیار تگہ رنداں بہاں خواہ ہود با دشاہ شربیت بناہ حضرت خلد مکاں اپنی فطری سعادت اندوزی کی وجہسے سخصائل ومحاسن نزمبری معاملات کے بے حد با سند سخعے قبلہ طالم حنفی المذہب و نیزعادات کا ذکر سسنی تخے۔ اوراسلامی فرائض خسہ کی یا سندی اور نیز الن سندی احراس بے حدکوشاں رہتے تئے رحفرت ہم بیشہ اوضو

کو بے مدخلوص وحفور قلب سے اوا فربائے تھے۔ آیا م بیض کے روزوں کے بیجد پا بند سنے۔ اور مفتے ہیں وشننے پیجشنے اور جمعے کو صائم رہننے تھے۔ حبعے کی غاز سید میں ننام سلمانوں کے ساتھ اوا فرمائے۔ مفدس شب ہائے اسلامی

کی نازمسجد میں تنام مسلما لؤل کے ساتھ اوا فرمائے۔ مقدس سب ہائے اسلامی میں بیداری وعیا دی میں بسر فرمائے۔ اور انوار فیض الہی سے چراغ دین ودو موکرا پنی دینی سنفاع سے اہل عالم کو منور فرمائے تقے کو

جیل عالم حق طلبی کے شید ان متھے حضریت کا سعبول منفاکہ دولت فائے

ی سجد میں تنام راک ایل انڈ کے ساتھ مرگرم گفتگو و ذکر رہتے۔ اور طوت ہیں المحدی کی در سے۔ اور طوت ہیں المحدی کی در مدر بر خلوس من فر النے تقے ؛

زکاۃ مشرعی او اکیت بیں خاص استجام فرماتے اور قبل جلوس جوز کاۃ اپنی صروریات زیر کی کے صاب میں سے اوا فرماتے ۔ اس کے علاوہ عہد حکومت میں مصارف ذاتی کے لئے ہو چند مواضع خاص فرائے شخصے ان کی زکا ہمی ہود فریا تے۔ اور اولا دامی اوکو میمی ٹاکید فرماتے کہ لضاب زکواۃ کامل طور براوا فرمائیں کو

رمفان کامقدس مہینہ اوائے صوم ویا بندی سنن و نزا و بجوفی و عیادا دینی میں سبر ہونا تھا۔ ماہ صیام میں دو پہر رات گزرنے تک بیدا راور عکساو اولیا کے ساتھ ذکر وعیادت میں شغول رہتے سنتے ہو

رمفنان کے آخر عشرے میں سجد میں اعتکاف فرائے۔ مج بیت اللہ جس کے ا داکر نیکے بے حدثتاق وگرویدہ تنے اگر چر لبلا ہر تو ا دانہ فر ماسکے لیکن اس کا کا فی تدارک فرائے۔ اور حجاج کے ساتھ جوخاص رعایتیں کی جانی فیں ان کو نگاہ میں رکھنے کے بعدیہ اور قبینی ہے کہ خلد مکال ہرسال ج کہ کی کا تواب

ماص<del>ل</del> فرما بين<u>ة تخف</u>ي كو

ا بناعد مورات میں ہرسال اور کہمی مورے اور تیسرے سال کے بعد حرمین شریفین کے زائرین و مجاورین کے لئے رقم کثیرارسال فرائے۔ اور چاج کا ایک گروہ کئیر رہا و شاہ کی نیابت میں طوا ن جج وسلام رسانی و فیو حذرات عبادت میں ہمینشہ مصرو ن رہتا۔ اور ایک جاعت مدینہ منورہ میں فزاد مالم کے خوو کھے ہوئے کلام مجید کی ہمیشہ تلاوت کرتی تھی حضرت لئے خود کتابت فراکر دوقرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کرتی تھی حضرت لئے خود کتابت فراکر دوقرآن مجید کی جمیدی منبوی صلی اللہ علیہ آلہ میں رکھوادی منس رکھوادی عضر رہی

محیوت یه بے کہ حفرت کی ذات پاک تام صفات حسنہ کی جاسع مقی قبلہ عالم کے استعمال مقبلہ علی استان کی جاسع مقی قبلہ عالم کے استان کی جاستان کی جاستان کی جائے استان کی جائے گائے استان کی حدولا کے سوائسی غیر محرم کی طرف آ کھوا مشاکر مہی نہیں وہمی ہیں انتہا ہور در ہے کا لل استا و ہرو قت موجود رہنے اور اہل نشاط کا ایک گروہ ور بار میں ہرو نت حاصر رہتا متعالیات کی جائے گائے کی معالم اس طرف بہت کم قوج فرائے تھے۔ ابتد الے جارہ معالمت میں تو کہمی مجمی نفیہ وکسرو دس مجمی لینے تھے۔ کی توجو کی اس سے بالکل تائب میں تو کہمی مجمی نفیہ وکسرو دس مجمی لینے تھے۔ کیکن آخر میں اس سے بالکل تائب

میو گئے تھے کو

ار باب منظاط سے گرو ہ ہیں ہے جوشخص مینیارسرو دیسے تو ہہ کرلیتا حضر

اس کو مدومعاش کے طور برمجیرہ جاگیرعطا فر ماتے تھے 🖟

بیرزا مکرم خا ںصفونئی نے جَو من مُوسیقی کا بہترین ما ہرمتعا قبلۂ عالم سے سوال کیا کہ نغمۂ ورسر دو کی با بٹ حضرت کی کیا رائے ہے ؟ قبلۂ عالم نے فرما یا کہ جواس کے اہل ہیں اُن کے لئے ملال ہے۔ میرزانے عرض کیا کہ بی حضرت ا ہل مو بنے کے باوجود کیوں اس سے بربینر فر مائتے ہیں؛ فیلیڈ عالم لئے جواب د پاکه ننام راگ داگنیال بغیر زامیران طعیصاً بیکهاوج کے مزہ نہاں ہیں ۔ د

ا ورمز امبر بالاتفاق حرام ہیں حرست مزامیری وجہسے میں لئے نفس سرود سے مبئی کنار و مشی اختیار کرنی ہے وا

حضرت لخ لبھی غیرمشر وع لباس زبیب نئن بہیں فرما یا۔اور جا ندی ا ورسولے کے برتنوں کے استفال سے بمیشہ بر بہنر فرانے رہے بو

با د شاه ویں بناہ کی محلس میں تہمی عیبت د کذب کا چرچہ نہیں ہواا ور حاخریں در بارکو حکم تفاکہ اگر کسی شخص کے عیب کا بیان کرنا ناگزیر ہو جائے لا اس كوابسے سناسب الفاظ ميں بيان كريں كەگفتگو عبيب جوني ميں مذداخل مولے

هٔ لِهُ عالم کا دستور مفاکه هرروز دو یا تین مرتبه منظرعا م بر کھ<sup>و</sup>ے ہونے-ا وروا دخوا وسی رکاوٹ کے بغیرضمت اقدس میں ما طربولے اور حضرت ببحد كمنذا وه يبيشاني كے سائحه والن سكّے وا فغات مسنتے اور بنہا بیت الاتمم الفاظ میں لے ماشفقت کے ساتھ جوا ہے دیتے تخفے پُر

اس موقع يرحضرت كاطريق على اس درج كريان زيونا مفاكداكذا فراد نہا بت لیت کمفی سے بلاکسی قسم کے تؤٹ وخطر کے مالاک بندہ برور سے آفنگو کہ لتے۔ اور سائلین کے طول کلا کم دیجا اصرار و میالخدیر حضرت مجھی غصے اور ان کی جہارت وبیجا ہمت سےلہیں پڑبین مزہوتے تھے کہ

بہی خوا یان فک لنے بار باعرض کیاکہ الل احتیاج عرض مال میں

یے اوبی کرتے ہیںان کواس کی مما نعت فرما ٹی جائے ۔ قبلۂ عالمہ لئے ہمبیثہ یبی جواب دیاکہ نہیں ان کواس طرزعمل سے روکنا سناسب پنہیں اسے۔ ان ی پی تفنگومیری اصلاح کرنی ہے اور میرے نفیس کو تحل کا خوکر بنا تی ہے کو بإدشاه رعبيت بواز لئے تجھی کو ٹئ ایساعکم نہیں صادر فرمایا جور فاہ ع**ام** کے منافی ہو۔ اور نکہجی کسی ایسے فعل کے مزیجب کہدیئے جومخلوق خدا کی پریشا تیا کا باعث ہوا ہو۔ زنان بازاری و دبیر فواحش کے شیدائی وارالحکومت سے خاج کر دیئے گئے تھے۔ اور نتام ممالک محروسہ میں اسی تسمہ کے احکام جاری تھے۔ احتساب كالمحكمة فائم تفاا ورعاطان اختساب مرتخص سے بازیرس كرتے - اور تام مالك محروسه میں سلطنت کی وسعت کے باوصف احکام شرعی جاری ونا فذ منص و . فبلهٔ عالم بے تبحی ابیے نفس سے مغلوب ہو کر محض ذاتی بنض و عنا د کی رکسی فر دکوفتال نہیں گرایا۔ اور نہ کسی غیر کو اس سنگین جرم کے ارتکا ب کی ے ہو نئے۔جہا ں بناہ اپنی فذر دانی ویا بہ شناسی سے سا دان وحلما واولیہ کی تعظیم و نکریم کرتے تنفے۔ اور اس طرح اپنے فیض باطن سے بہترین طریقے برابل عالمم کی رنبان کا فرلینه ا دا فریانے تنفے کو غرض کہ حضرت کے عہد معدلت میں دین ننین کا آواز ہ بلندموااور جس طرح ملک مہندو سنان میں مشریعت اسلامی کا کا مل محا کا کیا گیا اسکی نظه فر ما نروا یان سابق کے کارناموں میں قطعاً معدوم ہے کھ بسلما فرادحتى الوسع عيدما تصطليله يرفائز نهبين تكئے جانے تھے۔اور تنام مالك محرد اسهين غيراسلامي معابرا وريرتنش كابول كاليساخانه ببوا ا دران کی بجائے اس فڈرکٹرٹ سے سیاجد تغمیر کرائے گئے کہ ان کے شمار واعدا دکے قبول کرلے سے عمل حیران رہ جاتی ہے جو غیرسلم افرا دیں چھٹ سلکان ہوتا قبلہ عالم اس کونو دم فرما کر ظعت عطا فرمائے تھے ہُڑ

حضرت کے وسطی عہد معدلت میں فیرسلم رعایا پر جزیہ مقرر کیا گیا۔ اور یہ وہ فرم ہی کارنامہ ہے جوحضرت سے قبل کسی اسلامی فرمانزواسے انخب مرکو

مة بينج سمكا }

چی جس قدرخیرات ومبرات حضرت کے عہدموں لیت میں ہوئی اورجس فدر و ظالف علما و فقرا و نیز دیگر ایل احتیاج کو عطا کئے گئے اسکا عشیشیر سمبی کمجی کسی سالفہ حکومت میں روخا مذہوسکا ؤ

ماه رمضان ميسلغ ساطه مزار و دير ما ويس سے مرقم محتاجوں

ا ورابل استخفاق كوتقسيم كى جايق تمتى يُو

قبلۂ عالم نے غربا و ساکین کی راحت رسانی کی غرض سے دارالحکومت و نیز دیجر ممالک میں خیرات خالئے قائم فربائے۔ اور ممالک می و سے دیں جہاں کہیں جی بسرائے ور باط نہیں تھی وہاں خروری سیافر نواز میکا نات کی تقمیر کرائی گئی۔ تما م ممالک می وسہ کی سجدوں کی ترمیما ور امام و مو ذن و خطیب کے تقررات بہیشہ سرکار سے بہوا کرتے تھے۔ چاپنچہ اس کار خریر ایک رقم کثیر ہر سال خرج ہوتی تھی ۔ سلطنت کی وسعت کے باوجود ماک کے بہر وشیل اس کا پورا انتظام کیا گیا۔ ماک کے بہر شہراو روقصیے میں مرسین کے لئے و خالف مقرر فرمائے کئے ۔ اور طلبا کے اخراجا اور موجود میں مرسین کے لئے و خالف مقرر فرمائی کی اسل کو رفت سے بہر اس کا بر مرابا کے اخراجا اور دو تک ساتھ می بہر سائل بر عمل کریں۔ اور حنفی ندہر ب کے مست از مشہر بیاں اس کے مشت از ایک مائی مائی اس کے مست از ایک مائی اور ایک مقام پر عمر تو م نہیں ہیں اس لئے مشہر بیاں اس کے ساتھ مخلوط ہیں ، اور ایک مقام پر عمر تو م نہیں ہیں اس لئے ایک کرتا میں مطاب کے ساتھ مخلوط ہیں ، اور ایک مقام پر عمر تو م نہیں ہیں اس لئے ایک کرتا ہوں کا بیاں کے ساتھ مخلوط ہیں ، اور ایک مقام پر عمر تو م نہیں ہیں اس لئے ایک کرتا ہوں کا بیاں کہ کرتا ہوں کا بیاں اور خرا کہ مطالہ ہی دوسیع اور عملہ عاضر نہ ہواسس کا ایک مطاب کے جی تا ہیں مطالہ ہی دوسیع اور عملہ عاضر نہ ہواسس کا تا ہیں مطالے ہیں نہ آئیں اور ناظر کا مطالہ ہی دوسیع اور علم عاضر نہ ہواسس کا تا ہیں مطالے ہیں نہ آئیں اور ناظر کا مطالہ ہی دوسیع اور علم عاضر نہ ہواسس

وقت نک ان سائل کے مطابق تکی دینا ہی دشوار ہے کو ا اوشاہ شریعت بنا ہ لئے ان امکور برلحا کے فر ماکر مہند وستان سے نامی وشاہیہ علما کے ایک گروہ کو عکم دیا کہ تنام فقیر کی کتابوں سے عنی بہا سائل کا انتخاب کرکے ایک کتاب طیار کریں۔اس کروہ علما سے صدر شیخ نظام سے اس کا خرکو انجام د بت کے لئے علمائے وظالف و دیگر افرا جات کی منظوری

صا در مېونۍ يينانيه اس تاب کې طياري مين و لا کچه ر و ليه صرف ېو کيه . اورکتاب طیار ہوکر فٹا وائے عالمگیری کے نام سے موسوم ہونی حقیقت یہ ہے کہ اس بأوشاه رعيت بزازننے غلے اور اناج اور وجوہ را ہداری دعمول ساب و دېچراموال سائر فاعكرمحصول متياكوكو جو ليے دركشر رقم عني ا درعمه لئ ر ورگیری جس کے وصول کرنے یں تجار کو بے حد تناّب دیرلینا ل کیا تر بانفا ا ور خاص مسلمانوں کے لئے اور دیجر محاصل مذکور و کوئتام روا پاکے لئے رہا مزادبا۔ ۱ ورمور و ق مطالبات میں جرر قیم سنا صب ہیں ہے ہندر بیم مجرم*ی مو*کر خزأ مذر کار خالصه میں ہرسال دافل کیجا تی احتی اورخس کی دجہ سے خزا رہ میں سالايذ معَنَّول رقم داخل بِيُونَ حِقِي يَكِ قَلْمِ مِعانَتْ فرما نَيُ كَنِّي ﴿ محاصل رالداري وكروركيري كي حلار قيم سلخ نيس لا كهور و پهے رعا ياكيئے معاف فرما نی گئی ہج حضرت سے پیشتریہ فاعدہ محقاکہ امرائے کبارکے متر وکات جوسرکا معلیٰ کے مطالبہ وار نہ مہولتے تنفے ا ن کی ا دلا دیسے جوسلاطین سابق کے وقت ُ میں تنصدی حکومت ہوئنے تنفے کھال اختیاط کے ساتھ صنبط کرنئے جانے تنفے اس فعل سے مرح مم امبر کے ماتم زوہ وارث واعزہ بے حدید بیشان وفکرسند بولة منته ينبلهٔ عالم أنه أس فاعدت كومنسوخ فر ماكر تنام ابل ملك كوشا دو ښُن فنرما و با ؠُ جهال پیاه لنے فرمان مبارک عاور فرما پاکه تنام ممالک محروسه میں محاصل موافق احكام تنرييت وصول كمئه جائين كو **قبلاً عالم لخ قبل جلوس وبوطيوس وزير كيرًا الرجو جبَّك آزائيا ل** ت میں اپنی اپنی طبہ پر مذکو ر ہوچکی ہیں۔ مولف آل مناً مریر صفرت کی جرات واستقلال کا ایک اند نی دا تعه ناظرین کی آگئاہی

ے دانسے والئ تاہم کرتا ہے ؤ حس زمانے میں کہ قبلۂ عالم بلخ میں عبدالعزیز خال کے مقالبے میں

صیف آرا نخفے اور تمنیم کی فوج لئے مور وملنح کی طرح ہرطرف سے لو مُحمه رکھا تھا مناز کا وقت<sup>ا</sup>ت آگیا -جہا ں بنا ہ لنے ارا وہ فر با یا کہ عین معر*لاُ کارزا* میں نناز سے فراغت ماصل کریس ۔ مذام بارگا ہ نے حضرت کو سنع کیا کہ ایسے نازک و نت میں ایسے سے اس طرح فافل ہو نا سنا سب نہیں ہے قبلۂ عالم یے اراکین در بار کے معروضے پر قوجہ مذفر آئی۔ اور سواری سے بیجے اُٹر کر ا **ەر خىن دىنىپ دىغل بىجدا طبىنان كے سائخە مىبدا ن كارزار بىر) دا فرائىل -**عبدَ العزيرِ فال والى بخاراك بيروا فغدمنا اورحضرت كي شجاعت كاأبذا زه کرکے جیران رہ گیا ۔ حاکم بخار اپنے جنگے سے کنار کوئشی کی اور پیھلہ زیا ہے <del>س</del>ے ا داکیا کہ ایستحص ہے جنگ کرنا اینے کو قعر ہلاکت بیں گرانا ہے ہُو تملك عالم تشح كمالا ت كسبيه كأعظيم النئالن كارنامه علوم وبنبيتين فقا پرومدیث *کی خصیل ہے۔ جہا ل بن*ا ہ کو حضرت ایام غزا بی کمے نصنیفا ا ورفتیج نئرت الدمین بحی منبری کے کمتو باست ا در نتیج زین الدین وقطب محالدین شیرازی کے رسائل سے فاص شوف تھا۔ اور پہکتا ہیں آکٹر مطالعے ہیں رہنی آ قرآ ب مجبد کی سعا وت ہے۔ آرچ ابتدا ہی سے قبلاً عالم کو اکثر سورتی قران مجبد کی حفظ تحقیں میکن نمام و کتال کلام پاک کے حفظ سے بعد طوش ہرہ انڈوز هرت کو قرآن یاک بیرت اجها یا دمخا۔ اوراس امریں ہے عد امتھام فر انے کتھے کہ کلاً مراہلی کو نہایت صحت کے ساتھ یا در کھیں ہ قبارُ عالمہ کے منٹروع حفظ کی ناہیخ جود قرا ن کریم کی آبتہ مستَق*ع ع*اہے خادح محفوظ کے اعدا دُسے برآ مرہو تاہے کو فُبِلُهُ عَالِم خِطُ نَسَخُ بَهَا بِتِ هُوبِ تَحْرِمِهِ مِنْ اللَّهِ كُلُّتُهِ بِيرِ السَّ كَيُ كُتَّا بِتِ بِر

حصرت کو خاص فڈرت حاصل تھی جہآ ک پناہ لنے دو قرآن مجیدا ہے تسلم خاص سے تحریر فرماکر مبلغ سان ہزار روپے ان کی طبد بندی اور حدول کی

ص صرف فرمائے۔ اور دو اول نسخ مربئه منوره میں حرم مبنوی نی ا متٰدعلیہ وَالَّه کے اُند رلبطُورِ نزر رکھا دیئے ہو قبلۂِ عالم خطنتعلیق وشکستہ جسی ہہت خوب کھنے تھے (اور اِن خطوط یں

بهي حضرت كو كمال عال عقا- م كو

فن نوشنونسبی کے علاوہ جَہال نیاہ کو فن انشا بیں بھی خاص مدارت ورنشر دگاری دانشا بردازی میں بدلولی حاصل تفا۔ جہاں بناہ نشر ت خوبُ مخرّر فرمائے تھے ۔ اور اگرچے نظر ونٹر کے سنجھنے اور کَ میں محال فذریت رکھنے اُنتھے لیکن ہے فائدہ اُسٹھارُ ۔ اَ وَرَحْصُومًا کا ذب العسن سے بربربر فرانے تھے۔ نصحیت آمیزاشفار سے

تعددوں عقاد قبلهٔ عالم کے متام کالات وفضائل کو بیان کرنا فاکسار مولف کی ہا ہر ہے! حضرت کے حید حضائل بیان کرنے کے بعب ے دست کش ہو" ما ہول اور وست بدعا ہول کہ برور دگار عالم حضرست کو آخرست میں دنیا سے زیا و ہمتیں اور برکات عطا فرا نے بھ با د شاه وبيناه ا جبال بناه كا بهترين وعده ترين كار نامه با د شا وبرا دول كي کی اولاد ا مجادگا| نزبیت و تعلیم نیم که برننا بزا د و قبلهٔ عالم کی نوجه طاهری و باطني كي وحبه سنے صلاح و كماعت برمینز گاري و آ دا ر جہال داری وغرہ صفات حسنہ من سخنا کے زمار تنفایک

با د شاہزا دوں لئے حضرت کے زیر سایہ نمنا معلوم دینی میں مہارت وحفظ کلام الله کی سعادت حال کی - اس کے علا وہ ہرر کن شاہی فرجوشنویں وانشا بیل لیے صرفهارت رکھتا تنفا۔ اورتزی و فارسی زباً لوّل کا اجھا ماہر

اوران زبالزل بي تقرير د تخرير پر توبی قا دريخا کو

با د شاہزا دوں کی طرح مُثانبزا دیوں کی تعلیم و تربیت بیں معبی خاص انتظام د إمتنام فرمًا يا كيا تحقاله وربيرشا بهزًا دى لنے عقا مُدواحكا م ديني كي يوري تعلیمها کی تنظی که ستاهبرا دیا رخی زمینی کی دلدا د و تنظیس ۱ ورنلالوت و کتابت

قرا ن مجید و نیزا عمال خِرین ستیا مزروز بسر که تی تقیس - هرشا هزا دی کوخیرات غل سَئے ہے حد سٹون تخعا۔ اور اہل احتیاج ان کے اند عیانا ہاں ہو ہے ہے ہو ور دگار عالمم لنے حضرت کو پانچ صاحبزا دیے اور پانچ صاحبزادیا يتحبب -ا ورأيه تما مربراً در وخوا مبرمختلف بطن. یندُحضرت کی ۱ و لا د ۱ مجا د کا ذکر تنبازٔ عالمه کے کار نا مول ۱ ور میں عالمگزامے ا درحقیری تالمیف لیں معض بیان میں آجکا مولف ناظرين كي مزيد أكابي اورأسا في سم ينط برآيا کا تنتصرحال جدا گارنه نخربر کرناہے۔ اور اسی بحث پراپنی تالیف کو تها مآ سعادت داربن سے بیرہ اندوز ہوتا ہے کو ا ولا د ذکور 🌱 (۱۱) با و شابیزا د ه محد سلطان ستاییزا دهٔ مذکورچ هن كي كو ملكه واب باني سي بطن لطان منام آ داب د فضائل -بيو مے مشاہرا دو محدم علیمی مالت کبے عام ده منفی به حافظ کلام الله تھے اور فارسی عربی وتر کی رْ يا يُوْل مِن اجْھِي مهارسنِه ريڪھتے ستھے۔ فنائ عالميرکوجس فذر معرکے بيش آئے ه زا د هٔ مذکور نے جس طرح دارشجاعت دمردانگی دیام ه ناظر بين تنويي واقف و آگاه مهويڪ ٻين سنا مهزا وه مذکور نے عين عالم به علوس عالم كيري من وفات باني طا (٧) مهر تيبر جهال باني أيد شاه عالمه ينا ومخدم مقطم شاه عالم مهادشاه با حضرت شاه عالم مبإ در تيسوس رحبك وحفّ ن ظل الجماني سے فيفن تزميت سے ابندا ئے سنن سے تعيير طفلي سي كے روانيس صفاكلام التدكي سعادت عاصل كي ا ورعام قرأت وتجويد محمية بين ما برموك حضرت قرآن باك كى ثلاوت

ں دل کشی کے ساتھ فرماتے تھے کہ سامعین کو *میری نہوتی تھی* حضر ل علمه مر بسرکیا ۱۰ درعلم کے سانندعمل کی بھی تو نیق سعبر عاضل نر ما بی - با دشا « عالم بینا ه کوَ عدیث شرای**ت کے**مقدس من سے خاص میں الیے ماہر تنے کہ ملما نے مدیث حضرت کوم

علم نقد میں حضرت کو ایسا تلکه حاصل ہے کہ مشرعی سیالل با تکلف قرآن

وهدیت کے استنباط فسیرانتے ہیں۔ عربی زبان میں عرب عربا درفاری

وتركى ربالول مي بهترين الل زبالول كے بيم بله بين ا مَن خوشنونسی میں کیائے زمارہ ہیں۔ اور مختلف

استادی پر فائز ہیں ہُ

ضرت شاه عالمه مبتيترراتيں دائيے نوافل وتلاوت قرآن مجب میں بسر فرائتے ہیں اور مدلیث و فقہ وتنسیروسلوک کی کتابیں شابند وز حضرت کئے مطالعے میں رہتی ہیں۔ با دینا ہ عالمَم بنا ہ نناز صبح اول دخت ا وا فرما نے ہیں اور استراق بلے محر مصلے سے اُتھتے ہیں۔ اور آس کے بعد جعه وقتمے میں جلومیں فرہا کہ رمانیا کو دیدار سے مشرف اور ستم رسیدول کے معروصًا ت كوسماعت فرماتے اور عدل والضاف كے احكامهما در فرماتے

ىس ئو اس کے بندحضرت دلوان فاص یا دلوا ان عام می*ں دوئق ا* فروزیہ تے ہیں اور اس کے بعد دلوا ن دہنشا اِن عظام کے ذریعے سے مقار ما على ومالى حضور مين بيش مولتے بين اورابل عائم كى مرا د وآرز و بورى بوق

ناز ظريطه كرح مرامي تشريف ليحابة بنء اور فاصة ناول ز لمانے کے لید قدر سے فیلولہ فر ماتے تیں۔ تاکہ صحت بربوا افر مذیوسے۔ نمازع مرسے مزافت رحاصل کرلئے کے بعد پیر فزیا درسی مظلومال کا دور مشروع بيَو ناسبے۔ اورقبل مغرب بند کان دولت آواب ومجر کی سکے

مشرف سے مسرفراز فرمائے جاتے ہیں۔ نما زمغرب کے بعد ابین فرب وعشا کا و ننتُ صلوٰۃ وعباً دَتْ میں صرف ہوتا ہے۔ اور نمازعنا ثلث بیل میں ادا ذما سٹبنشا ن عشرت میں تنفراہن فراہو نے ہیں۔اوررات کو اسی طرح ہیترین طریقا يرىبىر مزماكر ذخيرهٔ آخرت فرا بم فرما تے ہیں كو اَ نَتْرِنْعَا نَىٰ اس سابةُ رَحْمَتَ كُوتا وير أَبِل عالم كے سريرقائمُ وسلامت رکھے ہ

رس شناه عال جاه بإدشا سِزا وهُ محمد اعظمه <del>و</del>

با دشنا بنرا دهٔ مه وح الصدر َ مُلاُ عالمه دارسرُ صفوی کے بطن کسے بار ہ شعبان مثلانا پر کولیدا میو ئے ۔ تاکم وصاف شجاعت ونشرا فنن بإوت ابزا وے كى بييتانى سبارك پرردوزروش كى طرح ظاہر وہويدا

یخفے ٔ حضرت خلدمکان کی تزبیت اور اپنی حذا دا د قاملیت سے تام مفنائل إنباني وصفات حسنه سيموصوف تخفيج

حضرت فلِدم کان فرزندر شبد کے اطوارے بے صدفوش و راضی تھے۔

ا وراس میں شربنس که با د شاہزا د هٔ بذکور شجاعت و فهم و فراست میں اپنے تنام جمع ول مي فاص طور يرممتأز تھے

ر و ک میں مانس کوربر مها رہے ہو شاہ عالیما ہ کو حصر سن خلد میکا ن کی خدمت میں مرتبۂ مصاحبت حال

تحاحضرت جہاں بناہ اکثر فرماتے تھے کہ میان مصاحبہ بےبدل بدل زریکہ ے سنن و عانیجا و سے استھار صوبی رہیع الا ول *کو حضیت خار ہون کی و* فات کے

ننبن ما ہ بیس نیے م کے بعد معرک مکا رزا ر میں و فاست یا فی بک رم ) با دِشنامزا وهُ محراكبر- با وسنا هزا وه مُذكور بارمعوين ذي الحيلنا

کو الکاددارس بالوہ بکم کے بطن سے بہبرا ہوئے۔ اور حضرت فلد مکا ل کے سائيهُ عاطفت مِن تنام كمالات وآواب عاصل كمن كم

اِس سُنَامَزا د کے کی و فات جو عکمرا نی کا دلدا دہ تنفا ایرا ن برب کی

حلوس عالم گبری میں واقع مونی جو براون که شامزا د هٔ نرکور کے والد ما جدسے سنحرف موکر ضاور مجازی

کوا سے سے ناراض کیا اور مت العمر سائۂ عاطفت سے محروم رہا لیکن دو امرا بسے ہیں جن کی بناپرلیمبد کیجانی ہے کہ ات لغانی لئے مرحوم کی مغفرت فرمالی ہوگی پو

ادل پر کہ حضرت فلد مکان بار ہا فر ماتے تھے کہ اکبر نے ناز با جاعت کبھی فضا نہیں کی۔ اور چوش نزہبی میں اس کو مخالفبن ملت سے خوف نہیں آتا دوسرے یہ کہ و فات کے بعد مثاہرا دے کو حضرت امام رضا رضی احتہ عملہ کے جوار ہیں خواب گاہ لضبیب ہوئی کج

خاکسا دمولف مناسب خیال که ناسبه که حضرت کیے اس فر ۱ ن کی قبل جوسرگروه ارباب دانش نواب عنایت انته فال لئے حسب الحکم شاہزادہ مرابع میں میں اسلامی سیجاری کے اور کی زنان میں کے سا

بیدارنجنت کو روا نہ کیا تحفا مزیر آگا ہی کے لئے بدئہ ناظر بین کرے ہا۔
واضح ہو کہ حس زیانے میں نعم خال وکیل حفرت شاہ عالم کاعہدہ اور ان پر تقرر ہوا اور خال مذکو رکا بل روا نہ ہوا تو اس کو اکبر کے ارادہ فاسد کی بابت ناکید فرما ٹی گئی کہ ہوشیادی سے کام لے ادشاد ہوا کہ شاہر اور فاسد کی اس زما نے میں فراہ گؤار میں مقبی ہے ۔ اور وا سے قند صار کے میثورے اس فام سے نہ اگر واد بن سے قدم آئے نہیں بڑھا تا شاہرا و کہ مذکو را س امر کا منتظر ہے کہ اگر واد بن زما نہ ہوں تو اکبر میں آب اور دستا اور انتہا ہو کہ اگر واد بنا والہ ہور ہنجگر آتش فیٹ و فیا د کرم کر ہے کہ اور انتہا والے ہور نہ کو اور نشاہ عالیجا ہو کے ہم اور کو مرکب کے اس ان فرزند بہا درکو تبھی جو اینے پر رہز رکوا دشاہ عالیجا ہ کے ہم اور کو مرکب کے ہم اور کو مرکب کی معرکہ آرائی کے سا مال ولوا زم بہ طریق وصیت لکھا جاتا ہے کہ جب کمبھی کہ معرکہ آرائی کے سا مالن ولوا زم

ظاہر ہوں نو بہ حدامکان صنح و زمی سے کا م لیں۔ اور ضاد و جنگ آز ہائی ا سے کنار ہ کشی کریں میٹل شہور ہے کہ درا فتا دن برا فتا دن کامصدا ق ہے ایسا مذہو کہ مینگار بخبیب بریا ہو۔ تم کو جا ہئے کہ خلائق پررتم کرد۔ اور امت مرحومہ کویا مال دتیا ہ مذہو سے دو کو

مین ایس می با دستا ہزا د کا محد کا مرتبش ۔ شاہزا و کا موصوف وسویں رمضان کے بار کو بائی او دے پوری کے بطن سے بیدا ہوئے۔ حذیو دین وو دلت کے فیضل شام

ت سے ننا سزا دکو مذکور لئے حفظ کلام اللہ کی سعادت ماصل کی۔ اور تحصیل علوم میں البینے بنام برا دمان عالی منفدار رسیفت نے گئے ہو با د شایزا دے کوتر کی زبان میں عمد ہ مہارت تھی۔ اورمختلفہ ا فشام کے خطوط کی کنابت میں استا در ہا نہ تھے کو إرشا مزا د هٔ مذکور کی شجاعت د جبلی سخا و ت کا جوان خاصا ن حق کاحه سے تا تھا ذکر کما جائے ؛ محمر کامنجش نے فلہ مکا ن کی رحلت کے دوسال بعد میدا ن کارزار ا **ولادوختر**ی (را) تقدس آر ب النسامبيم ملكهٔ عالم دلرس بيم تمريخ بطر. <u>--</u> پیدا ہوئیں شاہزادی صاحبہ لے حضرت خلد مکان کے زار سا بہ حفظ کام اسد کی سعاد ت **حامل کی۔ادرمبلۂ عالمہ لنے اس کے صلے میں ٹیس ہزارا رشرفیاں لبطورا نعام** ت فرمانیں ۔ اس کے علاوہ علوم عربی و فارسی می عصیل کی ۔ اور من ا خطاطی میں محال مهارت بیدا کی۔ شاہزا دہی صاحب مرتسم کے خطوط لینی سنح ونستعلیتی وطنکسته نها بیت خوبی کے سائھ تخریر فرما تی تحصی<sup>0</sup> کو شاہزا دی بہزیرور وعلم شناس تقیں اور نہیشہ کتا بول کے جم کرانے نیز جدید تصدییف و تالیف کو جاری رکھنے میں کو سٹال رہتی تقسیں شا ہزا وی کاکتپ ظانہ بیرعیثیت سے نا درالوجو دیجھا علماونضلاا درخوشنولیپول کا ایکر لَروه اس سركار سے فیض یا ب ہوا كرتا تھا ۔ جنائجہ طامعفی الدہن ار دہیلی <sup>-</sup> نے شاہزا دی کئے حکم سے تفسیر کہیر کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جو زیب التفاس ۔اس کتاب کے علا وہ اور بچرسائل بمی نقدس آب مذت زیب انسابیگر نے جہال بناہ کی حیات می*ں سنگ*ے جلوس عائمه گری مطابق سالای<sup>د</sup> میں دفات پایل و د ۲) قدسی القاب زینت السنا بیگمه ،

زبینت اینسا بیگی بھی لکۂ نالم دارس بانومیگم کے بطن سے غرۂ مثعبا اس ا مي بيدا مونيس - بياشا بزا دي مي حضرت خلاسكان ي وجه ونيفس تربيت سے كمالات اور عقائد واحكام ديني وسائل سنرعي سے بنوبي واقف و آگاه سختیں۔ اہل احتیاج داستحقاق کا ایک گروہ کثیر سٹاہزا دی کے والبہت سے ہیرہ اندوز ہے ہ رَسى نزيا جِناب بدرالنسابيكم <del>وُ</del> بُرِ النَّهَا بِيُّرِكُهُ لِوَا بِ إِنْ عَلَى مِلْنِ سِينِهِمِ شُوالَ مُثْلِيَّةٌ كُومِ الْم وجووس آنس کو شاہزا دئی ہے بھی والد ما جد کے زیر سا پہنیض تربیت عاصل کا اور حفظ کلام اُنٹدگی سعادت سے بہرہ اند وزیوئیں کو نواب بررالنسا بیگم نے علوم دینی کی تحصیل کی۔ اور بہیشہ علم کے ما توعمل كوتمني ملحوظ ركھا ؟ شاہزا دی لخستان جلوس عالمگیری میں رحلت فرمانی کو دىمى فلك احتماب زيد ة النسابكمه ؟ شاہزادئی مذکورچیسیویں رمضان کملانا سیکودرس مانوبیگر کے اوربهيشه طاعت وعيادت وتخصيل علم ميراعرر کی - ا ډر ذخیر که سعار دِت فراېم کرتی دېي - شاېزا دی شاېزا د کوسپېر مفکو ه پيلمروار ۱ ا ان محترم شاہزا دی لئے بھی حضرت ملد سکان کے ماہ رملت ہیں و فاست يَا نَيُ بَسَيْكُن ان شِي ارتَحَالَ كَي خبر حضرت لك ذهبيم سكيًّا (٥) عفنت لقاب ببرالنيا بيكمرا مان ہزا دہی مہرالنسا بیگم اور نگ آنا دی محل کے بطن سے سوم صفر میں مار اور کا سے سوم صفر کو عالمه وجو دین آئیں آورسٹ تک مبلوس مالم گیری میں و فات با ن با دشاہزاد ک شا ہزا کو ہُ ایز د بخش تبسر مرا دبخش کی زوجہ تعلیں کچ

## خاتمه

خدا کا لاکھ لاکھ شکرہے کہ
ابر نقش کہ آرزوئے مربست پر بر فوز عظیم یافست، دست
فن ٹاریخ کے ماہرین وہزرگان عصر کے حالات، کی نلاش وہبتی کر لئے
والے حضرات اس صحیفۂ سعادت پزیری لینی آٹز عالی گیری کے مطالعہ کر لئے
ہیں اگراس کتاب کے مولف ہیم کہ ال ساقی کی عیب جو ٹی کرکے اسس پر
اعتراض فرائیں تو مولف ناسنغہ بینتہ ہی سے پنی معذوری کا اظہار کر تاہے اور عض
کڑا ہے کہ ادباب بصیت بنو فی آگاہ ہیں کہ و ریا کی امواج کو سول سے شار کرنا اور
بہا و کو ناخن سے کھو دیا محال ہے ہؤ
فاکسارساتی کے ایس نعدا وشخص سے اس قدر بمی بہت ہے اور
بیس بڑ

## صحت المرام عالمكرى

| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del></del> |            |      |     | ·           | <del></del>     |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|-----|-------------|-----------------|-----|-------|
| ال ال المناور | صيح         | غلط        | مطرح | نعو | صيح         | غلط             | مطر | 80.   |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣           |            | ٢    | -   | ٣           | ٣               | ۲   | 1     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كبر         | . 6        | ٣    | ۲۲۱ | بادشاه      | شياه            | 1-  | ٣     |
| الله الله المنافعة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بنجاه       | ينحا       | ٨    | 11  | یں          | ك               | ۷   | p     |
| الا الا المنافعة الم | جدة الملك   | حدةالملك   | ۲    | 10. | 1 - 1       |                 | 4   | 13"   |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بسرفرايا    | بسرايا     | ٣٣   | 11  | اس کے       | واليق           | 14  | ٣٨    |
| المه المعدنية وكوجوره المعدنية كوج المهادي ال | منتجي الدين | محب الدين  | 9    | 176 | اوراس       | וש              | 160 | وس    |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بوا         |            | 77   | 19. | مفسدنيتوكوع | مفسدنيتوكوجوكوج | 19  | "     |
| ه ا و ۳ کمت فال کمت فال ۱۲۰ ا بنداراین بندراین از بندراین او ۱۳۰ کما فخریاعلاقه فخریاعلاقه فخریاعلاقه فخریاعلاقه فخریاعلاقه او ۱۳۰ کما اقریرات اقصیات او ۱۳۰ ۱۳۰ کما فخریا که او ۱۳۰ کما کارت که کمالله توالیت کی قابلیت او ۱۳۲ کما کارت که کمالله توالیت که قابلیت او ۱۳۲ کما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کی .        |            | ۲۳   | ۲۰. | امير        | يهامير          | 14  | pr9   |
| وه او ۳ لمتف فال لمتف فال ال ۲۰۹ ال خنرياعلاقه خنر باعلاقه الترات القصيات ال ۱۳ مه الترات القصيات ال ۱۳ مه ۱۳ مه ۱۳ مه الخري الخري الخري الخري الخري الخري الخري الخري الخري المنابع  |             | <b>.</b>   | J    | 4.6 | قور بيگي    | تورنگي          | 70  | 00    |
| ۱۳ مهده ميم حميده ميم الرات القررات القصرات المات الم | خنرباعلاقه  | خنرباعلاته |      | 1.9 | لمتفت خال   | لتف فاك         | او۳ | 29    |
| ۱۱۳ ۲ اعمطالعاً قرابلیت کی قابلیت ۱۲۳ ایمی اینی اینی اینی ۱۳۲ ۲۳ اعره اعزه اعزه ۱۳۳ ۱۳۱ اعره اعزه ۱۳۳ ۱۳۳ ایم کومست کومست ۱۳۳ ۱۳۱ کیا کیا این ازجین منازجین منازجین منازجین منازجین منازجین منازجین دران این از این دران این از این دران دران دران دران دران دران دران درا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1         | 1          | 14   |     |             |                 | 12  | 14    |
| ۱۱۱۰ ۲ عمطالعا برطابیت ای قابلیت ایم ۲۲ می اینی ایم ایم ایم اعزه اعزه اعزه اعزه اعزه اعزه اعزه اعزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الظرين      | اظرين ا    | r    | 717 | ر قاب ا     |                 | 9   | 9.    |
| ۱۳۱ ۲ دارسلطنت دارالسلطنت ۱۳۲ ۱ عره اعزه اعزه ۱۳۲ ۱۳۱ کا کم مکوست استا ۱ اندان نین درمان ۱۳۹ ۱۳۹ کرانی رانی استا استا ۱۳۱ ۱۳۹ کرانی رانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2           | یمی        |      |     |             |                 | ۲   | 111   |
| ۱۳۱ ۱۲ مندبور مندسور ۲۲۵ ۲۰ عکم عکوست<br>۱۳۱ ۱۱ نمازجنصیج نمازصیج ۲۲۸ ۲۲۸ کیا<br>۱۳۱ ۱۳۱ زین نرمال زین وزمال ۲۲۹ ۲۲۹ کرانی رانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | اعره       | ,    | 777 | والالسلطنت  | دارسلطنت        | 4   | 197)  |
| الما الما زين زمال ازين وزمال ا ٢٢٩ مهم كراني راني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | حکم ا      | 7.   | 770 | مندسور      | مندبور          | 15  | 177   |
| الما الما زين زمال ازين وزمال ا ٢٢٩ مهم كراني راني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ندكيا       | اليا ا     | 10   | TYA | نمازمیج     | نمازجبعه        | IJ  | 15    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 1 . ~ /    | 17.5 | 779 | زين وزمال   | زيمي زمال       | 19  | ساماا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           | ك          |      |     |             |                 | 77  | "     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |      |     |             |                 | 1   |       |

ة تعكيري

| کوه          | کو .           |    |      | بيرتات              | بيويات           | r;   | MAIN         |
|--------------|----------------|----|------|---------------------|------------------|------|--------------|
| وروازے       | درا وازے       | 4  | ۳.۰  | کیکا نہ             | يكا ش            | ٣    | كاللا        |
| بيوكي        | بہوشتے         | 14 | ٣.٧  | الانال              | الايال           | ۲    | 777          |
| بردباری      | ىر. د بادى     |    |      |                     |                  | . 10 | 141          |
|              | _              | ۲۳ | 272  | عارسوسوا ر <u>ت</u> | <b>چارسو</b> ارو | ۲    | 244          |
| شمتيروكمال   | شمشبكان        | 1  | 279  | الهآباد             | س الراباد        | 7.   | 40.          |
| گہلے         | "كرك           | 11 | "    | گرزیرد ارال         | حرز بردا درال    | 1.   | 777          |
|              | اژدنا          | ۲. | ۳۳۸  | ہکو                 | انتكو            | 1    | ۲۲.          |
| دواسپ        | دو دواسیه      | 15 | 704  | أبسلام              | واسلام           | ۳۱   | 777          |
| غاكسا وثراتا | ناك اوثرانا    | 4  | 706  | ہوئیں '             | بهوجائي          | ,    | 770          |
|              | ولما           | 10 | 74.  | امیرنے              | امیرسے           | ^    | 764          |
| اميرالامرا   | امرالاميار     | 12 | 241  | يلنكتوش             | لمنكتوش          | r.   | 760          |
| عزمن سے      | غرض            | 14 | 77 8 | اخلاص كبش           | اخلاصكمش         | 24   |              |
| كى سمت       | سحصميت         | ۲٠ | 144  |                     | کسی              | ٥    | 70.          |
|              | <i>کندا</i> نه |    | 749  | تأكوري              | ناگواری          | 14   | سر براز      |
| ابلعالم      | اہل عاکم       | 7- | 791  | مشگول               | مسكولن           | 10   | 79 m         |
| ,            | (              |    |      | بيامير              | ياميرني          | ۲    | <b>* 9</b> 4 |
|              | -              |    |      |                     |                  | ,    | <u> </u>     |
|              |                |    |      |                     |                  |      | į.           |